

# RDU SOFT BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

W W W . U R D U S O F T B O O K S . C O M



جلد47 • شماره 11 • نومبر2017 • زرِسالانه 800 روپے • قیمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • خطوکتابتکاپتا: پرسځبکسنمبر229 کراچی74200 • نرن 35895313 (021) نیکسE-mail:jdpgroup@hotmail.com(021) 35802551 فرن



بېلشروپروبرانلر:عذرارسول،مقامِاشاعت:C-63فيز [ايكس ئينشن ثينسكىرشلايريا،مينكورنگىروژ،كراچى75500 پرتثر: جميل حسن • مطبوعه: ابنِ حسن پرنتنگ پريسهاكىاستيديمكراچى

معزز قارئین آپ سے التماس ہے معزز قارئین آپ سے التماس ہے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور رقم دونوں لیے مسلسل اچھی اچھی گتب فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں جس کے لیے وقت اور رقم دونوں صرف ہوتے ہیں جس کی غرض سے ہماری اِس ویب سائٹ گچھ سپانسراشتہارات لگائے گئے ہیں جب ویب سائٹ وزٹرز اُن اشتہارات میں سے کسی اشتہار پر کلک کرتے ہیں تو ویب سائٹ کوتھوڑی ہی آ مدن ماصل ہوتی ہے ماصل ہوتی ہے ماصل ہوتی ہے مامل ہوتی ہے۔ یہ آمدن ویب سائٹ کے اخراجات کو ہرداشت کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے ماس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کو محرات سے گزارش ہے کے اپنے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کردیں یا صرف ہماری ویب سائٹ کے لیے کے Pause کردیں ویل سائٹ کے لیے کے Pause کو کی صورت میں اشتہارات Green Box والی جگہ پر ظاہر ہوں گے۔

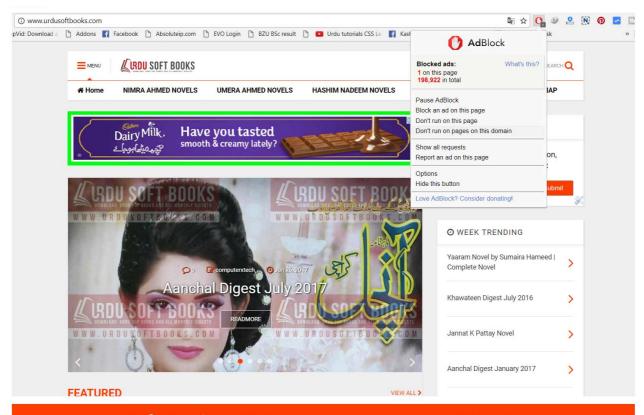

Click Here to Visit UrduSoftBooks.com



مزيزان كن ....السام ميكم ا

نومرا کیا ہے کے پان کا دورا کی تک تیمی آئی کر تارہ حاضر خدمت ہے۔ کر ارض پر خون مسلم کی ارزانی اپنارتک دکھارت ہے۔ مسلم کس پالیسیوں کے مرخشہ امر یکا کے لیے ٹال کوریا گلے کی پڑی بنا ہوا ہے۔ و مسکیاں کا م آری ہیں نہ پابندیاں خاطر خواہ متائج دے دی ہیں۔ دورکی طرف ووایران سے ساتی اور معاشی نہ وراز دائی کر دہا ہے۔ میں تا ہاں کا کا کا مدر کیکنا پڑر ہا ہے۔ مراق اور انفائستان ہی اس کے ساتھ جو بھی ہود ہا ہے وہ دوز روش کی طرح میں ہوگئی ہے کہ بار معاشی میں وہ کی استدو کیکنا پڑر ہا ہے۔ مراق اور انفائستان ہی اس کے ساتھ جو بھی ہود ہا ہے وہ دوز روش کی طرح میں اس کے ساتھ جو بھی ہوئی۔ معیشت کے میدان میں بورٹی ہے ہوئی اور معاشی کا میں اور کی بھی کوئی تو تی مرح فروق کی بار اور کی معیشت کے میدان ہیں ہوگئی۔ میں ہوئی ہوئی اور معاشی کوئی تو اس کی بھی کے خلاف جو اس میں بھی کی کوئی تو تی ہوئی ہوئی کی میں کہ بھی کے خلاف جو کہ اس کی تعین کی تو تو اس میں بھی کی میٹر اور ہر کی سے اور کی کی میٹر اور ہر کی اور معاشی ہوئی کی میٹر اور ہر کی ساتھ دور کی میں کہ بھی کی میٹر اور ہر کی اس کی کھرا دورہ ہوئی اور کی میں ہوجو وہ ہوئی اور محمیا تو چنے پر ماکن نظر آریا ہے۔ مرحد کے اس پار مافنائستان میں اس کے لکھرا اور ہر کی میٹر اور ہوئی کی میٹر اور ہی میں کہ ہوئی کوئی ہوئی کی کہرا کی اور میں ہوجو وہ ہوئی اور کی میٹر کی ہوئی کوئی ہوئی کی اس اور کی ہوئی کی میٹر اور ہوئی ہوئی کی اس میں ہوئی کوئی ہوئی کی اس کوئی ہوئی کی میٹر اور ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کی اس کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کر دیا ہے۔

کراچی ہے توصیف علی کی اللی کارکردگی مچیس تاریخ کوآنس ہے واپسی پہایک اخبار والے سے جاسوی خریدا۔ سرورق کی نازنین متاثر کرنے میں کامیاب رہی۔ ماسک والے تخص کو دیکھ کے اعمازہ ہو گیا کہ اس بارسرور تی کے دیکوں میں کوئی اغواضرور ہوگا۔ ہمارااعمازہ ورست لکلااور مرورق کے دولوں مفعقین نے اپنی تحریروں میں بجے افو اکرائے ۔ فہرست کا ڈیز ائن متاثر کن تھا۔ تمام کہانیوں اورمفعقین کے نام پڑھنے کے بعدنظر انتخاب امجدرتيس كي آبله يا پر يزى - لي جائلذ كانام بكوجانا بهياناسالكا فلم توستا لا كن تحرياه لياست زياده مستاثر كن ربا ابتدالي تحن سنو پز هد ك عی ناول کے دلیب ہوئے کا اعمازہ ہو کیا۔ جول جول آ مے بڑھتے تھے درست ہوتا کیا لیکن پہلے سین کی آخرتک وضاحت نہ ہوگی، وو دومر داورایک لڑکا کس عورت کی رکجے کررہے ہے؟ انسانوں کا شکارا کیے ایسے ملک شیل جہال جالوروں کے حقوق کا مجی بڑا پر چارکیا جاتا ہے، انسوستا ک تعالیکن یکی کے حقیقت ہے کہ امریکو کے نزدیک حقوق اس امریکو کے می ہوتے ہیں جاہے دہ انسان ہوں یا جانور، دیگر دنیا خاص طور پرفریب ممالک کے لوگ تو ان کے نژویکے کیڑے مکوڑوں ہے بھی کمتر ہیں۔اولین صفحات کاحق خوب ادا کیا اس ناول نے۔اس کے بعد ہم نے کبیرعبای کے انتخاب کا انتخاب کیا۔ آ خازے اس تحریر کی بنت بھی آبلہ یا ہے لتی جلتی آئی کیکن آ کے جاکے پہلے چند میز ہے جو امارے ذبن میں کہانی کا خاکر بنا تھا، کہانی اس سے بالکل مخلف نظی اور ای خاصیت نے اس کبانی کونا قابل فراموش بنادیا۔ خاص طور پر کہانی کوجس خوبی سے کلانکس تک پہنچایا کیا اس کی نظیر فیر کئی جاسوی اوب یں بھی کم کم کمتی ہے۔ ماشااللہ سے ہماد سے مقامی مصطفین بھی کی طرح غیر تکی مصطفین سے صلاحیتوں میں کم نہیں ، حالانک انہیں مغربی مصنفین کی نسبت محت کاسماون ندہونے کے برابر مالے ۔ اس کبانی کواکر معاشرتی تناظر میں دیکھا جائے توب بہت ایکی معاشرتی کبانیوں کے زمرے میں شار ہوتی ہے۔ پہلے رتک میں فاروق اعجم نے اپنے تلم ہے رتک بحرنے کی کوشش کی لیکن معذرت کے ساتھ سے ملے تدرے بھکے دے۔ ان کا اعداز تحریر انہی خاصی بہتری مانگاہے۔البتہ کہائی پیش کرنے کا اعراز یہ بنونی جائے ہیں۔ یاسراموان کی لہوگی تا تھر پڑھتے ہوئے ایسانگا جیسے نواب کی الدین مساحب کی 🎙 کوئی تحریر پڑھ دے ہوں۔ان کی چدمز بدتحریر میں بھی پڑھنے کوئی چکی ہیں لیکن ان عمل ان کا عدائی مختلف تھا پھر بکدم سے نواب ساحب والا اعداز تحرير؟ بهرمال كهانى كايلات توكاني ممساينا تعاليكن مصنف نے كهانى كوبہت الاتصاعداز ش ويش كيا، ايك بات محسوس بونى كداس كهانى كايلات طويل تحريرك ليے زياده موزوں تما۔" (يقيا)

کراچی ہے ایم سیمل کا مطالبہ '' تحقیقاتی کی مختل علی موجود تمام میران کی خدمت عمی آ داب پیش ہے۔ (وہیم آ داب) آتے ہیں تبعر دل پر، بلکہ ایک منٹ، آج میری پہلی پیش ہے جاسوی کے ایوان عمی اس لیے آج عمی کی تھم کا کوئی تبعرہ تین کردل گا (وہ کیوں؟) وہ کیاہے کہ جاسوی ہے رشتہ تو آشے سال پرانا ہے کر گار تین اور اداریہ والے شامی اور تیمور کے دا داجان بھے سخت کے طبیعت کے مالک تو ہیں تین کہ بھے اس جرم کی پادائی عمل کوئی سخت سزاستا دیں ، ویلے بھی عمی ہز دل ہوں اور سزاسے ڈرتا ہوں ، سیانگ بات ہے کہ تبکیل کی طرح مصلحت پندیوں ( پہلیں کیا یا دکریں کے ہم کے بڑ دل کو معاف کر کے دلیم کیا) آج ہے چھرسال قبل جاسوی ڈامجسٹ عمل ایک سلسلہ شائع جو اتفاجس کا کام تفاسستیش شاس جو کہ انتجا اتبال مما دب کی تحریری ورخواست ہے کہ وہ کہائی کا اب شکل عباسوی ڈامجسٹ عمل ایک سلسلہ شائع جو اتفاجس کا کام تفاسستیش شاس جو کہ انتجا اتبال مما دب

(ينت يد مرك يل-" (يتياي كى الى درج يرفائز موك)

سیئرل جمل میانوالی بیرک قبر 18 ہے ہو و خان آف موچے کی دکا بیش ''اکتو پر 2017 ہ کا جارہ بیے ہی ہاتھ جم آیا ہے ہی ول کوتر ارآیا۔

ایک کا طرب سال سرورق کے ساتھ خوب مورت حید کی سوج جم کم اور ساتھ نظر آتا مرد پائیس کی ہے سے چہاتا مجرد ہاہے۔ آوی ایک ترکسی ی

ادر کے کہ مرمنہ چہاتا مجرے۔ اب محفل جم چلتے ہیں۔ ہاں یا دآیا ہے ہی بادائی ہوں وہ اس وجہ کے جاسوی ڈائیسٹ سے تو بیا 22 سال کی

ووی ہے اور جاسوی ڈائیسٹ سے دوئی نہمائی باتھ میں پانچ بار والد صاحب سے مار کھائی جو کرگنا ہے کہ بیا سواری ہوا ہے۔

نہیں بہا کہ میرے فط محفل میں کو ل نہیں گئی ہا ہے ، یا تو روی کی ٹوکر کی ان کا مقدر نئی ہے ایرا نوالوا اور کرا پی کے درمیان کہیں رہے ہی جاسوی ہوا ہے۔

نہیں یا جنا ہے کی کا رسانی ہے ، ہوسکا ہے جائے کہ وہ ہو کہ کہ کہیں گئے ہے کس کی کا رسانی ہے پر ہمادی نہیں ہے ) تجر پھر بھی جاسوی ہے بھے

کوئی جدا نہیں کرسکتا ۔ ورستوں کی محفل میں جی دوستوں کے ہمرے پہندا ہے۔ ہرائے دوست کم کم نظر آتے ہیں۔ بھی مقدر معاور کے بیا گئی جو ایک اور اور کہا ہو گئی ہو ایک موجود کے اور کی تا ہو گئی ہو گ

الحجے اوع بی زوالِ زعل می اے دوست ورنہ تہاری یاد ہے بے خر تو نیس "

انہوں نے ماسک لگا کرفیس می چیپالیا۔ فہرست دیکھی ، بڑے اور ہیارے رائٹرز سے بی تھی۔ فوب مورت لوگ فوب مورت تام ، انہدر کی ، بمال دی ، شاکر لطیف ہیلم افور فرض سب بڑے تام محران سب میں ہر دلعزیز اور مجوب للم کارطا ہر جاوید منل صاحب جلوہ افروزیں انگارے کے ساتھ۔ مجبئ کتہ مجبئ میں اے آر جٹ کا تبسرہ بہت اچھا لگا۔ تسبیرا تھر جو ہدری ، سید ڈیشان کافمی ، طلعت مسعود، تعمان خان نیازی ، اشغاق شاجین ، مجرا قبال طویل ترین تبسرے لے لے کرآئے ، بہت اچھا لکھا سب نے اور میرے پڑوی اسلام آیا دے الور بوسف ڈکی ، آپ کی اہلے۔ کے انتقال کا بہت المسوس ہوا ، اللہ یاک جنت بھی اعلیٰ مقام تصیب کرے ، آئین ۔"

لاہورے اشغاق شاہین کی آیہ ''لاہورے تھر جاتے ہوئے جاسوی کا ساتھ نصیب ہوا۔ خوفاک اور حییہ بہر مال حییز کہلانے کے قابل تغیری۔ جنگ کتے تھیں پر بہنچ ، اے آر جٹ پکٹی انٹری کے ساتھ تی پہلے ہمرے پر برا تمان ہوئے ، خوش آیہ یہ جناب یسیرا ہم ، نعمان خان ، خوش آیہ یہ جناب یا کہ جناب یسیرا ہم ، نعمان خان ، خوش آیہ یہ جناب یا کہ جناب یسیرا ہم ، نعمان خان ، خوش آیہ یہ جناب یا کہ انہوں کی طرف ۔ سب سے پہلے انگارے ایک تاشدت میں پڑی ۔ فل ایکشن کے ساتھ کہائی میں تیزی آگئی ہے ۔ زبر دست ۔ آوار وکرد پر پہنچ ۔ یہ قسلہ بکی شاندار ہی ۔ خشر کہا نیول میں اس بار بامحاد وہ بی ایسی کی اور اس بھی بھی اور انہا م بھی شاندار سرورت کا پہلار تک فرار دبھی فاروق انجم نے خوب کھا۔ بہت پہند آبا ہے جس بی کروار اور تھے تھے مضور کا کروار فیصلہ کن تھا۔ انجام بھی تھروں بہت وادی آسکتی ہے ۔ پڑھر تجمری آئے تھی۔ تخبری بہت فرید سے لوگوں کا بھی انجام ہونا چاہے تھا اور سب سے بہترین کروار دوبانہ ، آخر تک اعداز و نہ ہوا کہ اس سے جیچے کون ہے ۔ ویل ڈن کیر مال سے انکی ہے۔ ویل ڈن کیر مال سے انکی ہے۔ ویل ڈن کیر مال سے انکی ہے۔ ویل ڈن کیر ایس کی تیچے کون ہے۔ ویل ڈن کیر مال ساکندر جیے لوگوں کا بھی انجام ہونا چاہے تھا اور سب سے بہترین کروار دوبانہ ، آخر تک اعداز و نہ ہوا کہ اس سے جیچے کون ہے۔ ویل ڈن کیر مال سکندر جیے لوگوں کا بھی انجام ہونا چاہے تھا اور سب سے بہترین کروار دوبانہ ، آخر تک اعداز و نہ ہوا کہ اس سے جیچے کون ہے۔ ویل ڈن کیر مال سکندر جیے لوگوں کا بھی انجام ہونا چاہے تھا اور سب سے بہترین کروار دوبانہ ، آخر تک اعداز و نہ ہوا کہ ان کی سے خوب دیں۔ ''

نیعل آبادے محمد رمشہ کا سوال' جاسوی کا شارہ 15 کتو برگول کیا۔ ٹائٹل پر ماسک پہنے گراہم اور جارڈن میں سے کوئی آیک تھا جکہ ساتھ دسیتہ شدجائے کون گی؟ آپ کا اداریہ پڑھا۔ ہم مسلمان ل کرایک ہوجا میں تو چر شدجائے کون گی؟ آپ کا اداریہ پڑھا۔ اگرہم مسلمان ل کرایک ہوجا میں تو چر افاظ یا اورام رہا کی اینٹ سے اینٹ بجادیں لیکن ہم مسلمان ل کرایک ہوجا میں تو چر کا کر دار بہت معمدہ تھا۔ معمدہ تعادہ تھا۔ معمدہ تعادہ تھا۔ معمدہ تھا۔ معمدہ تھا۔ معمدہ تھا۔ معمدہ تعادہ تعادہ تعادہ تعادہ تعادہ تھا۔ معمدہ تعادہ تعادہ تعادہ تعادہ تعادہ تعادہ تھا۔ معمدہ تعادہ تعادہ

اسلام آبادے مغیروا جہ کی پیلی کوشش' مرصہ پچیں سال ہے جاسوی دسسیٹس کا قاری ہوں لیکن تکٹا تکت ٹی پیلی ہارشرکت کی جہارت کرد ہا ہوں امید ہے شرف اشامت بخش کے منون و متکور ہوئے کا سوقع متابت کیا جائے گا۔ ( نوش آمدید ) ڈاکر صاحب کو داود ہے کوئی چاہتا ہے جو ایک طویل کرسے ہے ہے شارشاروں کے سرون کوئٹ سے دگوں ہے بجارہ ہیں۔ ان کے برش سے کلیق کیے گئے قام شاروں کے ناکلوب ہے منز وجاسوی کے مرود ق ہوتے ہیں۔ اس بار مجی ڈاکر صاحب نے کمال کا سرور تی کلیق کیا۔ ٹیٹی کئٹ ٹیٹ میں مدیرا ملی نے حسب سعول کئی سائل پر بات کی تیمرے اب مجی دلچسپ ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے والی بات نیس دہی۔ پہلے مرود خواتی میں جود کچسپ نوک جموعک ہوئی تھو تی گئے ہیں اور آپ کے خطاکو ایک منز دو دپ دی تی تحق پروں میں امچر رئیس کی تر جرشد و آبلہ پاسب سے پہلے نظم مطالعہ ہوئی تحریر تام جاسوی کے دیک لیے ہوئے تھی۔ شاعدارترین کاوش سیدان تماریر میں سے ایک تحریرتھی جن کی بدولت آئے تک میں جاسوی سے بڑا ہوا ہوں۔ بھی کا کر دار اور مرکا لے انتہائی

منا ٹر کن تھے۔نار کن کاسات پر دول بھی چمپا کر دار جسش کا با ہے۔ بنار ہا۔وکیل خاتون ادر جیک ریچر کے ماثین کیمشری دلچسپ تھی۔سرورق کے دعمول و عن قاروق الجم نے پیلارتک فرادے ام سے تحریر کیالیکن بدستی ہے وہ رنگ بھانے میں بری طرح سے تاکام دے۔ ایسے کزور رنگ جاسوی کے معیاد کوتیزی سے کرادہے ہیں۔ بیرمہای فرف شیزاد کو مسادے دومرے دیک کے شوخ دکھوں نے خوب متاثر کیا۔ ایک وقت تماش ان سے تبعرے ﴿ بِرْ عَامُونَ ﴾ بِرْ حاكرتا قاادراب ان كى تمار يراس سے زياده شوق سے برحتا ووں بہت تيزى سے انہوں نے جاسوى ميں اپنى جگہ بنائى۔ انتخاب كا تا با با الدان عن الما كرا قرى طريك وفي وي يوم حساب كرتنا ظري بيدايك ولجيب اورسيق آموز سين لكار مخضر تورون عن ابية پندیده معنف عرامام ک تحریر با محاوره مجی ول کوچهوگی مختفری تحریرانتتام پر چونکانے میں کامیاب ری۔ برال وی کی بیک معی تحریر خام خیالی میں المحلى جزيكا كى كديمرف ايك منح كى تى ميرے خيال عى مكى كوشش عى اتباق كانى ہے۔"

شفقت محمود کی کھیوڑ و سے ستائش' 28 تاریخ کی شام جاسوی کھیوڑ و میں دستیاب ہوا تیے پہلی فرمت میں ہاتھوں ہاتھ لیا، ٹائش میں لمنڈے دیک دیکھنے کو لیے۔زردی کا شائیہ تک تین تھا۔ سرورق حسینہ ہالی وزکی بیروگن معلم ہوری تمی اور پنچے امریش پوری ٹائپ انگل شاید کسی تخریجی کارروائی کے لیے لکے ہوئے تنے۔ چین کھتے تین میں اوار پر سلم مما لک کی صالب زار پر اور و تیرسلم مما لک کی ب جس کے ساتھ لہو برسار ہا تھا۔ محلوط اوپرے پھلا تھتے ہوئے سرور ت کی کہانی پر پہنچ۔ امجہ رکیس نے اس بار بھی کمال کرتے ہوئے دموم کیائی۔ لی چائلڈ کے ، ولوں میں ے آبلہ یا شاعد رکبانی دی۔ اس کے بعد محبول کے سغیر مثل صاحب کی انکارے برحی۔ انکارے کی بے تسا بہت می علین رہی۔ ما ای عمل جل 🕻 حالات افتتام پذیر ہوئے اور شائل اینڈ ممین کی وطن واپسی ہوئی۔ انتہائی رفت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے ، شائل اور تسطینا کی نورا کشتی فلم بندگ می اس کے ساتھ ساتھ خورسندا در بچاول کی دوری بہت کھل۔ آخری دنت تک سجاول کی امید نہ ٹوٹی لیکن آخر دوری عی مقیدر تغیری متاجور کے والد کا ا شای سے ساتھ نارواسلوک بہت درد ناک رہا۔ادرسیف کے تحریاتر امبی دعی کر کیا۔انگارے کی بیقسط بہت عی زیاد وسقین رع ۔بالک ایسے می م بیے للکار کی آخری مجموا تساط ش جاوا کے ساتھ کزری ہوئی قسطیں لبورنگ ثابت ہو کی ۔ آوار ہ کردش شبری نے تنافین کودھول چناوی ہے ، اب آ خرش عابده كار باكى والامعماياتى ب ويميعة إلى شهرى كياكرتاب عارفة توسارى كشتياب جلاكربددام لوث كربينة كى ب سائيج واليالي جود را مار جا یا تمااس کا دراب سین اس کی گرفتاری پرتمام موالوشار بھی کھیلوا در کھیدو دکی پالیسی پر کامزن نظر آ کی لیکن حزیمت اس کامقد رخمبری۔ شہری اعظمین کی امریکا یا تراکس هم سے کل کھلاتی ہے اس کے لیے اکلی تساکا شدت سے انتقارے لیکن اس سے پہلے شہری کے ساتھ کون ک مہان ہتی جہاز میں بیٹنی ہے واس نے چونکادیا ہے۔مطرامام صاحب کی با محاور ویلی کے سکلے میں کمٹنی کون با درھے کا۔ایک اچھوتی تحریر تھی۔ پہلا رتک جناب فاروق الجم معاحب کابہت تل روح فرسااور دہشت ناک تغیرا ،جیل اور عمت کا معیبت یں گرفتار ہو نااور منر غام میسے ڈاکو کا ملک ہے فرار کے طریقے بہت ہی دہشت ناک تنے۔منصور کی حاضر دما فی اور جرأت نے کمالِ مہارت سے شرغام ادراس سے گر گوں کو کیفر کردار تک الما المرماى كادورارك القاب الجي زيرمطالعب.

راولپنڈی سے تنویر اختر کا گلہ" بک استال سے ڈانجسٹ لے کے ادحری کھول لیا۔ چین کتہ چین کے سارے خطوط چھان مارے لیکن تبعر ہ تو تعروا پنانام تک کیل نظر نیس آیا، ایسا کیول ہوا، میں نے تو پر وقت میل کردی تھی؟ (معذرت جائے ہیں نہ جائے کیا ہوا؟) اے آرجٹ ٹنا ندار تبرے ے ماتھ حاضر تے۔ ایمانے زار ااور طلعت معود کے تبعرے مجی دلیب رہے۔ دوستوں سے لما قات کے بعد کہا نیوں کی طرف بڑھے۔انگارے میں اس بار ماری خواش بوری موگی ، آخر کارشاه زیب یا کستان آی کیا سنتی سے بحر بور قسط نے بہت مزه دیا۔ آواره کروکی قسط بھی بہتد آئی۔ رکوں میں قاروق الجم كافراريس فميك عن ربالجيل بهت برا پيشا ليكن توقع كےمطابق بهآسانی نگل بھی تميا منرعام وقت مناكع كرنے كے بجائے منصور كى بين كو یر فمال بنائے فکل جاتا تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔منصور کی بیٹی کے افوا کارسک فیر ضروری لگا۔ قاروق الجم کا عماز بیان بھی فیر متاثر کن ہے۔ پچھ جلةوزياده ي بيكانات مكتة إلى ودمرارتك الخاب ايك شامكارتها \_ كاني مرم بعدرتون عي المحاترير يزمين كولي جس في بلي سفرس أ تري مطر تك اين محرش مكور عدد كما يسكندر كرواد بهار عارد كرو معلي بين - دواى انجام كاستى قباليكن اس كم بادجوداس كمانجام في وكلي كرديا الجد ر کس کی آبلہ یا مجی ایک شام کارتحریر تھی ، پڑھ کرمزہ آ کمیا۔ چی جی چد جگہوں پر انجھن مجی ہوئی لیکن مجموق طور پر کہانی شاعدار دی۔ جیک دیجر کا کروار البندآيا \_مظرامام كابا كاوره وليس تحريرون \_ يامراعوان كالبوكا تاثير مجى شاعار تحرير كان حرص بعد تشمير كے موضوع يرتحرير بردھنے كوئى \_ ابجى اتناى دساله يزه سكابول"

موجرخان سے حفصہ طارق کا حملہ 'میروا کی طرف آخرے کیا جس کی طرف مرورق کی حبید تھورے میاری ہے اور ماسک ہے ایک بموت بھی۔ بیسوال ذبن عن اشتے بی ہم نے دائمی طرف نگاہ دوڑا کی تو ان دونوں کی طرح ہم بھی سکتہ زدہ رہ مجھے۔ دائمی طرف ایک خوب صورت حبینہ ممطراق سے بیٹی ہمیں محور رہی تھی۔ ہاری نظریں پھسلتی ہوئی اس کے ہاتھوں تک کئیں تو ہم امہل پڑے ،اس حبینہ نے بھی جاسوی اكتوبركا تازه ثاروي اشايا مواتمارا تحسيل سكيز كربنور ديكمن يرمعلوم مواكه حسينه جوذريسك فيبل كيشيني مي مجواستراحت إي درامل مابدولت خود الى إلى-اب مرور ق كى حسينداور ماسك والے الكل كى كرونوں كا خود مؤو دادهم مروجانا توجل الى تقاب بم البين نظرا عداد كرتے ہوئے شان بے نیازی سے فہرست کی طرف ہولیے۔ فہرست کا آغاز واختام دونوں ہارے فیورٹ رائٹرز کے نام پر ہوا۔ فہرست سے مطمئن انداز می رفضت ہوتے ہوئے مین کشر مین کا درواز و کمنکنایا۔ درواز و کملاتو آے اداریہ تھا۔ اداری میں میرے خیال میں ڈانجسٹ سے متعلق بات چیت ہونی

ماہے۔ پیسائل کارونا تو ہرجکہ بی سنتے رہتے ہیں۔ کیا نمیال ہے۔اے آرجٹ نے پہلیٰ بار بی جاسوی فریدا، پکلی بار بی تبعرہ لکھ مارا، وہ پہلے نبر پر می آئیا۔ یا جرت ۔ اتنا ہماتبر وکو کی مکل باری والجسٹ فرید کے کیے لکھ سکتا ہے۔ لگتا ہے جناب نے کب بی جمود ک ہے لیکن یہاں بھی امتا کوئی و کرنیں کو لے ول مے تھوے مرے سنیا لے اور طلعت مسود کا تبسرہ پڑھنا شروع کیا ، آخر کاروہ پہاہتیسرہ آئی کیا جس میں ما بدولت کا و كرموجود قدا \_ شكر يطلعت ، تكمر والول كوبهم رهب وكمات قل رج إلى بياور بات كدوه تارب رعب شرر آت قيل \_ كوثر اسلام كى ايك بات مے منتق موں کے بیانی اوالے ایک حملی کے مالند ہیں۔ایک ماہید تیمروں کی شکل میں الما تات جب سردرطاری کردی ہے۔الور موسف ذکی كوهاراتبرواجهوتارتك كيے لكايہ جان كرجس بحى اجمالكا۔ باتى جن اوكوں نے هاراذكركيا اجماكيا اورجنہوں نے بيس كيا ايس آخرى دارنگ وى جاتی ہے۔ کہانیوں میں ابتداالکارے ہے کا سنسن ولّل وغارت کری ہے بھر پور قسط اس حوالے ہے زیادہ اہم رہی کہ جانگ کی گلیوں میں دیکتے الكارے اس بارالا موركى مؤكوں تك آئے۔ يہي فيكسارى كينك كى آمات كهانى كوايك دم سے مزيد دليب كرديا۔ الكارے كے بعد آوار وكرو پڑھنے کا سوجالیکن دل ند مانا توآبلہ یا کی طرف بڑھ آئے جسس سے بھر نے رناول نے بہت مزود یا۔ جیک دیجر کا کردارابیالگا جے کی سیریز کا كردار موتا ب\_اميد باس كردار يرسم مويد ناداز كى يزية كوليس كرركون عى بهاار تك فرادين ه ك ايوى مولى-دومر ب رك ف مناثر کیا ہے کہانی کا قسیم ، چیکش ، وا تعات کا لسل ، سب بہت املی رہا۔ آخری چدمنحات نے کردو چیش سے بھری بیگانہ کردیا۔ اتنا شاعدار اینڈ بہت کم بی کمی حجریر میں دیکھنے کو لماہے۔ کہانی کا آخری پیمایز ھے میں کانی دیر کم صمری واتنی ہم میں ہے زیاد ہ ترکوں کا انتخاب سے کا نیڈ کے لوے می ہیں۔ان کے لیے ہم برنا جا ترکام کر گزرتے ہیں۔الی کہانیاں برس می پر سے کوئتی ہیں۔ یا سراموان کی ابدی تا غرفروں عمل مجمد پڑمی پڑمی می گی۔ چندیا ہے پہلے ایک کہائی میں بھی ایک پاکستانی فوتی دوران جگ مرصد پارکر کیا تھا جہاں ایک لڑکی نے اس کی مدد کی می ادر ہیرو نے اس سے شادی کر کی تھی (تی ہاں کا شف زبیر کی تھی) کو کہ وہ متلیٰ شدہ تھا لیکن آئے جائے کہانی نے تعوزی مختلف کروٹ لی۔" (آپ کو علاقتی الل عدارے ال سے آپ کی سل بلاک فیس کی تی میں آپ کی سل کا انظار رے کا آعد و میں)

تبکرے نعمان خان نیازی کی کہانی'' ماہ اکتوبر کا پر جہ بذریعہ ڈاک 28متبر کو ملاے جلدی جلدی لفائے ہے ٹکال کرسرورق پر ہلی ک نظروو ژائل مرورق پرحینه کودیکما شاید کمی بندهن نی بندهنه جاری تی یا سانگره مناری تنی ما تھ نی ایک جناب بھی سوجود تنے اپنا مند جمیائے ٹاید ڈر تھاکی کا نیر دل بی دعاکرتے ہوئے کہاے اللہ ہمارا پہلا تعالمجی محفل بیں ٹامل ہو کتے چینی بیں آگھے محفل بی دمویں فہر پر ا پنا خط د م كوكردل باغ باغ موكليا ورول سے بہت ى دعا كى كليم جاسوى ادارے كے ليے \_ يرى تبولى ى كوشش كوالله ياك نے سرخروكيا ش بہت فکر کر اربوں۔ ب سے میلے اداریہ پڑھاجس میں سلمانوں پر ہوئے والے علم ادر تشدد کواجا کر کیا گیا تھا۔ پوری دنیا نی جہاں بھی سلمان ہیں ان پرظم مور اے جس کی جتی می ندمت کی جائے کم ہے محفل میں ابتدائی تبرے پرشوخیاں کرتے اے آر جث فیصل آباد ہے براجمان تے اپنے ٹا تدارتبرے کے ساتھ پندآیا۔اس کے بعد نسیراحمہ سید ذیٹان حیدر کاظمی سید والیانے زارا شاہ ، پردکسی بمائی طلعت مسعود ، کوژ اسلام ، محد مندر معاديه ، محدادريس خان ، محدر مشاه الوريوسف ذكى والجم فاروق ساحلى ، اشفاق شاجين اور محدا قبال تحتيم سے پڑھنے كو لمے ، پڑھ کر بہت اچھالگا۔ جاعدار اور نٹا ندار تبعرے منے مب کے۔مب تبعرہ نگاروں سے درخواست ہے ای طرح اچھا چھا کیستے رہے گا۔کوڑ اسلام اُ مِمالَ مِن بات توبیب کرقد برشاه کی طرح ش نے بھی آپ کودوٹیز وی سمجما تما کرآپ توشیزاد و لکے کہانیوں بس سے بہلے طاہر جادید مثل كى سلسلے واركبانى الكارے يوسى \_ايكشن اور هرل سے بمريوراورو كئے كمزے كروينے والى \_زيب كوآئى ى يوش لے جايا كيا جس كى وجہ ے ابراہم کی جان میں جان آئی اور وہ بالک نٹ ہو کر اپنی نشست پر بیٹو گئے۔ شاہ زیب جاماتی کی سرز مین پر اپنے نام کے بہنڈے گا ڈکر یا کتان میں آئے ہیں۔ جاول اور خورسے قریب آئے آئے مجرایک دوسرے سے دور مطے گئے۔ اس کے بعد دوسری سلطے وار کہانی عبدالرب تبیٹی کی آوار وکر دیر حی۔ ایکشن سے بھر پور۔ دبتک ہیروشیزی نے موجیل رافورنو پدسانچے والا اور اس کے کار تدوں کی دھلا لی کر کے پیکی ، دانی اوران کی ان عارفہ کو بحفاظت اسے محر پہنوا ویا ہے۔ شہری نے محب وطن ہونے کا ثبوت ویا اور تو ید کو قا تون کے مخلنے میں دے ویا۔ آگی کڑی کا شدت سے انتقار ہے۔ اس کے بعد امچیر کیس کے تلم کا شاہکار آبلہ یا پڑھی۔ زبروست تحریر تھی۔ دیجر نے بڑی خوب مورتی سے سادے مسئلے کو مل كيا اوركارس كوشل ہے آزادى دلوائل ويلان!اس كے بعد پيوٹى تحرير جمال دى كى خام خيالى بزعى مذبر دست تحرير تقى - باتى رسالمه المجى ز يرمطالعه ب\_وقت كى كى دجه يكوكمه بابركت ميناعرم الحرام محل ي شي معروفيت مولى ب-"

اسلام آباد سے سیدہ ایمائے زارا شاہ کی تقیدی نظر" اسٹا ک روم سے برآ ند ہوا۔ سرور ت دیکھنے کی عمل قائل ٹیس ہوں اس لیے سرور تی بلک ایند وائٹ مجی موتو کوئی مسئلٹیں ہترتے میں یوی امت کواپنا خون تونظراً تا ہے تحراہے میں باتی مسلمانوں کی طرف ہے استحسیں بند کی مولی ہیں۔ یحت چین میں جٹ کو پہلی ہوزیشن پرمبار کباد۔ آپ کا تبر و معصوباندے لگاہے۔ طلعت آپ بوریت اور دو دو تبرے لکھنے کی خواہش ایک میرے لیے تبعرہ لكوكر يورى كرليرا مخدرمشد اتى دعا ممير؟ يقيما الكرامز كے بعدر ذلك كے ليے آب يور 40 دن كا جله كائى مول كى ركت يك ص اس مرجد ابتانام وكي كرجتى نوى اى تى توجى كىلى دارى تىلى بولى تى دانكارى يى جان دُيرك كدائة تداسكوال نراك كرائد كاساته ي الحل كادى اب آئ كاسزو-ا يكشن اور بيكاموں سے بحر يور تسط پڑھ كريول محسوس بور ہاہے ميسے اسكرين پر ميلتى بول اللم و كيور بى بول ، كريث اويرى ويلان مر۔ انتقاب سے فلك شیرے لا کی نے اس کے اپنے بچوں کی جان لی کیونکہ و تیاش ابھی تک فریت اور بھوک کے علاوہ الی کوئی طاقت نیس ہے جو ماں پاپ کولا کی دے کر

فعل آبادے اے آرجی کے اندازے 'اکورکا شارہ افعالی نادی کوی ل کیا۔ تاکیل جاسوی کے لحاظ سے پرفیک تھا۔ ایک خوبصورت صیندادرایک بعمیا تک فقاب بوش قائل۔ جہاں حسیند کی آنکونمایت خوبصورت تمی دہیں فقاب بوش کے فقاب کے پیجیے آنکعیں عجیب لگ ری تھیں، سب سے پہلے کھتے چین میں ا بنانام و کیوکر بہت خوشی ہوئی وہ بھی صدارتی کری پر، بہت بہت شکریہ ادارے کامیرا مان رکھنے کے لیے۔ إنسيرا حمداد رطلعت كاتبسره بهترين تعا-ايمانے نے بھی خوب تكھا جيكوژ صاحب كاتبسر قموز انختىرتھا- ياتى سب كى شركت بھی بھر يورد تى -سب ے پہلے انتخاب کا انتخاب کیا اور پڑھنے کے بعد اپنے انتخاب پر رفتک ہوا۔ ایک لاڑوال تحریر۔ جس عمی سسپنس مجی تھا اور ایک سبتی مجی۔ عاسوی تحریر کی سے بڑی خولی اس کی شروعات ہوتی ہے۔ شروعات تی پہلے کرتی ہے کہ آپ کاریڈرا یک بی انسست میں کہانی فتم کرتا ہے یاز یاد و اشتوں میں ادرا متاب کی شروعات بہت جاندار تھی۔ دوسری بات برائٹر کا اپنے ریڈرکوالجھائے رکھتا تا کہ دوآ تر تک شہبان یائے کہ اس ب سے پیچے ہاتھ کس کا تھا۔ ابتدائی متحات پہ آبلہ پاشروع میں نگا تا م کروز کی مشبور قلم کا ترجیہ ہاں لیے چیوڑ دی دوبارہ شروع کی توسطوم مواکدایک شاعدار تحریر تھی۔ کہانی کے کردار بہت اعلیٰ تقے اور جودوسری چیز تھی دو مقاصل ۔ ہرسین کا دوسرے مین کے ساتھ تککشن بہت استھے ے تھا۔ قرار ، فاروق سر کے قلم نے نگا تحریر۔ آسان کا ساوہ کی تحریر۔ شروعات ہے تکا انداز ہ ہو کیا تھا کہ آئے کیا ہوگا۔ ایسامحسوی ہوا کہ ایک طویل کا کہانی میں سے ایک سین لے کرای پر بوری تحری لکھودی ہو لہوگا تا تیم 1965 مے کیس منظر میں تھی تحریر تھی۔ کو کہ بہت زیادہ سپنس نبیں تمالیکن اس کہانی بی روانی تھی کسلسل تماجس کی وجہ ہے ایک بی نشست بی ختم کردی۔ انگارے کا کمیا کمیوں میں .... مغل اعظم کی کمی تحریر کے بارے میں لکستا بھی ایک مشکل کام ہی ہے ٹا یوآپ تن ادا نہ کر علیں مشروعات ہے بیکہا کی نہیں پڑھی اس کیے زیادہ نہیں لکیے سکتا لیکن ایک تیز رفآرا بیشن سے بھر یورکہانی کے پھینیز تو بہت می کمال کے تنے۔ با محادر وایک کھلکسلا تی ہوئی تحریر کیکن زیاد وامیریس نہ کرسکی۔ آتشِ زن اور بلک میلر دونوں کہانیوں کا مسینس خوب تمالیکن کرواروں کے استے مشکل نام پڑھ کے بچھے الجمن کی ہوئے گئی ہے۔ خام حیالی بھی الك المجي تحريرتني جبكه بموتك اورد وسراجرم مجي زياد ومتاثر ته كرعيس -اوورآل اس ماه كا ڈائجسٹ كانى بهتر رہا۔اور ہاں ايك دات كى مجينيس آكى ایک تائل بیاتی زیاد واز کون کے دون اورلی اسک کس لیے؟"

موالي ہے كوثر اسلام كاخلوم" جاسوى اس بار بروت ل كيا مرور ت وي ارون كانسبت منفرداورديد وزيب تھا مفيد ماسك بينے

اقوا كاركوادنى الولى بينانا آب بجول مح - مب سے بہلے درد سے لبريز اداريد برطا۔ واقعي سلم اسد كى طالت دىجوكردل خون كر آنسوروتا ے .... فرق فری اور لسانی و کروی اختلاقات نے ماری بنیادی باا دی جی۔ اتفاق و عجبی کی کوئی سیل دورود ریحک نظر نیس آتی معلل محل محت محت عي قدم ركما تواس آرجك كومند مدارت يربراجان بالمدخول آمديدات آرجت بمالى- بم بربار آب كي شوخول كانتفاركري ك-مو چیوں کوتا و دیتے ہوئے چو ہدری تسیر کے ساتھ ویٹان حیدراور ایمانے زارا شاہ سے تبسرے دلچیپ سے بھلیمین طلعت مسعود کی ٹی تی کی ول کو بماتی ہیں۔ تمام دوستوں کی مبتق ہوئی ہاتوں نے ممثل کو سار میا نداکا دیے ۔ سرورت کی پہلی کہاٹی فرار دلچسپ کبانی تقی ۔ ہت ، عزم اور بلند حرصلے کی بدولت السیکر معدور نے شرفام بیے سفاک بحرم کو قانو کیا۔ کہائی میں جہاں جدمسلسل اور بلند بھی کاسبق تعاد ہاں ہمارے پولیس سنم میں موجود مقم اورتقع كوجى ميان كيا كميا ية الون كروكوا لي جب چند كون كروش اينام ميريج كرجرمون كرآله كارىن جا تمين تو بمرملك اورستم كا الله ي ما فظ ہے۔ منر غام كالسيئر منصور كى مبن كر عبائے كا افغال زياد ومتاثر كن قبيل تما۔ آخر على منر غام كو بوليس نے كيے تا بوكيا جيساس كے یاس کول تھی اوراس براس نے ریوالورتانا ہوا تھا۔ کہانی آخرش ثبلت کے ساتھ سیٹی گئے۔ سرورق کی وسری کہائی استاب بہت زبروست اور کمال ک کہانی تھی جیس آخر تک برقرار رہا۔منظر نگاری بھی بہت ممہ وتھی۔ طاقت کے نشخے میں انسان مجول جا تا ہے کہ اس کے او پر بھی ایک طاقتور ذات ہے جس کے بال دیرہے اند حرثیں۔ اور جب اس کے انساف کا تازیانہ مجرم کی چینے پر پڑتا ہے تو وہ ما کم سے تکوم، طاقتورے کمزور اور خاص ے عام بن جاتا ہے .... اور بھول مصنف ما کم سے تکوم بن جائے کابیسٹر کی کے لیے مجی قابل برداشت نہیں ہوتا۔ کہانی ش سکندر کومتعلوم و کما یا کما ہے جس کے ساتھ ابتدا میں تعوزی بہت ہدروی پیدا ہو گئی کہانی میں کھ جلے بہت پیندا کے جیے 'ایک اور سکندر خالی ہاتھ و نیا ہے 🖟 ر خصت ہوئی " کہانی نے اس حقیقت کو بھی آ شکارا کردیا کہ اس مشین دور میں برخش کی پیکی ترقیج بجی کا غذی نوٹ ہی جی ایک نے ول دو ماغ فی پر اپنی جماب چیوژ دی۔ بمونک بہت مدہ کہانی تھی۔ مارتعائے اپنی ذہانت اور بسیرت کے بل بوتے پر لایخل کیس طل کر دیا ہے طل کرنا شیرف 🎙 جے محص کے لیے ہمکن تھا۔ جاسوی مزاج افراد کے لیے اس کہانی جس بہت پھوتھا۔ بلیک میلر انہی کہانی تھی محرا خشیار کے یا صف سیحنے بھی 🎝 وشوارى ويش آئى۔ آتي زن ايك سيق آموز كباني تقى يعن لوك معولى باتون كابر اخوانك انقام لے ليتے يي - يسيل ايسے لوكون سے يخاطر بستا جاہے بکے زعر کی میں عادت والی جاہے کہ ماری زبان اور ہاتھ سے کسی کی دل فلتی ندمو کیا بتا ایک معول بات مارے لیے زعر کی بحر کا مجھتاوا ین جائے۔ خام خیالی ایک خوبصورت مختر کہائی تھی۔ جرم جاہے جتن بھی ہوشیاری اور سات پردوں میں کیا جائے وہ ظاہر ہو کررہ تا ہے۔اجلس كرماته بحى يجي اواليوك تا ثيرن بهت مناثر كيار سمول سے آئی احدوي كى اميد شيل تى۔ ايك ميجر اوتے ہوئے بحى ميجر هنانى نے كتن آسانى ے میتا کے ماسنے تج اگل دیا۔ عورت اپنی محبت کے لیے کی بھی مدیک جاسکتی ہے اس کی مثال کہانی میں بٹو لیال کئ ۔ اکتو برکا شارہ مجموی طور پر شاعدارتا-"

سیف فان کی وئوے کھری کھری یا تھی ''سیف فان نے نیٹ پر رسائل کے فیر قالونی اجراء کے حوالے سے بہت ورومندانہ کی ہے جس جس کا پی رائٹ کی PIRACY اور سائبر کرائم کے حوالے ہے تجاویز بھی وی جی سید درست ہے کہا ہے بلاا نسیار اقدامات اس ادارے اور رسائل کے لیے بہتر میں انتقاب تقاب ہی ادارہ فوری طور پر اس سلطے میں کا دروائی کرے گا کہا نیوں کے بارے میں وہ لکھتے جی انتقاب آپ کی جانب سے رکوں میں ایک بہتر میں انتقاب تھا جس نے ول خوش کر دیا اور اس کی بھول جملیوں میں کھوکر ڈوئنی کوفت سے نجات کی ۔ انگارے اس پارسو پر سے بھی او پر تھی ۔ تسطیعا سے جدائی اندارے ول میں وراڈ ڈال دی تھی اور یہ فیکساری گیکٹ کیا بلا ہے ؟ میر سے تو پڑھتے پڑھتے دو تھے کھڑے کو تر بہتر میں سلسلہ ہے اس کو مزید کوئی دس سال جاری دیتا چاہے اور چکیز احمد اقبال یا آئیم طبیم کا کوئی سنتی فیز قسط وارسلسلہ شائل کریں ۔ آئی پار بھر بورتبعر سے کہا تھی موجدت میں کہا ۔ اگر کوئی بات بری گے تو محددت خواہ ہوں ۔ ''

مومشہ کشف کی بہاد لیورے گولہ ہاری'' جی گئی جی میں سب بھے بھول کراپنے کن گارے ہے اس لیے میں نے بھی ہب کو کولا ہادویا ہے۔ اور کی کا جمیع ام میں اور کی ۔ کہا نیوں میں اس بارا آپ نے دل خوش کردیا۔ میرے پہندیدہ وائٹر انجر دیمی کی کہائی نے بڑا مز ، دیا۔ میں نے بہری کہائی سب سے پہلے پڑی ۔ بہت انہی گی۔ ٹام کروزر نے جیک ریج والیافلوں میں کام کیا ہے لیکن ہے اول توفلوں سے بھی زیادہ مزے کا تھا۔ اس بارا آپ نے میرے فورٹ جولیس آر پی کے ساتھ ساتھ شرمین ہوئر کی کہائی بھی شال کی۔ بچھے بید دونوں میر پزیڑی انہی گئی ہیں۔ آپ ہر ماہ ان کوشال کیا گئی۔ ورس کی انہیں گئا ور سے میں انہیں کہ ہوئے ہیں اور کی میں میں کہ ہوئر دیا۔ ہا تھا۔ ماہر انگل میری جسی مصوم اور کیوں کو براور دیا ہے انہ بھے بڑائی رونا آیا تھا۔ ماہر انگل میری جسی مصوم اور کیوں کو براور دیا۔ ہا ہے ان کی جول میں گئیں۔ "

ان قار کمین کے اسائے کرا می جن کے بجت تا ہے شائلِ اشاعت نہ ہو سکے۔ اٹھے فاروق ساملی ، ملامدا قبال ۶ وَن لا ہور۔احسان محرومیا نوالی محمد تقدرت اللہ نیازی پھیم ٹاؤن خانیوال محمدا قبال ، کراہی۔ کاشف دلتی ، کوئی۔انسارا جمد کراہی ۔آفآب احمد ، حیدر آباد۔

# مردآہن

### انگاتبال

باتھ معجز نما ہوں تو سانپ کا زہر بھی تریاق بن سکتا ہے

... اور اگر کسی ہے وقوف کے ہاتھ میں پڑ جائے تو شہد بھی

نقصان دہ ہوجاتاہے... ہمارے اردگرد کے ماحول میں رچی

بسی تحریر... وہ جنون پسند تھا... اپنے نظریات و خیالات

کے زیرِ اثر سب کے ذہنوں پر اپنی حکمرانی چاہتا تھا... وہ

ایسے موذی سانپ کے مانند تھا جو اپنی راہ میں آنے والے کسی

بھی جاندار کو ڈس لیتاہے... مگر ہر سانپ کے لیے کوئی نه

کوئی لاٹھی ضرور ہوتی ہے... اس کی سیاہ کار زندگی کے

خاتمےکے لیے ایک مردِ آہن جنم لے چکاتھا...

## ملك وقوم كي زندگي مين تغيرات وجونجال لائة والي متريسندون كانكيل

وہ کوئی خاص بات نہیں تھی ، ایک عام ساوا قعہ تھالیکن اس نے ولاور کے مستقبل پر ہی نہیں ،ساری زندگی پر گہرے انڑات مرتب کیے ستنے۔

رات کے دی بجے تھے۔ دلاورایک الی سڑک پر چبل قدی کر رہا تھا جس کے دائیں بائی شاندار کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ وہ سارا علاقہ تھا ہی نہایت متمول لوگوں کا پااُک بڑے سرکاری افسران کا جوحد درجہ رشوت خور تھے۔کوئی بنگلااییا نہیں تھاجس کی قیت کروڑوں میں نہ ہو۔

جس سڑک پر دلا در چہل قدی کر رہاتھا، وہ اس علاقے کی کوئی مرکزی سڑک نہیں تھی جہال رات کے بارہ ہبج بھی اچھا خاصا ٹریفک ہوتا تھا۔ یہ دہاں کے بنگلوں کی ایک درمیانی سڑک تھی جہال رات کے بعد اِکا ڈکا بی کاریں آئی جاتی نظر آئی تھیں یا کمل سناٹا ہوتا تھا۔

دلاور بھی اس علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے والد فوج میں ہے، لیفٹینٹ جزل کے عہدے پر فائز ہے۔ سال بھر پہلے انہیں ایک خفیہ اوارے کاسر براہ بنا دیا کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ دلا ورکوکیڈٹ کالج میں واخلہ دلا نمیں لیکن دلا وراپے باپ کی طرح نوج میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کا مزاج آرٹ نک تھا۔ اسے فنون لطیفہ سے وہ کچی تھی لیکن اس کی شخصیت میں تشاد بھی بلاکا تھا۔ مہم جوئی کا عضر آرٹ نک ذہن

جاسوسي دُائجست ﴿ 14 ﴾ نومبر 2017ء

1.117 10

رکھنے دالوں میں کم بی پایا جاتا ہوگا۔ دلا ور میں وہ بدرجہ اتم
موجود تفار کا بی میں اکثر اس کے جھڑے ہوتے رہتے تھے
ادر اس سے جھڑا کرنے والے لڑک کو اچھی خاسی چوٹیں
کھانی پڑتی تعمیں۔ بعض کو تو پچھے دن اسپتال میں بھی
گزارنے پڑجاتے تھے لیکن جب کا لی کا انتظام معالمے
کی تحقیقات کرتی تھی تو دلا ور کو بے تسور پاتی تھی۔ جھڑے
میں پٹنے والا ہی تعلقی پر ہوتا تھا۔ ای لیے دلا ور کے خلاف
میں پٹنے والا ہی تعلقی پر ہوتا تھا۔ ای لیے دلا ور کے خلاف
میں بیٹے والا ہی کارر دائی تہیں ہوئی تھی۔ شاید اس کا ایک
سبب میر بھی ہوکہ وہ لیفشینٹ جزل اسد برے کا بیٹا تھا۔

کائی میں اس کی دھاکہ بیٹی ہوئی تھی۔ جولا کے اس

ہے بے لکف سے ، وہ خمات خماق کی اس سے بوچھا

کرتے ہے کہ اس نے لاائی مجرائی کی تربیت کی مارشل

آرٹ کے اسکول سے لی ہوگ۔ ان کا یہ خیال اس بنا برتھا

کروہ کی گیالاکوں پراکیلائی ہماری برنتا تھا۔ اس کولاتا دیکھ

کریوں محموس ہوتا تھا جیسے وہ کمی ایکشن قلم کا ہیرو ہوجس

کے سامنے دس ہیں ہمی تہیں تھہر سکتے لیکن حقیقت یہ تھی کہ

مرائ میں قدرتی طور پر تھا جو اس رات مرقک پر چہل قدی

مرائ میں قدرتی طور پر تھا جو اس رات مرقک پر چہل قدی

کرتے ہوئے ہی اس کے کام آیا۔

کرتے ہوئے بھی اس کے کام آیا۔
ایک لڑک ایک بینلے سے نگلی تھی اور دلاور کی مخالف مست میں چل دکی تھی۔ اس کے جلنے کا انداز چہل قدمی کا انہیں تھا۔ وہ جلت میں معلوم ہوتی تھی۔ اس کا تعلق بینینا کی آسودہ حال محرانے سے نہیں ہوسکتا تھا ورنہ اس کے پاس کارہوتی۔ وہاں وہ کی سے ملئے آئی ہوگی۔ تین چارفر لا تگ کے بعد وہ اس سڑک پر پہنچ جاتی جہاں ابھی خاصا ٹرینک تھا۔ وہاں سے کیسی اوربس بھی پچھل جاتا۔

لیکن ابھی وہ مشکل سے پندرہ بیں قدم جلی تھی کہ ایک ایک ابھی وہ مشکل سے پندرہ بیں قدم جلی تھی کہ ایک کار بڑی تیز رفآری کے ساتھ ولا ور کے برابر سے نکل اور پھر بہت تیزی سے اس کی رفآر کم بھی ہوتی چلی گئے۔ ولا ورکی چھڑس نے لیٹین ولا دیا کہ وہ اس لاکی کے قریب حاکرد کے گی۔ حاکرد کے گی۔

ایے آوارہ کردول کے قفے دلاور کے علم بیں تھے جو سنسان مقامات پر اڑکیوں ہے چینر چھاڑکیا کرتے ہیں یا پچھاور عدود بھی پار کرجاتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

د ماغ میں موجود انہی خیالات کی وجہ سے دلاور نے المی رفنار آئی تیز کی جے دوڑ نا کہا جاسکتا تھا۔ وہ بروفت لڑکی کے قریب پہنچا۔ کارلڑکی سے ذرا

آ مے جائے رکئے تھی۔ رکتے ہی اس میں سے دوآ دی اُتر ہے اور لڑکی برجیٹے۔ لڑکی نے جماعنے کی کوشش کی تو ان دونوں نے اسے جگڑ کیا۔

'' فی سین'' لوکی نے چینئے کی کوشش کی تھی لیکن ایقیتا اس کا منددیا دیا ممیا ہوگا۔

دلاور کا فاصلہ چار پانچ قدم سے زیادہ نبیس تھا۔ان دونوں آ دمیوں نے یقینا اسے دیکے بھی لیا ہوگا لیکن اس کی پروانبیس کی تھی۔

عام طور پرایسای ہوتا ہے کہ لوگ ایسے وا تعات سے دور بی رہتے ہیں لیکن دلا درایسے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے ایسے چھلا تک لگائی جیسے عقاب کسی پرجھیٹا ہو۔

وہ دونوں لڑکی کو اٹھا کریتینا کارٹی پس لے جانا چاہتے تھے۔ پیسراسراغوا کا معاملہ تھا۔ وہ دونوں اس کوشش پس کا میاب نہیں ہوسکے۔ ایک کی گردن پر دلاور کی کلائی اور دوسرے کے جزئے پر گھونسا آئی زورے پڑا تھا کہ لڑکی ان کی گرفت سے نکل گئی۔ وہ دونوں لڑ کھڑا کر گرتے گرتے سنجھلے اور غلیظ گالیاں بکتے ہوئے دلاور پر جھٹے۔ بیان کی غلط نہی تھی کہ ان کا تصادم کی عام نو جوان سے ہوا تھا۔ ان پس سے ایک کے پیٹ پر دلاور کی لات پڑی اور وہ کراہتا ہوا اپنی کارے جا کرایا۔ دوسرے کے جزئے پر دا کی باکس کھونے پڑے اور وہ سڑک پر گرگیا، کیز کہ تیسرا گھونسا اس کی کیٹی پر پڑا تھا۔

لوگی ایک طرف کھڑی خوف سے کاب رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھا گنا چاہیے تھا لیکن خوف کی شدت سے اس کے قدم زمین سے جکڑ کررہ گئے تتے اور وہ چیخنے چلانے سے بھی قاصر ہوگئی تھی۔

کارے ان دونوں کا تیسراسائتی اُترا۔وہ دلاور کے مقابل اپنے ساتھیوں کی عدد کرنا چاہتا ہوگا۔ ای وقت دوڑتے ہوئے تدموں کی آواز کے ساتھ 'دکون ہے، کون ہے' کی ہا تک بھی لگائی گئی تھی۔وہ غالباً آس پاس کے محموں کے چوکیدار ہوں گے۔

بیمسورت حال بی توان تینوں نے وہاں سے بھاگ نگلنے ہی میں اپنی عافیت جانی۔ تیسرا آ دمی واپس کار میں جلا ممیا اور جن کی پٹائی دلا در کے ہاتھوں ہوئی تھی، وہ بھی کار کی طرف جھٹے۔

ولاً ورنے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی اوراؤ کی کی طرف پہلی بارمتوجہ ہوا۔ وہاں بہت تیز روشن تونہیں تھی لیکن اتن کم بھی نہیں تھی

مرد ابن بدى موك برفريك روال دوال تفا- وبال سعيده نے ایک آٹورکشارد کا دررواند ہوگئے۔وہ رہتی بھی ہے نیورٹی ے ہاشل میں تھی۔ ولاور ایک محنڈی سانس لے کرواپسی کے لیے مڑ

وہ ایک عجب ہی جگہ تھی۔ ڈیڑھ ہزار مراح فث سے کم تو نہ ہوگی۔ وہاں مچولوں اور بودوں کے ورمیان راہدار یاں تعیں۔اے کوئی یارک اس کے جیس سمجھا جاسکتا تھا کہاس کے او پر چیست بھی تنی اور وہ بھی لگ بھگ اِتی فٹ کی بلندی پر جہاں کی ہوئی برتی روشنیاں آئی تیز تھیں کہ وہاں کا ہر کوشہ اتنا منورتھا کہ دن ہونے کا گمان کیا جاسکتا تھا حالانکہاس وتت رات کے بارہ بجنے میں کچھ بی وتت رہ کیا

عين وسط مين اس قسم كا ايك بسرّ تما جيے عمو ما تمكى " ج " كارك ال لوكول ك لي موت إلى جو كا يرمسل كرنے يا تيرنے كے بعد وہاں ليث كر وجوب سينكتے ہیں۔ایں بستر کے وائیں جانب ایک ٹیبل بھی بھی جس پر مخلف صم کی چیزوں کے ساتھ ایک ٹی دی سیٹ بھی رکھا تھا۔ ایں بسر پر نیم دراز مخص کی عمر بچاس سال کے لگ بھگ ہوگا۔اس کے بڑے بڑے کھوٹگریائے بال برف کی طرح سفید ہے۔ آتھوں پر تاریک تیشوں کا چشمہ تھا۔ ٹانلیں کھٹنوں سے نیچے مریاں تھیں کیونکہ وہ باتھ گا دُن ہینے ہوئے تھا۔اس کی پشت پر ایک بڑا سوئمنگ بول تھا اور سامنے ایک خاصا بڑا حوض جس کے شفاف یائی میں جھ سات کرمچھ تیردہے تھے۔

ا ب دائتوں میں دبا ہوا پائپ نکال کرسفید بالوں والے نے اپنے قریب کھڑے ہوئے دومؤدب افراد کی طرف ديكها اوراس طرح بجوين اجكائمين جيسه سوال كرربا

ان دونوں آ دمیوں نے سرتھما کرایک جانب دیکھا۔ سفید بالوں والے کی نظریں بھی ای طرف کئیں۔اس طرف ے تین افراد آمے بڑھتے نظر آرہے تھے۔ وہ یودوں کی ایک درمیانی روش پر چلتے ہوئے قریب آ کردک کئے۔ یہ وہ تینوں آ دی تھے جنہوں نے سعیدہ کواغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور ان ہی میں سے دو کو دلاور نے مری طرح پیٹے ڈالا تھا۔ان دونوں کی دیئت کذائی ہے صاف ظاہر ہور یا تھا کہ وہ ایک ناکامی کے بعد سیدھے وہیں آئے

كدولاوراؤى كو بيجان تيس ياتا- ده يو يورك يس اس كى كلاس فيلوسعيده تحى جس في ولا وركومي بيجان ليا عقا. "تم!"معيده كمنه الكلا

اس وت پانچ چوكيداران كرقريب آ كے۔ جي ف-والات كى بوخچا و كردى وه معالم كے بارے ميں

''وو بدمعاش ان صاحبه کواغوا کرنا جائے تھے۔''

ولاور نے البیں جواب دیا۔ "میں نے پٹائی کی تو بھاگ

" بھاگ لکلے یا ب کھے تمہارے مندوع کے مطابق ہوا؟"سعیدہ اجاتک غصے سے بولی-"اس فتم کے سين مِن للمول مِن ديمية چکي مول-"

"ارے!" ولا ور حرت سے بولا۔" بیتم کیا مجھودہ ک

"میں تفیک مجھ رہی ہوں۔ تم مجھے اس طرح متاثر كرنا جائة ہو؟"معيدہ نے كہااور كرم كرتيزى سے اى طرف چل پڙي جدهرجار بي ڪي-

"بيكيا معامله بصاب في؟" أيك چوكيدارن يو چها." آپ جانتے ہوان ميم صاب كو؟"

"بال-" دلاور نے اتا ی کہا ادرسعیدہ کے سیمے

اس دفت کھ گھروں کے کمین بھی نکل آئے تھے۔وہ مجى ولاور ہے سوالات كرتے جن سے ولا وربچنا جاہنا تھا۔ دومرے اے سعیدہ کی بھی فکر تھی۔ اے شک تھا کہ وہ بدمعاش شايدكس جكدرك مطح بول ادرايك بار فرسعيده كو

'آب میرا پیچا مت کرد!" معیده مزکر غصے سے بولى اس نے ولا ور كے قدموں كى آ جي من كى كى -

''جِبتم بڑی مؤک پر پہنچ جاؤ کی تو پھر میں حمہیں نہیں دکھائی دوں گا۔'' دلاور نے جواب دیا۔اسے انسوس ہوا تھا کہ معیدہ اس صورت حال سے غلط نتیجہ اخذ کرمیمی

سعيده ندجانے كيابز بزاتى ہوئى پہلے سے زيادہ تيزى

ولاور نے ایک رفار کم کروی۔ یو تیورٹی میں بھی معيدهاس يركئ مرجباراض مويكي تحليكن بيمكن نبيس رباتها كدولاوراس كالحبية افي ول عنكال دينا وهاس كى بور とっているいのう

تے۔جن دوآ دمیوں کی دلا درنے پٹائی کی تھی ،ان میں ہے۔ ایک کا چمرہ خاصا سوجا ہوا تعارایک آگھ پر بھی اتن سوجن تھی کہ دہ بند ہوئی جاری تھی۔ان تینوں تی کے چمروں سے خوف ان جاتی الحظامة شخصی

خوف اورحواس بالحظي مترث تمنى-

سفید بالوں والا خیف ی مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں کی طرف دیکھتا ہوا ہولا۔''خوش ہواا پیس مین ،خوش ہوا کہتم دونوں کی بیہ طالت چیبیس ستائیس سال کے ایک لونڈے نے بتائی ہے۔تم نے فون پر بھی عمر بتائی تھی ٹا؟'' نظریں اس مخض کے چیرے پر جم کئیں جوواقعے کے وقت، بعد میں کارے ٹکلاتھا۔

''تی ماسٹر!'' اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ''جب ان دونوں کا اس سے جھٹڑا ہور ہا تھا، میں نے وڈیو بتا کی تھی۔وہ چیبیں ستائیس سال سے زیادہ کانہیں معلوم ہوتا۔''

> ''ایکس مین اے دیکھنا پند کرےگا۔'' ''جی ماسڑ!''

وہ آدی قریب آیا اور اس نے نہایت جدید طرز کا چھوٹا ساوڈ یو کیسراسفید بالوں والے کے بائیں ہاتھ کی تپائی پرر کھ دیا۔

ایک تبائی سفید بالوں والے کے دائیں ہاتھ پر بھی متی ہے۔ کہ بوئے متی ہاتھ پر بھی متی ہی ہوئے سے ہوئے سے بڑے پارچائی کر دوران میں دوایک ایک پارچائی کر دوش میں چینگار ہا تھا اور گر مجھائی پارچ پر جھیئے رہے تھے۔ میں چینگار ہا تھا اور گر مجھائی پارچ پر جھیئے رہے تھے۔ اور بیس آرہا۔ "سفید بالوں والے نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔"اس معاطے کا انجاری میں نے کے بنایا تھا؟"

'' مجمعے ..... ماسر!'' کیمرا دینے والا تھوک نگل کر بمشکل بول سکا۔

''بول۔'' سفید بالوں والے نے آ استگی ہے سر بلایا۔''میرے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہواور میرے دو ایک سوالوں کا جواب دو۔'' وہ استنے اطمینان سے بول رہاتھا جیے کپ شپ کررہا ہو۔

ميمرا دين والا الكاتا موا اس كسامن آكمرا

''تم انجارج تنف ''سفید بالول والے نے ایک پارچہ حوض کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔''اس لیے یہ دونول پٹنے رہے ادرتم کار میں بیٹے اس یادگار منظر کی قلم بتاتے رہے۔کیالتمہیں وری طور پر ان کی مدد کے لیے نہیں

کافیتا چاہے تھا؟'' ''بی ..... تی ..... ماشرا.... فلطی ہوگی مجھ ہے....!'

''اورسعیدہ بھی ہاتھے ٹبیں آسکی۔ بڑے ولوں کے بعد سیموقع آیا تھا کہ وہ یو نیورٹی ہے لکل کر کہیں گئ تھی۔'' ''جی .....بی سیسی۔ بی .....''

" يُحْصِدُ أَيْ جِنَالُا قارِيْرِينَ كر\_"

سامنے کھڑا ہوا آدی اپنے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں پرزبان کچیرنے لگا۔

''اس خوشی میں .....'' سفید بالوں والا پھر بولا۔ '' کیوں نا تمہاری ملاقات ان محر مجھوں سے کروا دی جائے!''

'' ماسٹر!'' کو گڑانے کا سا انداز تھا اور چہرے پر سفیدی چھا گئ تھی۔

سفید بالوں والے کا بایاں ہاتھ ای جانب لاکا ہوا تھا۔ اس کی انگی ایک بٹن پر گئی۔ پھر بٹن دبا اور سامنے کھڑے ہوئے تف کے نیچ کاٹائل اس طرح او پراٹھا جیسے اسے کی اپرنگ نے اچھالا ہو۔ وہ ٹائل اس زادیے سے اور آئی زورے اٹھا تھا کہ اس پر کھڑا ہوا تحض فضا میں اُچھلا اور حوش میں جاگرا۔ گر مجھاس پر جمیٹ پڑے۔ اور حوش میں جاگرا۔ گر مجھاس پر جمیٹ پڑے۔

وہاں چندہی افراد تھے۔ان سب کے چیرے جیے پتھراکردہ گئے۔

سفید بالوں والا اٹھا۔ سلیر پہنتے ہوئے اس نے وڈیو کیمرا اٹھا یا ادر ایک جانب چل پڑا۔ جو گر مچھوں کے حوض میں گرا تھا اس کی چینیں یکا بیک ختم ہو گئیں۔ غالباً اس کی محو پڑی ہی کی گر مجھےنے چباڈ الی ہوگئے۔

سفید ہالوں والا ان دونوں آدمیوں کے قریب سے گزراجودلا ورسے یٹ کرآئے تنے۔

''ا پنا حلیہ ٹھیگ کرو، ڈریسٹگ کروا دُ جا کے۔'' سغید بالوں والے نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔

اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے چروں کی اُڑی ہوئی رنگت بحال ہوگئ۔اس سے پہلے شایدان کے ذہن میں سے خیال ہوکدان کے ایک ساتھی کے بعدان کی باری بھی آسکتی ہے۔

سفید بالوں والا اس کشادہ جگہ کی دیوار تک پہنچ حمیا جہاں ایک دروازہ تھا۔ وہ اس میں داخل ہوا۔سامنے ہی ایک اور در دار و تماجوایک لات کا تما به خبیر بالون والمالف این مراتبی کرماته به در آیا تما شمر موار بوله ایک بثن دیا نریس لفی در در افغزاش و عدد منام

میں سوار ہوا۔ ایک بٹن دبائے سے لفٹ او پر اٹھنا شروع ہو کی

یہ سفاک شخص اپنے لوگوں میں''ایکس مین'' کہلاتا تھا۔ جب لفٹ رکی تو وہ ہاہر لگلا۔ ایک چھوٹی می راہداری طے کر کے وہ جس کمرے میں داخل ہوا، وہ ایک پُر آسائش خواب گاہ تھی۔ یہاں بھی تیز برتی روثنی تھی۔ ایکس مین کو ایک ہی روثنی پندہوگی۔

کیمرا ایک طرف رکھ کر اس نے کھڑی کے دبیر پردے سرکائے۔ وہ کمی عمارت کی او پری منزل پر تھا۔ کھڑک سے دورتک کا منظرد یکھا جا سکتا تھا۔ وہ شہر کی ایک متمول آیا دی کاعلا قدتھا۔

کھڑگی ہے ہٹ کروہ کیمرے کے قریب گیا۔وہیں ایک نہایت فیتی کمپیوٹر رکھا تھا۔اس کے قریب عی پرنٹر

ایک نہایت میں مپیوٹر رکھا تھا۔ اس کے فریب ہی پرنٹر مجمی۔۔۔۔! . مکسر ہیں اور اس کے روز میں اللہ

الیس مین نے بستر پرلیٹ کر کیمراا ثفایا۔ وڈ پو قلم
ویکسی۔ اے تیجے بتایا گیا تھا کہ اس نوجوان کی عمر ستائیس
مال ہے زیادہ نہیں۔ الیس مین کی پیشائی پر جکنیں ابھر
آئیں۔ اے بیشن ہو گیا کہ اس نوجوان نے اس تشم کی
صورتِ حال ہے تمشنے کی تربیت حاصل کی ہوگی۔ وہ جس
طرح دونوں کی پٹائی کر رہا تھا، وہ کی عام نوجوان کے بس
کی بات نہیں تھی۔ وڈ یو دیکھنے کے بعد ایکس مین نے اس
نوجوان کا ایک ' اسٹیپ شائے' اس طرح لیا کہ نوجوان کا
چروان کا ایک ' اسٹیپ شائے' اس طرح لیا کہ نوجوان کا
چروان کا ایک ' اسٹیپ شائے۔ پھراس نے واٹس ایپ پرکی

''میں نے غالباً آپ کی نیند شراب کی۔'' رابطہ قائم ہونے پراس نے کہا۔'' دراصل ایک بہت ضروری کام آپڑا ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر بھیج رہا ہوں۔ بھے جلد از جلد معلوم کرنا ہے کہ بیدنو جوان کون ہے۔شاختی کارڈ والوں کے دفتر سے اس کے بارے میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔''

''لکین اس ونت تو بیمکن جیس ہوگا۔'' ''مجر کس تک؟''

"كُل مُعنى معلوم موسكة كا\_"

'' شیک ہے۔ کچر بھی جلد از جلد معلوم ہوجائے۔ میں آپ کوتصویر جیجے رہا ہوں۔''

ایکس مین نے والس ایسے ہی اس مخص کوتسویر بھیج دی جس سے بات کی تھی۔ پھراس نے اس تعویر کا ایک فوٹو پرنٹ کیا اور موبائل پر اپنے اس آ دی سے رابطہ کیا جو

"میری ہدایت کے مطابق تم دونوں نے اپنی ڈریٹ دفیرہ نہیں کرائی ہوگی۔ تم دونوں ای حالت میں پیس اسٹیٹن جاڈ ادرر پورٹ درج کرا دو۔ لکھوانا یہ ہوگا کہ ایک لوجوان کی لڑک کو چیٹر رہا تھا۔ تم نے اسے دوکئے کی کوشش کی تو اس کے اور ساتھی آگئے جنہوں نے تہیں مارا پیٹا۔ جھڑے کا مقام دہ نہیں بتانا جہاں جھڑا ہوا تھا، کوئی اور جگہ بتانا۔ یہ بھی لکھوانا کہ جھڑے کے دوران میں اس لوجوان کی جیب سے اس کی ایک تصویر کرکئی تھی جو بعد میں تم نے اشالی۔ وہ تصویر بھی تی تولیس کے جو الے کرو گے۔" من دلیکن جھے کوئی تصویر کی بی تو پیس تھی ماسٹر!"

''پوری بات سنو۔'' ایکس مین غرایا۔'' تصویرتم کو میں انجی بجوار ہا ہوں۔''

"فن ..... فليك ب ماسرًا" دومرى طرف س

بولنے والا ہکلا کیا۔

الیس من نے رابط منقطع کر کے اپنے سر ہانے کی میز پررکھے ہوئے انٹرکام پر کی سے رابطہ کیا اوراسے فوراً طلب کیا۔ای آ دی کے ہاتھوں وہ تصویر مجھوانا چاہتا تھا۔
منٹ منٹ منٹ

دوسری میج دی بجے کے قریب دلا ورکلای سے لکل کر ایک راہداری سے گزرر ہاتھا کہ اس نے سامنے سے پروفیسر بیکم خورشد کے ساتھ سعیدہ کو آتے ویکھا تو ایک خیال اس کے ذہن میں چکرا گیا۔

سعیدہ جو بیکم خورشید ہے کچھ کہدر ہی تھی، دلاور کو دیکھتے ہی خاموش ہوگئ۔ پروفیسر کی نظریں دلاور پر گڑگئی تھیں۔اس کے باوجود دلاور نے ان کے قریب ہے گزر جانا چاہا تھالیکن اے رکنا پڑا۔

''سنودلاور!" پرونینر بیم خورشدنے کہا۔ "جی میڈم!"

"كياات مناسب حركت كها جاسكا ہے؟" " بحريد مره ؟"

"سعیدہ نے بچھے ابھی رات کے ڈرامے کے بارے میں بتایا ہے۔" پردفیم بیلم خورشید نے کہا۔"کی بارے میں بتایا ہے۔" پردفیم بیلم خورشید نے کہا۔"کی الوک کومتا اور کے آئے اس تم کی حرکت کم از کم تہیں زیب نہیں دیتی۔ تم ایک اجتمع کمرانے کے لاکے ہو۔ یو نیورٹی میں تم نے کی پر ظاہر تونیس کیا لیکن دد ایک اور افراد کی طرح میں جانتی ہوں کرتم کس کے میٹے ہو۔اسد برٹ صاحب کو میں ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں۔" انہوں نے بٹ صاحب کو میں ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں۔" انہوں نے

ولاورك والدكانام ليا-

دلاور نے ایک طویل سانس کی اور کہا۔"میڈم! آپ ڈیڈئ کوذاتی طور پرجائی ایس توان سے میری شکایت کردیجے۔"

'''کیا؟'' بیلم خورشید کی پیشانی پرایک سلوٹ پڑگئ۔ ''تم اینکااس حرکت پرشرمندہ بھی نہیں ہو؟''

" " بنی نے جو ترکت کی ہی جیس تو شرمندہ کیوں ہول ""

میں بیٹم خورشید کچھ بولتے ہولتے اس لیے رک گئیں کہ دو طالبات اس طرف آری تھیں۔ وہ ان تینوں پر اچٹی ی نظریں ڈالتی ہوئی گزرگئیں۔

دلاور بولا۔ " بھے تواس وقت بہت دکھ ہوا ہے میڈی
کہ سعیدہ نے آپ سے میری شکایت کی۔ ہوتا تو یہ چاہے تھا
کہ یہ پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی رپورٹ درج
کرا تیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ تو نیس کہ انیں افوا کرنے کی
کوشش کی مجئی تھی لیکن ..... ولاور کے لیجے میں تی آئی۔
"لیکن یہ رپورٹ کیے درج کرا تیں ....! انہوں نے تو
اپنے خیال کے مطابق مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ رپورٹ
درج کرا تیں تو اس میں بہی تھھوا تیں کہ میں نے یہ ڈراما

ہیں چیم خورشید نے سعیدہ کی طرف دیکھا۔سعیدہ نے دلاور پرنظرڈالے بغیر دھیمی آوازش کہا۔"میڈم! کیا آپ دلاور کے جواب سے مطمئن ہیں؟"

"فالبابزی حد تک ....." بیگم خورشد نے کہا۔"ایک تو دلاور کا پُراعماد لہجہ، دوسرے میں جمی سیجھ سکتی ہوں کہ بٹ صاحب نے اپنے بیٹے کی الی تربیت نہیں کی ہوگی۔" "مشکریہ میڈم!" دلاور نے کہا اور سعیدہ کو پہند کرنے کے باوجوداس نے سعیدہ پر جوایک نظر ڈالی،اس میں خصرتھا۔

سعیدہ دستوردھی آوازش ہوئی۔'' تو پھر ش اپنی دگارت و پھر ش اپنی دگارت والیس کی ہول میڈم اور دلاور سے معانی جاہتی ہول کیا تہ درج نہیں کرانا چاہتی جائی ۔ لاکوں کے اغوا تو ہوتے ہی رہے ہیں۔ اپنی خاکای کے بعدوہ لوگ جھے بھول کر کی اورلائی کے چکر ش ما کای کے بعدوہ لوگ جھے بھول کر کی اورلائی کے چکر ش پڑجا کی گئے وہ وہ کی اگر ش نے رہورٹ درج کرائی تو وہ میرے دمن بن جا کی گے۔ ہاتھ دھوکر میرے ہی چیچے میرے دموکر میرے ہی چیچے کی گئے۔ ہاتھ دھوکر میرے ہی چیچے

" اول-" بيكم خورشيد فرم بلايا-" تم الميك موج

رق ہو۔ بہرمال اور کون کونتا در رہنا جائے۔ ہم اتی رات کو آخر ہاشل کے باہر کئیں کیے؟''

'' میں شام کو کئی حق میڈم!..... وہاں میری ایک دوست رہتی ہے۔وہاں سے اوا کہ.....''

دلاور بول پڑا۔" کیااب میں جاؤں میڈم؟" "باں جاؤ، سعیدہ نے تم سے معانی تھی مانک کی

" " تی ۔" ولا درنے اتنائی کہا اور آ کے بڑھ کیا۔وہ اب میسوی رہا تھا کہ اسے سعیدہ کا خیال اپنے ول سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انہی اس کی پندیدگی "کافیت" کی طرف تو کئی بنیں تھی۔

وہ پکھ ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کے ایک کلاس فیلواخر نے اس کاراستہ روک لیا۔

> "کیار ہا؟"اس نے سکراتے ہوئے ہو چھا۔ "کس کا کیار ہا؟"

''ائجی تہمیں پروفیسرِ صاحبہ نے روکا تھا۔'' ''وہ کوئی خاص بات ٹیس تھی۔'' دلا ور نے ٹالنا چاہا۔ ''خاص بات تو تھی۔'' اختر نے معنی خیز کہجے میں کہا لاور کا ہاتھ کیؤ کر لوالہ ''کہ لاں جارہ سے مودی''

اور دلا ورکا ہاتھ بکڑ کر یولا۔'' کہاں جارہے ہو؟'' ''لائبریری۔''

''ایک کتاب تو جھے بھی دیکھنی ہے۔ بی بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں تو بی نے ابھی کہا تھا کہ خاص بات توقعی۔ بین زراآڑ بین تھااس لیے وہ دونوں جھے نہیں دیکھ کیس۔ بیس نے وہ شکایت کن لی تھی جوسعیدہ نے پروفیسر صاحب سے کی تھی۔''

> ''مول''' ولا ورکاموڈ بدستورخراب تھا۔ ''میراخیال ہے کہ شکایت فلط تھی۔'' ''مول'''

"كيا ہول ہول كيے جارے ہو، چكھ بولنے كيول ""

'' کیا پولول۔'' دلاورنے منہ بنا کر کہا۔'' تم خود ہی خیال ظاہر کر چکے ہو کہ شکایت غلاقتی ۔'' ''اصل بات کیا ہے؟''

'' سعیدہ کواغوا کرنے کی کوشش کی گئتی۔ میں اسے پہانے کے لیے ان لوگوں سے بھڑ کمیا تھا۔''

" کتے تھے؟" " تھے تو تین لیکن پٹائی میں نے دو کی بی کی۔ تیسرا بعد میں کار سے اُترا تھا اور اس وقت تک لوگ جمع ہونے ر بور بند \_آخر دماری کلاس فیلو ہے دہ۔"
"میں اب خود کو اس معالمے سے الگ رکھنا جاہتا

''میراتو خیال ہے کہتم سعیدہ کو پہند کرتے ہو۔'' ''لیکن قیس یا فرہاد نہیں ہوں۔اگر دہ مجھے پہند نہیں کرتی تو بہتر ہو گا کہ میں اس کا خیال بھی اپنے دل سے لکالنے کی کوشش کردں۔''

اخر نے اے نورے دیکھا، گرخفیف سامتکرا کر بولا۔''ایہا ہوتا تونیس ہے۔''

"جو کھو کہا بار ہوتا ہے، اس سے پہلے میں کہا جاتا کی الدینا تاثیب

ہے کہ ایسا ہوتا تو کیس ہے۔'' '' نیر ا'' اختر سنجیدہ ہو گیا۔'' سعیدہ میری بھی کلاس فیلو ہے۔ میں چاہوں گا کہ اے اخوا کرنے والے کرفنار ہوں۔ تم بس میری ہی خاطر میرے آ رائٹ دوست سے ل لواور اے ان لوگوں کا صلیہ بتاؤ۔ وہ ان کے خاکے تیار کر لے گاج پولیس کے حوالے کیے جا تھتے ہیں۔'' '' میں کہہ چکا ہوں کہ اب سعیدہ کے کی معالمے ہیں۔'' کے تھے اس لیے وہ لوگ بھاگ لکلے۔'' ''ان کا حلیہ کیسا تھا؟''

" وضع قطع تو بدمعاشوں جيسي نيس تني -"

باتیں کرتے ہوئے وہ دولوں لائبریری میں داخل ہوئے۔ وہاں کچھ طلبہ پہلے ہی سے موجود ہے لیکن لائبریری خاصی بڑی تھی۔اختر نے الیمی کرسیوں کا انتخاب کیا کہ دومرے طلبہ ان کی ہاتیں نئین سکیس۔

۔ ' دوختہیں کو کی کتاب دیکھنا ہے۔'' دلا در نے اختر کو مال ا

" ' و مجنی دیکیوں گا۔ انجی تو ہم ہاتلی کررہے ہیں۔'' '' اب کیابا تی کرنی ہاتی ہیں؟''

''چینی نے بعدتم میرے ساتھ چلو۔ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھامصور ہے۔اسے تم ان تینوں کا یا۔. کم از کم دونوں کا حلیہ بتاؤ۔وہ ان کا خاکہ بنالے گا۔'' ''تواس ہے کیا ہوگا؟''

"و و پولیس کودکھایا جاسکتا ہے۔میرا مطلب ہان لوگوں کا خاکہ! سعیدہ کی طرف سے ہم کرا دیں مے



بالكل دلجين نبين ليما جابتا ببتر ووكا كرتم وه كماب تلاش كرو جس كى بات كالمى تم في اور يحص بكه استدى كر لين دو-ولاورنے وہ كتاب كحول لى جواس كے ہاتھ ش كى \_

لیفٹینٹ جزل اسد بٹ اپنے دفتر میں ایک میٹنگ ے فارغ ہوائی تھا کہا ہے ایک ملاقاتی کارڈ دیا گیا۔ وہ ایس ایس نی ناور کا تھا۔ جزل کی پیشانی پر ہلی می شکن پر می - نا در ہے اس کا مجھ رکی تعلق تو تھالیکن سے بات اس کی سمجھ میں نہیں آسکی کہ دواس سے ملنے کیوں آیا تھا۔ بہر حال اس نے اے کرے میں کلالیا۔

"فيريت توب نادر مياحب!"

" فیریت بی ہے سر کیکن ایک خاص دجہ سے حاضر

"رات مکئے آپ کے بیٹے دلاور کے خلاف دو آدمیوں نے ایک پولیس اسمیشن میں رپورٹ درج کرائی

"میرے بینے کے خلاف؟"جزل نے جرت ہے

" بی بال-"ایس ایس کی نے جواب دیا۔" پھر ایک اہم بات اور بھی ہے۔دراصل ایس ایج اوا تفاق سے آپ کے بینے کا چروشاس ہے۔اس نے کوشش کی تھی کہ الفِ آني آردرج نه اوليكن .....

الميلے يه بتاہي كردلاور كے خلاف كس معاملے كى ريورث درج كراكي كى ب؟"

"وودوآدى بين-"ايس ايس لي في جواب ديا-"ان کے بیان کے مطابق ایک دیران می مؤک پر دلاور صاحب ایک لڑکی کوچھیٹر رہے تھے۔ان دولوں نے انہیں رو کئے کی کوشش کی تو جھڑا ہو گیا۔ ولاور صاحب کے چھ ساتھی مجی آ گئے۔انہوں نے ان دونوں کوبہت مارااور یطے مے جن آدمیوں نے رپورٹ درج کرائی ہے، ان کی حالت سے بھی ظاہر ہور ہاتھا کہ انہیں بہت فری طرح بیٹا کیا ہے۔ ایکی دونوں کے بیان کے مطابق جھڑے کے دوران میں دلاورصاحب کی جیب سے ان کی ایک تصویر کرمٹی تھی۔ والانسويرريورث كراف والول في الي الح اوكودكمائي محى-نام يالعلى كالظهاركيا تحا-"

" نامکن بے ہے۔" اسد بٹ نے سنجد کی سے کہا۔

"دلادرالي كمنيا حركت بركزتيس كرسكتا \_اس كى تربيت يس نے بی نیس ، اس کی مال نے بھی کی ہے اور اس تربیت کے باعث دلا درايي كمثيا حركت كري نبيل مكتاب

" میں آپ کو بیجی بتانا جاہتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کرنے سے ایس ایکا او یے گریز کومسوں کرنے کے بعدان دولوں میں سے ایک نے کمی کوفون کیا تھا۔اس کے فور أبعد الين ان الله اونے ایک کال ریسیو کی \_ کال ایک بوی مخصيت كاتحى-اس في الس الكاويرد باؤو الاكرايف آكي آرکائی جائے اور ان دونوں کا میڈیکل چیک اپ کروا کے حبتیٰ دفعات بھی ممکن ہوں، وہ مزم پر لگائی جانمیں۔'' "بهت خوب! توايف آئي آُردرج كرلي كي؟"

'' دباؤی اتنابزاتفاجزل صاحب۔'' "اس كانام نبين بتاياب آپ نے" " معس تو چونکا بی تھالیکن آپ بھی چونک جا کیں گے

مُن كر-"الس الس لي نے كہا-" وه كال خان زاده جالب

° كيا! '' اسد بث واتعي جِونكا۔ ' خان زادہ جالب، يعنى پريسينن صاحب كاپرسل سيريزي؟"

"يى بال-"الس أيس في في عن جواب ويا-"اوري توآپ مجی جانے ہی ہوں مے کہ مارے پریسٹرنٹ صاحب اب م محمد خاص مشاغل مين معروف ربح بي-خان زادہ جالب کوانہوں نے اتنابا اختیار بنادیاہے کہ وہ کسی وقت بھی، کچھ می کرسکتا ہے۔ کل میج بی انہوں نے مارے ڈی آئی جی صاحب کو بلا کر ایک معالمے میں بڑی طرح جمار پیشکاردیا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب استعفادیے کے بارے میں سوج رہے ہیں۔

جزل اسد كي مون مجني محيد" مول"

''ایس ایج ادمیرے یاس آیا تھا۔وہ پریشان ہے كدكيا كرے -خان زادہ صاحب نے اسے آج بھی فون كيا تما، یو چھاتھا کہ کیا کارروائی کی گئی۔ایس ایج اونے جواب دیا کاتھو پرشاحی کارڈوالوں کے دفتر بھیج دی کی ہے اوروہ ريورث كااتظاركرد باب-"

ووليكن موايه ب كه خال زاده في غالباً شاحي كاردُ والوں کو بھي آڑے ہاتھوں ليا ہوگا اس ليے انہوں نے بڑى تیزی دکھائی۔ایس ایج اومیرے پاس سے واپس اپنے وفتر پنجا تو شاختی کارڈ والوں کی معصل رپورٹ موجود تھی۔ انجی فائل دیکے رہاتھا۔'' ''گڈ۔'' جزل اسدنے کہا۔'' آپ بلاتا خیرمیرے پاس آجا کیں۔'' ''میں آدھے تھنے میں پہنچا ہوں۔''

جزل اسدنے رابط منقطع کیا اور کری کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کرآ تکھیں بند کرلیں۔اس کے چیرے پرسنجیدگی کا تا ٹربہت گہراتھالیکن پریشانی بالکل نہیں تھی۔



پھی سے بعض مقامات سے پیشکایات ال رہی ہیں ا کہ ذرائجی تاخیر کی صورت میں قارئین کو پر چانبیں ملا۔ ایجنٹوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پر چانہ ملنے کی صورت میں اذارے کو خط یا فون کے ذریعے مندرجہ ذیل معلومات ضرور فراہم کریں۔

ا بند بود المال كانام جهال يرجادستياب ندبود المال كانام -

ميم مكن موتو بك استال PTCL يامو باكل تمبر-

را بطے اور مزید معلومات کے لیے

ثمرعباس 0301-2454188

جاسوسى دائجست پېلى كيشنز سسپنس جاسوى پاكيزه، مركزشت

2-63 فيزااليكسنينش وليغنس باؤسننگ اتعار في بين وَتَكَارِوهَ، لِيق

مندرجه ذیل نیل نون نمبرون پر بھی رابط کر کتے ہیں 35802552-35386783-35804200

ای کل:jdpgroup@hotmail.com

میں آپ کے پاس آرہا تھا تو ایس ایکا اونے مجھے فون پراس کی اطلاع دی ہے۔وہ پو چھرہا تھا کہ اب کیا کرے۔'' ''ایکشن کو دلاور کے خلاف۔'' جزل اسد نے سنجیدگی سے کہا۔

" کی !" ایس ایس فی ان کا منہ تکنے لگا۔ جزل اسد ہنے۔" اس کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے۔ ایکشن ند کیے جانے کی صورت میں خان زادہ کا فون شاید آپ کے پاس آئے کہ اس ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے۔"

ہے۔۔ ''لین جزل صاحب '''ایس ایس کی نے کری مرملوم لا

" اگرآپ نے تباہل ہے کام لیا تو آپ کی شامت مجمی آسکتی ہے۔خان زادہ اس وقت نیکٹ ٹو پر یسٹرنٹ بنا مواہے۔آپ جائے، میں مجمی دیکھتا موں کہ اس معالمے کو کس طرح مینڈل کیا جائے۔"

ے رسی رہا ہے ؟ جزل اسدنے جواب کا انتظار کیے بغیر ٹیلی فون کا ریسیورا مفالیا۔

ایس آیس فی کچھ پریشانی کے عالم میں دخصت ہوا۔ جزل اسدنے فون پر آپریٹر سے کہا۔'' بیرسٹر عابد حسین سے بات کراؤ۔''

اس بارمجی آپریٹر کی کوئی بات سے بغیر جزل اسد نے ریسیورر کا دیا اور موبائل پر دلا در سے رابطہ کیا۔

" بنجی ڈیڈی!" دلاور کی آواز آئی۔" اس ونت آپ کون نے تو جھے جیران کیا ہے۔"

"بات بھوائی ہی ہے تم اس وقت کہاں ہو؟" "کلاس میں تبین ہوں۔ کچھ پڑھنا تھا اس لیے لائبریری میں آگیا ہوں۔"

" فوراً جھٹی کرد یونیورٹ سے اور میرے پاس آؤ ..... شن دفتر میں ہوں۔"

''خِرِیتُ توہےڈیڈی''' دریر تنہیں ''جوا کی الدف ارادامنقا

آپریٹرنے بیرسٹرعابد حسین سے دابطہ کرلیا تھا۔ "میلو عابد صاحب! کسے مزاج بیں؟ ..... میری خواہش ہے کہ آپ اس وقت کی کیس کے باعث عدالت میں نہ ہوں۔"

" بى آج يى اين وفتر بى يى مول-ايك كيس كى

چندہی کمجے بعد دہ سیرجا ہو کر بیٹھ کیا۔اس کی نظریں سامنے پڑی ہوئی ایک قائل پرلئیں۔اس نے قائل اٹھائی۔ چر کھے خیال آیا تو اس کا ہاتھ موبائل پر کیا۔ ایک بل کے کے اسے خیال آیا تھا کہ اپنی بیوی کواس صورت حال ہے آگاہ کر دے لیکن فورا ہی اس نے اپنا ارادہ ترک بھی کر دیا۔ مناسب میں تھا کہ وہ این بیوی کو پریشان کرتا۔

مچراس نے فائل کھول ہی تھی کہ لی اے نے کسی کرٹل زنجائی کے بارے میں اطلاع دی کدوہ ملنا چاہتا

"آنے دد۔"جزل نے لی اے سے کہا۔ دومنٹ بعد ہی کرمل زنجائی اس کے سامنے ایک کری یر بیٹا ہوا کیدرہا تھا۔''کل رات معیدہ کو اغوا کرنے ک كوشش كالخاسي سر!"

"اوہ!" جزل اسد کے دماغ میں کھوا ہے خیالات جكرائ كدوه ميزيرآ مكى طرف اسطرح جمكاجيع كجم زياده توجه سے كرى زنجانى كى بات سننا چاہتا ہو۔

"اوراك معاطي من ولاورصاحب كانام جي سامن آیاہ۔" کرٹل زنجانی نے کہا۔

"وضاحت ہے۔"جزل اسدنے کہا۔"شروع نے ساری بات بتا تیں۔"

"جىسر!" كرى زنجانى نے كہا۔" دوسرى الريوں كى طرح سعیدہ بھی شام کے بعد ہاسل ہے نہیں تکلی تھی لیکن کل وہ ایک ایک دوست سے ملنے اس کے تحر کی ۔ کیونکہ اس وقت اس کے باہر جانے کا امکان نہیں تھا اس لیے کیپٹن اخر بے خبر رہ کیا ورنہ وہ ضرور اس کا تعاقب کرتا۔ میں نے مرزنش توی ہے اخر کو۔"

''وا تعه بتائے۔''جزل اسد کے انداز میں بے تابی

"معيده اپني تعليم .... يي سليله من م محومعلومات حاصل کرنے اپنی دوست کے تحریق تھی۔ وہاں اچا تک اس کی طبیعت خراب ہو گئ۔ اس کی دوست نے فورا ڈاکٹر کو بلایا۔ایک تھنٹے بعد سعیدہ کی حالت سنجلنا شروع ہوئی تو اس نے قون پر ہائٹل کو اطلاع دے دی کہ اسے ہائٹل آنے میں دیر ہوجائے گی۔ دیر ہونے کی دجہ بھی بتادی تھی۔مزید ایک مختلا کزرنے کے بعداس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگئی۔ اس کے بعد بھی وہ مچھود پروہاں رکی۔ پھروس ساڑھے دس بجے کے قریب وہ وہاں ہے تھی۔ مین پروڈ وہاں سے قریب بی ہے جہاں سے وہ نیکسی کرنا چاہتی تھی کیکن وہاں تک کا

راستہ تقریباً سنسان پڑا تھا۔ وہاں ایک کاراس کے قریب بیج کرد کی۔اس میں سے دوآ دی اتر ہے جنہوں نے سعیدہ کواشا کراس کارمیں ڈالنا جایا ہوگا۔سعیدہ جس دوست کے محمر تی تھی، وہ ای علاقے میں ہے جہاں آپ کا تحرہ۔ اے انفاق بی کہا جاسکا ہے کہ اس وقت ولاور صاحب چیل قدی کرتے ہوئے اس سؤک پر چھے گئے۔" پھر کرال زنجا کی نے وہ وا تعدیمی سنا دیا جواس سڑک پر پیش آیا تھا۔ جزل اسد بث فے وہ ساری کہائی بہت خاموشی ہے ت ملی۔ کرنل زنجالی نے مزید کہا۔"معیدہ اس معالمے کی ربورث تکھانے کے لیے تیار میں ہے۔ لیپنن اخر نے بچھے فون پر بھی بتایا ہے۔اس نے جایا تھا کہ دلا ورصاحب اے ان دونوں کا حلیہ بتادیں تو آ رٹسٹ سے ان دونوں کے خاکے بنوالیے جائیں کیکن دلاور صاحب اب سعیدہ کے کمی معاملے میں چھ بھی کرنے کے لیے تیارٹیس ہیں۔غالباً وہ سعیدہ سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو لیپٹن اخر کی بدر بورث تو دے ہی چکا ہول کدوہ سعیدہ سے محبت کرتے ہول یا نہ کرتے ہول لیکن پند ضرور کرتے ہتے۔ بس اس واتعے سے دل برواشتہ ہو کئے ہیں کد سعیدہ نے ان کی شكايت ايك پروفيس ب كردى هي - دراصل سعيده كاخيال ب كه دلا ورصاحب في وه دُرامار جاياتها تا كرمعيده كومتارُ

" مول - "جزل اسدنے پہلی مرتبہ سر ہلاتے ہوئے ذراى آواز نكالى\_

'' دلا درصاحب کا تعاون حاصل ہوسکتا ہے آگر آپ چاہیں۔" کرٹل زنجانی پھر بولا۔

"اب اس کی ضرورت تہیں ہے۔ وہ دونوں آ دمی ماخ آیکے ہیں۔"

" عجيے؟" كرتل زنجاني جو تكا\_

ای دنت کی اے نے بیرسر عابد حسین کے آنے کی اطلاع دی۔وہ چھجلدی ہی آگیا تھا۔

''میں بعد میں بات کروں گا۔'' جزل اسدنے کہا۔ '' '' الجمي توتم جادُ \_كوئي آيا ہے مجھ سے ملنے \_''

کرنل زنجانی کے بعد جزل نے بیرسر کو بلا لیا اور اسے صورت حال بتا کر کہا۔" ولا ور کی منانت مل از کر قاری كرانا ب، قورى طور پرميس في دلاوركويو نيورش سے بلايا ہے۔وہ آتا ہی ہوگا۔"

"منانت!" بيرسر عابدنے جرت سے كہا۔"كيا

يوليس يرآب كادباؤ كام بين آسكا-"

" اینے معاملات کو قانونی طور پر بی حل کیا جانا چاہے۔ ویسے بھی اس وقت ان دونوں کی پشت بناہ ایک بڑی سائی شخصیت ہے۔ مناسب بیس ہوگا کہ ش اس کے مقابل جاؤں، البتہ کی ہے اس بات کا ذکر تو کروں گا۔"اس وقت جزل کے ذہن میں چیف آف آری اسٹاف

"سای شخصیت؟ غندُ ول کی پشت پناه؟" بیرسر کی جرت اور بڑھ گئی۔

''یمی تو ب سے بڑاالیہ ہے اس دفت ہارے ملک کا۔'' جزل اسدنے ٹھنڈی سانس کی تھی۔''جرائم میں مدن نیز سے اس ک

اضافدائى ساك لوكول كى وجهد يور باب-

بات اس آ گئیں جل تھی کہ دلاور آگیا۔ آتے بی اس نے باپ کے علاوہ بیرسٹر کو بھی سلام کیالیکن بیرسٹر کو د کیے کراس کے چہرے پراجھن کے تاثرات نمایاں ہوگئے تقے۔ اس نے اپنی انجھن کا اظہار بھی کر دیا۔" آپ بھی اس وقت موجود ہیں بیرسٹر انگل!" پھر اس نے باپ کی طرف دیکھا۔" کیا کوئی قانونی مسئلہ میرے بی سلسلے میں ہے ڈیڈی یا۔۔۔۔"

'' بیش جاؤ۔''جزل اسدنے کہا۔'' انجی میں تم کو بہت مخصر طور پر بتاؤں گا کیونکہ عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ ویر نبیں ہے۔ تمہاری منانت قبل از گرفقاری کروانا ''

''میں نے ایسا کیا کردیا ڈیڈی!'' دلاور کی حرت مصر

''کل جن لوگول ہے تمہارا جھڑا ہوا تھا، انہول نے تمہارے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے۔الزام لگایا ہے کہتم کسی لڑکی کو چھیڑر ہے تھے، انہوں نے تمہیں روکنا چاہا تو۔۔۔۔''

مجزل اسدنے انتہائی اختصارے کام لیااور پھر کہا۔ ''بعد میں کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں تم سے۔ نی الحال تم اپنے بیرسٹر انگل کے ساتھ وجاؤ۔''

'' چکے!'' بیرسٹر نے دلاور کی طرف دیکھتے اور کری سے اٹھتے ہوئے کہا۔''اس سے پہلے کہ عدالت کا وقت ختم ہوجائے جمیں .....''

'' چلیے!'' دلاوراس کی بات کا ٹنا ہوا کھڑا ہوگیا۔ جزل اسد چند لیمے پچھ سوچتا رہا، پھراس نے کرتل زنجانی کوطلب کیا۔

" بات کائے کی معذرت چاہتا ہوں سرایس مجھ گیا،
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ٹس نے کیشن اخرے اس
بارے ٹس کہا تھا۔ اخر اس کا موبائل جرائے ٹس بھی
کامیاب ہوگیا تھا۔ تر اس کا موبائل جرائے ٹس بھی
نوٹ کر لیے تنے اور پھر موبائل سعیدہ کوواپس کرتے ہوئے
کہددیا تھا کہ دہ اے یو نیورش کے احاطے ٹس کس پودے
میں چیا ہوانظر آگیا تھا۔ بعد ٹس ان تمبروں کی چھان بین
جی کر ٹی گئی۔ نمبر بھی بہت کم تتھ۔ وہ سب اس کی سہیلیوں
کے ہیں۔ "

جزل اسدنے متفکر انداز میں سر بلایا گھر بولا۔'' بے جوسعیدہ کواغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بارے میں تمہارا کیا بحیال ہے؟''

"ایک بات ذہن میں آئی تو ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے سر، کدالیا ہی ہو۔ پیر کت ایکس مین بھی کرواسکا ہے۔ شایداس نے سوچا ہوکہ بٹی کو خطرے سے بچانے کے لیے داراب سامنے آسکا ہے۔"

" دو نجمے بڑی حد تک یقین ہے کہ اس میں ایکس مین ہی کا ہاتھ ہوگا۔ یقین کی وجہ یہ کہ ولا ور کے خلاف رپورٹ درج کرانے والوں کی پشت پناہی خان زادہ حالب نے کی ہے اور یہ بات ہمارے علم میں آچکی ہے کہ ایکس مین کے روابط کچھ بڑی سیای شخصیات ہے بھی ہیں۔ یہ تو پہلی بار معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک شخصیت خان زادہ حالب کی ہے۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ خان زادہ کی معمولی جرائم پیشرکی پشت بناہی کرے گا۔"

'' پھر تو .....'' کرٹل زنجائی نے سوچے ہوئے کہا۔ ''اس معالمے کو بہت ہی مجھے سمجھا جائے۔''

ال معاملے تو بہت ہی جھیر جھا جائے۔ '' مجمیر تو ہیہے ہیں۔ایکس بین کو پی غیر مکلی جاسوں ہی نہیں، وہشت کرد مجمتا ہوں۔ ہاں البیتہ تمہاری بات اس اعتبار سے درست ہے کہ خان زادہ جالب کا نام سامنے

آنے کے بعد اس معاملے کی مجیرتا میں اضافہ ہوا ہے۔ میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔''

''سر، ان دونوں آدمیوں کی تکرانی تو ضروری ہے جنہوں نے دلاور صاحب کے خلاف رپورٹ درج کراکی ہے ''

" نہاں، پولیس سے ان دونوں کے نام اور پے توال ای جا کی جا کے۔ گرانی ہی نہیں، ان دونوں کو اشوانا ہی جرائے ہے۔ اگر میں خطعی پر نہیں ان سے بھی پر کے معلوم ہوسکتا ہے۔ اگر میں خطعی پر نہیں اور وہ ایکس مین ہی کے آ دی ہیں تو میں بھتا ہوں کہ رپورٹ انہوں نے ایکس مین کی ہدایت پر ہی کی ہو گی۔ میں اس صورت میں یہ بھی کہوں گا کہ ایکس مین نے حماقت کی ہے۔ رپورٹ کرانے کا مقصد یہ ہوسکتا ہے کہ وہ حماقت کی ہے۔ رپورٹ کرانے کا مقصد یہ ہوسکتا ہے کہ وہ دلا ور کے ہارے میں جانتا چاہتا ہے۔ بہت کین پر در بھی ہوں کا کہ ایکس کی وجہ سے اس کا ہوں تا کام ہوا۔"

'' کو بااب دلا درصاحب خطرے پیں ہیں۔'' ''سو نیمد۔ مجھے جلد ہی اطلاع کے کہ اس کی خانت ہوگئی ہے۔ بیں اسے ہدایت کروں گا کہ دو عدالت سے سیدھا تھر جائے ادر مجھ سے ملاقات کے بغیر باہر نہ

ے میرما سرجائے اور بھے ما لات ہے بیر ہاہر تہ نگلے۔ جھے اب اس معالمے کے بارے میں اسے بتا دینا چاہے جبکہ اس قسم کے معاملات سے محروالوں کو بے خبر ہی

ركمتا مول\_"

کرٹل زنجائی کے چہرے سے تشویش کا اظہار ہوا۔ اس نے کہا۔''لینی جب تک ہم ایکس مین پر ہاتھ ڈالنے مٹس کامیاب نہ ہوجا کمی، دلا ورصاحب کو گھر تک محدود رہنا چاہے۔''

چاہے۔'' ''دنہیں، یو نیور کی تووہ جائے گا۔'' ''سر نیو نیور کی تووہ جائے گا۔''

"آپ آئیں خطرے میں ڈالنا چاہے ہیں؟"
"اس کی حفاظت کا تمل بند و بست کیا جائے گا۔ یوں سمجھو کہ ہم ایکس مین کے سامنے چاراڈ الیس مے بیسے چھلی کا شکار کرنے کے لیے کانے میں جینیا جیسی کوئی چیز پھنسا دی جاتی ہے۔"
دی جاتی ہے۔"

" مرا" کرل زنجانی کی تشویش برقر اردی \_" ابعض مجیلیاں بڑی ہوشیاری سے جینگا لے جاتی ہیں اور کانے میں تبین چینستیں \_"

زندگی خطرے میں ڈالیس سے؟'' ''جھیریہ قبہ میں داؤم

'' مجھے ہر قیت پر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ کامیالی کے لیے اگر کوئی راستہ نظر آئے تو اے نظرانداز کرنا فرض سے کوتا ہی ہوگی ،سعیدہ کے بعد جمیں بید دسرا راستہ نظر آیا ۔۔۔''

ہے۔ کرال زنجانی کے چرے سے تشویش کا تا اڑ فتم نہیں موا۔

#### **ተ**

جزل اسد بث جب کھر پنچ تو دلا ورڈ رائنگ روم ہی بٹس بیشاا پنی مال ہے باتمی کرر ہاتھا۔

"بڑے ٹھیک وقت پر آئے۔" منز بٹ ان کی طرف و کیجتے ہوئے بولیں۔" یہ آج یو نیورٹی سے بہت جلدی آگیا تھا۔ اس وقت سے اب تک کی بار ہوچہ چک ہوں کیکن یہ بتائی نبیس رہاہے کہ جلدی کیے آگیا۔ کی سے کوئی بات تو نہیں ہوگئ؟"

''کیوں؟'' جزل نے نفا ہونے کے انداز میں دلاور کی طرف دیکھا۔''جلدی آگئے آج ؟''

" بى ۋىدى!" دلاورنے نظريں جمكاليں۔

''میں پوچھتا ہوں اس ہے!'' جنرل نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''تم چائے کا بند وبست کر داؤ اور ہاں! پکھ خواہش بر دسٹ کی بھی ہے لیکن وہ تم اپنے ہاتھ سے بنانا، خانساماں سے زیادہ اچھا بناتی ہوتم۔''

اس طرح جزل نے بیوی کو پھے دیر کے لیے ٹال ویا تا کہ دلاور سے تنہائی میں بات کر عمیں۔

''ساچھاکیاتم نے کہ ایک ماں کوئیس بتایا۔''جزل اسدنے بیٹے ہوئے کہا۔'' ذرای بات پر بھی پریٹان ہو جانے کامزان ہے محتر مدکا۔''

" في ويدى الى كي تين بتايا-"

''تم ایک خطرناک معالمے میں الجھ محظیمو دلاور۔'' جزل نے سنجیدگی سے کہا۔

" بیرتو مجھے آپ ہی بتائیں گئے کہ یہ معاملہ زیادہ خطرناک کیے ہوگیا۔ میں تو جران ہوں کہ انہوں نے میرے خلاف رپورٹ درج کرانے کی ہمت کی۔ اس علاقے کے لوگ گوائی دیں مجے کہ دراصل ......"

"بدوہ می بھے تھے۔ای کیانہوں نے جھڑے کا مقام وہ نہیں بتایا جہال جھڑا ہوا تھا۔ میں نے پوری رپورٹ دیکھ لی ہے۔" مردِ آبن واراب کوسائے آنے پر مجبور کرسکا ہے۔ای لیے فیدلے کیا حمياتفا كه تم سعيده پرنظرر نفس"

"اخر آپ کا آدن ہے؟" دلاور تیزی سے بولا۔

و البحى معجما وول-الجھن بہلے بھی تھی كداسے واخلہ كيے ل حميا جبدان داول من داخله لمنا بي نہيں جاہے تھا۔ ووسرے اس کی عربی زیادہ ہے۔ اس عربی .... میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے چھ سات سالی بڑا ہے۔اب آپ نے بتایا ہے تو یہ بات بھی بھے میں آگئی کہ وہ جھے ان دونوں کا طلبہ معلوم کر کے ان کے انتیج کیوں بنوانا جاہتا

"اب اس کی ضرورت تہیں رہی۔ رپورٹ لکھواتے کی وجہ ہے وہ دونوں خود ہی سامنے آگئے ہیں۔ان کی تگرانی شروع كروادي كى ہے۔"

"بيحانت انبول في كى اى كون؟ مرامطلب

ويورث

" اليس من چاہتا ہوگا كداس فخص كا بنا چل جائے جس نے اس کے آدمیوں کو مارا تھا۔اس سے بھی اہم ہے کہ تمهاری وجدے اس کا بال تباہ موا تھا۔اب اے معلوم مو چکا ہوگا کہتم کون ہو۔'' '' کیے معلوم ہوا ہوگا؟''

'' پولیس ہی نے بتایا ہے۔ وہ لوگ مجبور تنے۔ او پر ہے دباؤ پڑا تھا پولیس پر! اکیس کھے بتایا تو پڑے گا۔اب مہیں بہت موشارر منا ہوگا دلاور! وہ مہیں حتم کرانے کی كوشش كرسكيا ب-اس كى اس كوشش كى وجد ب بهم بجداور مجى جان سليل ك\_ تمهارى حفاظت كا بهت معقول بندویست کیا جائے گا۔ ایک احتیاط اور بھی کرو۔ یو نیورٹی جادُ يا كهيل ادر، بلث يروف جيكث مكن كرجاؤ."

''وو تومیرے یا *س تبی*ں ہے ڈیڈی ا'' " آجائے کی۔ کہدیا ہے میں نے۔ ایک آدید کھنے یں کوئی کے کرآتا ہوگا۔تم اس خطرے کی وجہ سے تحبراؤ مے تونیں؟"

"من آب كابيا مول ديدى!" "مول " جزل اسد مكرايا - " مجه يمي اميد مي -اس کے علاوہ تم ہمارے کیے ایک اور کام بھی کرسکتے ہو۔ ''غالبا أب سعيده كے بارے ميں كہيں گے۔'' جزل الدمكرايا-"آخرمرے بينے بور بچھ كے-ہاں میں یمی جاہتا ہوں کہ جب اس نے تم سے معافی ما تگ

" على تمهين شروع سے سب محمد بناؤں گا۔" جزل اسد نے اس کی بات کاث دی۔"وہ دونوں آیک غیر ملی جاسوس ..... بلكه دوشت كرد كآدى بين ""

"اوه!" دلا در کے منہے لکا۔

"بيجود بشت كردى مورى ب،اى ين اى كالماته ہے۔ خاصے دن سے اس کا سراغ لگانے کی کوششیں مور ہی ایں لیکن الجمی تک اس کے ٹھکانے کا پتائیس لگ سکا ہے۔ کوئی ایک ماہ کل اس کا ایک آ دی ہاتھے لگا تھا۔ اس ہے یمی چھ معلومات ہو ملی ایں۔اس کا نام تو چھاور ای ہوگا۔اے کارندول میں وہ ایکس من کہلاتا ہے اور اے ہمارے کچھ اہم سرکاری آ دمیوں کی پشت پنائی مجی حاصل ہے۔"

'' بیتو واقعی بڑی خطرنا ک بات ہے۔'' ولا ور بولا۔ "جوآ دی چڑا کیا تھا، اس نے ایکس میں کے ٹھکانے کے بارے میں بیل بتایا؟"

''مبیں۔'' جزل نے جواب دیا۔''اس کے بیان کے مطابق ایکس مین کے لیے کام کرنے والوں میں ہے مرف وی لوگ اس کے ٹھکانے سے واقف ہیں جن پر اے مکل اعماد ہے۔جس کوہم نے گرفتار کیا ہے، وہ ایکس من ك معتدلوكول من سي الله "

"شايدوه جموث بول ربا ہو۔"

''اندازہ ہوجاتا ہے جھوٹ کا۔اس سے ہمیں سب ے اہم بات جومعلوم ہوئی، ای پرآج کل کام کیا جارہا ہے۔اس کے معتدلوگوں میں ایک محص داراب جی ہے جس ے کو فی علطی ہوئی ہے۔اس علطی کی دجہ سے دہ رو پوٹی ہو مليا ہے كونكدا يلس بين اپنے كى اليے آدى كو زندہ نين چیوڑ تا جس سے کوئی علطی ہوجائے۔اس سلطے میں سب ے اہم بات بیمعلوم ہوئی کرداراب کی بوی مرجل ہے اور اس كمريس كونى اور بيس اس لياس كالوكى جو یو نورٹی میں پڑھتی ہے، وہ رہتی بھی ہو نیورٹی کے ہاشل میں

الم مرتوا مع من مجى جاما مول كا-" دلاور في تيزى

''اچھی طرح جانے ہو۔ای کو بچانے کے لیے تو تم ان دونوں سے لڑیڑے تھے۔"

"سعيده!" دلاور چونكا\_

"إل-"جزل اسدة كها-"اورفالبايه بات اب اللي من علم مل مي آئي ہے۔اي لياس في سعيده كو اغوا كروانا جابا تفا- معيده كو تبني في لينے كے بعد وہ

لی ہے تو اب تم اس ہے اپنی خفکی ختم کرد۔ بیدر بورٹ کیمٹن اخترکی ہے کہ اس نے تم ہے معانی ما تک لی ہے کیکن تم اس ہے بدد ستورخفا ہو کہ اس نے پروفیسر سے تمہاری شکایت کی لیکن میراخیال ہے کہ تمہاری خفکی صرف دکھادے کی ہے۔ تم سعیدہ سے بحبت کرتے ہوئے''

۔ دلاور کی نظریں جڪ گئیں۔''محبت کی بات تونہیں پسی ''

> ریبرن-"بیندیدگی که لو.

"تى!" دلاوركالجدد بادباساتها\_

''تم ابئ مصنوی خفگی ختم کر کے اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرد۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپ باپ کے بارے میں سب پر علم ہے یائیں۔ اس سے قربت کے باعث تمہاری پندیدگی محبت میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔ مجھے اس سے تمہاری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم جانے ہوکہ میں طبقاتی اور بچ کا قائل نہیں ہوں۔''

''اگروه ذائی طور پراپنے باپ بی جیسی ہو کی تو؟'' '' تو پھرکو کی فیصلہ تہمیں بی کرنا ہوگا۔''

"شیں اے بھول جاؤں گا۔" ولا ورئے مضوط لہج میں کہا۔" میں کوئی فرہاد تو ہوں نہیں، ویسے بھی جھے ان داستانوں پریقین نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے وہ کوئی معاشقہ ہو جے لوگوں نے بہت بڑھا چڑھا دیا ہے۔ یعنی دودھ کی نہر کا قصدادر....قیس کی دیوائی۔"

"م فوج من جانے سے توا تکار کردیا تھا۔اب میری خواہش ہوگی کہتم میرے تھے میں آجاد۔ میں نے دو ایک باتوں سے محسوس کیا ہے کہتم میں اس کی صلاحیت سے"

ولاورئے کھورک کرجواب دیا۔ "مثل اس بارے

یں سوچوں گاڈیڈی!'' ''فوری طور پر توبیہ مکن بھی نہیں ہے۔ بیہ تہاری تعلیم مکمل ہونے کا آخری سال ہے۔ٹریڈنگ خاصا وقت لے گی۔ابھی تہمیں یو نیورٹی میں اس لیے بھی رکناہے کہ سعیدہ کے بارے میں تہمیں کچھ کرناہے۔''

رو دہاں کیٹن اخر میرامعاون ہوگا۔'' ''اسے ہدایت کر دی جائے گی لیکن اس کے تعاون کی ضرورت جہیں شاید ہی پڑے ۔ جہیں تو بس سعیدہ کے قریب ہونا ہے۔''

"اس نے بیے جر ٹی وی پر توس بی لی ہوگی کہ ان دونوں نے میرے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے۔"

" بھے علم نہیں کہ ٹی وی پر پیٹیر آ پچی ہے۔ آج بھے ٹی وی دیکھنے کا دفت ہی نہیں ملا۔"

''بی ہاں، آپھی ہے ہے خبر!۔۔۔۔۔ابھی عدالت ہے آتے وقت میں نے موہائل پر ٹی وی دیکھا تھا۔اس خبر نے اے مزید یقین دلا دیا ہوگا کہ میں نے کوئی ڈراہانہیں کیا ترا''

''سمجھ تو جانا چاہے۔اب وہ تم سے خاصی متاثر ہو گی۔تم بہآ سانی اس کی قربت حاصل کرسکو مے ۔کل تمہاری سانگرہ ہے۔تمہاری مال نے دعوت نامے تو تقسیم کرا دیے ہیں لیکن پچھ دعوت نامے پڑے ہوئے تو ہوں مے ۔کل یو نیورٹی جائز توایک دعوت نامیاس کے لیے لیتے جانا۔''

''جی۔'' دلاور نے کہالیکن بیاس نے فوری طور پر موج لیا تھا کہ ایسانہیں کرے گا۔اے بڑی حد تک بھین تھا کہ سعیدہ دعوت نہ ملنے کے باوجوداس کی سالگرہ ٹس آئے گا۔ یو نیورٹی ٹس وہ کئی دوستوں کو مدعوکر چکا تھا ای لیے اس کے خیال کے مطابق سعیدہ کواس کی سالگرہ کاعلم تو ہوجانا چاہیے تھا۔

#### \*\*\*

دوسرے دن کے اخبارات میں سعیدہ کا بیان موجود تھا۔اس نے گزشتہ روز شاک ہونے والی اس خبر کی تر دید کی تھی کہ وہ مقام غلط لکھیا گیا تھا جہاں اس کی وجہ ہے کچھے لوگوں میں جھکڑا ہوا تھا۔ کمل تر دیدی بیان تھااس کا۔

''تروید کا شکرید۔'' یو نیورٹی میں ولاور نے سعیدہ سے سرسری طور پر کہااورآ کے بڑھ جاتا جاہا۔

" منودلا در!" سعيده في الصروكا

دلاوررک کمیالیکن اس نے مزکر نہیں دیکھا۔ سعیدہ اس کے قریب آگئ اور بولی۔ ''میں نے تم سے معانی ما تک کی تم اب تک ناراض ہو؟''

'فاراض بین ہول، کین بین چاہتا کہ پھرالی کوئی
بات ہو جے تم میرا ڈراما بھو!' دلا درنے کہا ادر پھر بہت
تیزی ہے آئے بڑھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سعیدہ سے
زیادہ بات ہو۔ وہ اپنے اس بھین کوآ زمانا چاہتا تھا کہ سعیدہ
دعوت نامے کے بغیر بھی اس کی سالگرہ بٹس آئے گی۔ اس کی
میخواہش بھی تھی کہ سعیدہ کا اپنے باپ کی جرائم پیشرزندگ
سے کوئی تعلق نہ ہو۔ زندگی بٹس پہلی باراہے کوئی لڑی پند
سے کوئی تعلق نہ ہو۔ زندگی بٹس پہلی باراہے کوئی لڑی پند
آئی تھی اور وہ بھی امکانی طور پر تھے لڑی شاید نہیں تھی۔
آئی تھی اور وہ بھی امکانی طور پر تھے لڑی شاید نہیں تھی۔
ڈیڑھ وو کھنے ابعداخر نے اسے تہائی بیس کھیرایا۔
دو تمہیں ایک بات بتانی ہے۔'' اختر نے کہا۔'' اکین

پہلے مید بتادوں کہ ہم بدرستور کلاس فیلو ہیں ، دوست ہیں۔" ''کیا مطلب؟"

' محمہیں بتایا تو جاچکا ہے کہ میں دراصل کون ہوں۔'' دوں ہے ہ''

"مطلب یہ کہ ہمارے درمیان کی شم کا تکلف حاکل نہیں ہوتا چاہیے۔ میں کیپٹن ہوں، یا بریکیڈیئر، یا کچھ بھی۔ ہماری گفتگو کا انداز دوستانہ ہی رہنا چاہیے۔ میں بھی اپنے ذہن سے بیہ بات جھنگ چکا ہوں کہ تم میرے گلے کے مریراہ کے معٹے ہو۔"

" ہوں۔" دلا ور محرایا۔

''آج توسعیدہ کی تردید بھی آگئی ہے۔'' اختر نے کہا۔''اب تواس ہے تمہاری خطکی ختم ہوجانا چاہے۔''

ولاور بجھ گیا۔ انجی اختر کوعلم نبین ہوا تھا کہ اسے اپنے والد بی سے سعیدہ کے قریب ہونے کی ہدایت ل چکی تھی۔ ''ہوجائے گی دھیرے دھیرے۔'' ولا ورمسکرایا۔ ''میں نے صح دیکھا تھا۔ اس نے تم سے بات کرنا چاہی تھی لیکن تمہار اروبیدورست نہیں تھا۔''

ولاور آہتہ ہے ہا۔'' ابھی کہا تو ہے میں نے کہ دھرے دھیرے ۔۔۔۔۔''

"اس معالمے میں اب جمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ تعہیں اس کے قریب ہونے کا موقع ال رہا ہے۔ تعاون کرنا ہے۔ تعہیں اس کے باپ داراب کے بارے میں مجھے جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ "

" ديگھول گا۔"

اس موضوع پر ان میں مزید بات نہیں ہوئی۔ اس موقع پر دلاور سے بیہ بات پوشیدہ نہیں رہی کہ ذرا آ ڑ سے سعیدہ ان دونوں کی طرف دیکے درہی تھی۔

مضروراً ئے گی۔' دلا ورنے سوچا۔

ای شام جب دہ تیار ہوکر مہمانوں کا استقبال کررہا تھا، اس کے ساتھ جزل اسدیث بھی تھے جنہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی بلایا تھا۔ وہ ان دوستوں سے دلاور کا اور دلاور اپنے دوستوں کا تعارف ان سے کرا رہا تھا۔ ای دوران میں دلاور نے محسوس کیا کہ اس کے والد قدرے گرمندسے تھے۔

سر محدے۔ دو ہے مہمانوں کے بالکل قریب آنے سے پہلے جزل اسد کے چرے پرامجھن کی نظر آئی۔ ''یرکون صاحب آگئے؟''وہ بڑبڑائے۔ ''کون ڈیڈی؟''دلاورنے یو چھا۔

ہوچ آہین ''وہ سفید بالوں والے۔'' جزل اسدنے کہا۔''وہ جس کے ساتھ ایں وہ تو میرے ایک پرانے دوست باقر صاحب ہیں۔''

ولا ورنے اس فخص کی طرف دیکھاجس کی عمراس کے اندازے کے مطالق بچاس بچپن سال ہوسکتی تھی۔اس کے مختریائے بال برف کی طرح سفید تنے۔

وه دونول قريب آيڪئے۔

''ہیاواسد!''اس محض نے جزل کی طرف مصافح کے لیے ہاتھ بڑھایا، بھراپے ساتھی کی طرف اشارہ کرکے پولا۔''یہ ڈاکٹر احت بغاطر ہیں۔ایک سال پہلے ترکی سے آئے ہیں۔ ایک این تی ادکی بنیادر کھی ہے یہاں انہوں نے نوعمراؤکوں کے لیے۔ابھی میں گھرے رواندہور ہاتھا کہ یہآ گئے۔ تو میں انہیں بھی ساتھ لے آیا۔''

یں۔ ''خوشی ہوئی آپ ہے ال کر۔'' ڈاکٹر احت بغاطر نے جزل ہے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

۔ ' روہ تو مجھے بھی ہوئی چاہے۔'' جزل نے ہلکی ک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ولا ور کا اپنے دوست باقر اور ڈاکٹر بغاطر سے تعارف کرایا۔ باقر نے تحفے کا ایک پیکٹ ولاورکودیا۔

'' خینک گیوانکل!'' دلاور نے خمنہ لے کرایک ملازم

<u> يحوالے کيا۔</u>

"مجھ پر آپ کا تحقد قرض رہا۔" ڈاکٹر بغاطر نے بہت صاف اردو میں کہا۔اس سے قبل ان کی گفتگو اگریزی میں ہوئی تھی۔

''بہت اچھی اُردوبولتے ہیں آپ۔'' ''جب میں نے یہاں آ کر کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تبھی ترکی ہی میں تیھی تھی۔''

'' دلاور کواب وہاں رکنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے تمام دوست آ چکے تھے جن کا اسے استقبال کرنا تھا۔ اس کی توقع کے خلاف سعید ہنیں آئی تھی۔ ولا ورکواس بات سے تھیں پہنی کہ اس کا لیقین غلط تابت ہوا تھا۔

اس تقریب میں خواتین کم آئی تھیں۔ بیٹم اسد کے العقات بہت محدود تھے۔انہوں نے اپنی جانے والیوں کا استقبال دوسرے دروازے ہے کیا تھا۔وہ جانے والیاں میشدای دروازے ہے آئی تھیں۔

ہیں۔ ال وروارے سے ال اللہ اللہ على ولاور كو خاصے لوگ آئے تھے۔ اس بنگامے على ولاور كو باپ سے تنهائى على بات كرنے كا أيك موقع طاتو اس نے

د بی سوال کر ڈالا جواسے قدرے الجھن میں ڈالے ہوئے تھا۔

''آپ بچے پریشان ہیں ڈیڈی؟'' ''نہیں۔'' جزل نے کہا۔''بس الجھن ہے۔جن دو آدمیوں نے تمہارے خلاف رپورٹ کرائی تھی،ان کے نظر

میں آجائے سے ایک امیدادر بندھی تھی جوٹوٹ گئے۔'' ''میں سمجھانہیں۔''

" ده دونول غائب ہو گئے ہیں۔"

''ادہ!'' دلا در کے منہ سے لکلا۔'' مارڈالے گئے؟'' ''بہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔'' جزل نے کہا۔ '' ماراانہیں جاتا ہے جو ملطی کرتے ہیں۔ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔تمہارے خلاف رپورٹ کرانے کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ان سے رہے کام ایکس مین نے کروایا ہوگا۔''

''شایدوہ جان گیا ہو کہ ان دونوں کی نگر انی شروع ہو ئی ہے۔''

''اس کا امکان، میراخیال ہے کہ نہیں۔ گرانی بہت ہی ہے۔ ہیجیدہ انداز بی شروع کرائی تی۔ ہاں البتہ یے مکن ہے کہ تمہارے بارے بیل جان لینے کے بعد اس نے متر دری سمجھا ہو کہ وہ دونوں منظرے ہے جا کیں۔ غالباً وہ ایکس بین ہی کی ہدایت پر روپوش ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایکس بین نے آئیس شہرے کہیں اور ہی بھی جے دیا ہو۔'' ہے کہا کیس مین نے آئیس شہرے کہیں اور ہی بھیجے دیا ہو۔'' کو یا صرف ایک ہی دلاور نے طویل سائس لی۔''مویا صرف ایک ہی کارڈ آپ کے ہاتھ میں رہ گیا ہے۔ میرا مطلب ہے

''ہاں،تم نے اسے ُبلایانہیں؟'' ''شاید کھو دیر ہے آئے۔'' دلاور نے بینہیں بتایا کہاس نے سعیدہ کو بلایا ہی نہیں تھا۔ ''مچلواب کیک کاٹو!''جزل نے کہا۔ ''ج

دلاور نے جب کیک کاٹا، اس کے دائیں ہاتھ پر جزل اسد اور بائیں ہاتھ پر اس کی والدہ، پھر دوسرے مہمان تھے۔

کیک کٹنے کے ساتھ ہی دستے وعریض کرا'' مہیں برتھ ڈے'' کی آوازوں سے گونچ اٹھالیکن اس کونچ میں بھی دلاور نے اپنے عقب سے آتی ہوئی وہ نسوائی آواز پہچان لی جوسعیدہ کی تھی۔وہ تیزی سے مڑا۔

"بہت بہت مبارک ہو۔" سعیدہ نے سکراتے

ہوئے گلاب کا ایک پھول دلاور کی طرف بڑھایا۔''میرا خیال ہے کہا یسے موقعوں پراس سے زیادہ اچھا تحفہ کو کی نہیں ہوسکا۔''

'' شکر میرسعیدہ۔'' دلا در کھل کر شکر ایا، پھر آ ہتہ ہے بولا۔'' ذراا لگ چلو۔'' وہ ایک طرف بڑھا۔سعیدہ اس کے ساتھ تھی۔

اس وتت وہ دولوں اس سے بے خررہے کہ ڈاکٹر بغاطرنے ایک مخص کو کھاشارہ کیا تھالیکن وہ اشارہ جزل اسد بٹ کی نظر سے چھپانہیں رہ سکا۔ وہ بہرحال ایک بڑے حساس ادارے کا سربراہ تھا جے اپنے اردگرد کے ماحول پرکڑی نظرر کھنے کی عادت تھی۔وہ آ ہتہ آ ہتہ چانا ہوا کرنل زنجانی کے قریب گیا۔

'' ڈاکٹر بغاطراورجعفر زیدی پر نظررکھو۔'' جزل کی آواز بہت دھیمی تھی۔

\* جعفرزیدی؟ ڈائزیکٹرآف پروٹوکول؟" " ہوں۔"

"اورڈاکٹر بغاطر؟"

''نوری طور پرادھراُدھرمت دیکھنا۔اس محفل میں صرف ایک ہی مخف ہے جس کے بال کچی برف کی طرح سفید ہیں۔اس نے جعفر زیدی کوسعیدہ اور دلاور کی طرف متوجہ کیا تھا۔''

جزل اسدنے اس سے مزید بات نہیں کی اور ایک مہمان کی طرف بڑھ کیا۔سعیدہ اور دلاور ان پاتوں سے یے خبررہے تھے۔

''' خم نے بچھے دعوت نہیں دی تھی۔'' سعیدہ کہدرہی تھی، پھروہ مشکرا کر بولی۔'' میں ڈھیٹ بن کر چلی آئی۔ایک دوست سے تمہارے گھر کا بتا ہو چھ لیا تھا۔''

" بھے گیتین تھا کہ تم میری دعوت کے بغیر بھی آؤ

''کیوں تفایقین؟ تم تو ناراض تنے مجھ ہے۔'' ''بس پہلے دن تک ..... اچھا آؤ! زیادہ دیر تک سب سے الگ تفلگ رہ کر ہا تیں نہیں کی جاسکتیں۔ چلو میں تہمیں اپنی والدہ سے ملاؤں۔''

سعیدہ سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلی اور یولی۔ "بونیورٹی کے جودوست ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ خاص طورسے اختر۔"

''اختر کوتو ہونا ہی چاہے۔'' ''کیوں؟اسے خاص طور پر کیوں؟''

مرد ابن ''جی ہاں بیکن وہ بس آئی دیر دہتی ہے جیتی دیر کے ليے ميں يونيورس جانى مول-اس وقت تو والدہ اللي اى مول کی۔ میں انہیں تبانہیں چیوڑتی۔ اخر کے احرار پر آئی۔ اب جلدی والی جاؤل کی۔ تم کب جاؤ کی سعيده؟" وهستيده كي طرف متوجه وكئ-

''بس کچے دیراور رکول کی۔''سعیدہ نے کہا۔

"تو میری کاریس چلی چلو\_رات تو ہو گئی ہے۔ دو دن بی توگزرے ہیں تہیں ایک خطرے سے بیچے ہوئے۔ احتياط برتو-"

'' بیں جیوڑ آ دُل گا آئیں۔'' دلا ور بول پڑا۔ کھے فاصلے پر کھڑے ہوئے جزل نے ان لوگوں کی يا تيم ان کي تيم ا

''تم ابھی کہیں نہیں جاؤ کے دلاور۔'' وہ وہیں ہے بول پڑے۔'' بھےتم ہے ابھی کوئی بات کرنی ہے۔ سعیدہ کو ان کے ساتھ جانے دو۔''

"بہترے۔" ولاورنے کہا، گھرسعیدہ سے بولا۔" تم المی کے ساتھ دیلی جاؤ۔''

"ورائيونك توتم خودى كرتى مو؟" سعيده في ظلفته

" إل-" كَلَفِية بولى-" مرد ذرا ئيور ركهنا مجھے بيند

تہیں اس کے سکھ لی می ڈرائیونگ۔'

دلا وران دونوں کورخصت کرنے کے بعدایے والد كِقْرِيبِ كِيا-" بْيَادْ يْدُى!"

جزل اسداس وقت اپنے دوست اور ڈاکٹر بغاطر ے باتی کردے تھے۔ انہوں نے ان دونوں سے دومنث كے ليے اجازت جاتى اور دلاوركولے كر كچے دور چلے گئے۔ " جرل وت ." جول منادر منا ع الى وت ." جرل

امدتےکیا

" کوئی خاص بات ڈیڈی؟" درمیں ابھی دوایک نام لوں گاتم پلٹ کران لوگوں كى طرف و يكنا مت \_ بي اب داكثر بغاطر كوفك كى تظرول سےدیکھرہاہول۔"

"اوه، کوکی وجد؟"

"إل-"جزل فيجواب ديا-"جبتم سعيده باتن كررب تقاتو ذاكثر بغاطر فيعفرز يدى كاطرف و كليت موتة تم دونول كي طرف اشاره كيا تعا- اشاره مجى "ارے بس ایسے ہی کہد بیشا، رواروی میں۔" ولاوراے بیٹیں بتا سکا تھا کھاخر دراصل کیا ہے۔

جب معیدہ کومز اسد بث سے ملایا ممیا تو انہوں نے شققت سمعيده كرر برباته وكعا معيده في سلام كيا-"جین رمو-"مزید نے کہا، پرولاورے کہا۔ مدی چوری سے تمہارے جو دوست آئے ہیں، ان میں سعیدہ کے علاوہ ایک لڑکی اور ہے، حجاب میں۔ رہی بھی وہ سب سالگ تحلک ہے۔"

" بى بال، وه ..... ؛ دلاور نے ایک طرف دیکھا۔ "وراصل اس كرام اخرے بهت التھ ييں۔ اخر بى كے كہنے پر من نے دعوت نامد دیا تھا اے۔ فلفتہ نام ہے اس کا۔'' پھراس نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے اخر کو اشارے سے قریب بلایا اوراس سے کہا۔'' فکلفتہ نے مجھے بس ری ی مبارک باددی تھی۔ ایک فیتی گھڑی بھی دی ہے تحفی میں تم اے کم از کم می سے تو ملادیے۔

" الن وال والمحى بلاتا مول - " اختر تيزى سے فكافت کی طرف جلا کما۔

دلاور کی والد وسعیدہ سے یو نیورٹی کی باتمی کرتے م اختر ، فکافت کو تریب لے آیا۔

'' تسليمات اي صاحبه '' فكلفته نے كها۔

" خوش رہو، جیتی رہوا لکھنؤ کی معلوم ہوتی ہو۔ تسلیمات اور آ داب و بین کاروان ہے۔ "كياآب كوميراتسليمات كهنا بُرالگا؟"

''ارے میش'' ولاور کی والدہ نے جلدی ہے کہا۔

" بلكه احجمالكا\_اب توبيرواج ختم بى مور ہاہے-

'' فَكُلُفته بهت مذہبی بھی ہیں۔'' اختر بنس كر بولا۔ '' یا نجوں وقت کی نماز یا بندی سے پڑھتی ہیں۔روزے بھی شايد بورے رفتی مول-"

فلفیتہ بولی۔" مجھے یا دہیں کہ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے کوئی روزہ چھوڑ اہو۔

" اشاء الله!" ولاوركى والدوف كها-" تههارك

محروالے.....

ودہم تین بی ممبر ہیں۔" فکفت نے فورا جواب دیا۔ "والدصاحب تو کی سال سے بیرونی میں الل- میں ایک والدو كے ساتھ رہتى ہول \_ان كى ٹاتلول پر فائح ہو كيا تھا۔ פיש ביל געלים וט-"

ولاوركي والده في افسوس كا ظهاركياء كيركها. "ان كا خيال توركمنا يرمنا موكا \_كونى ملاز مدر تمي موكى؟"

"يكاوعده؟" كلفتة في اس كى طرف باتحد برهايا-"يكا-"سعيده نے كتے ہوئے مجوران ك اتھ ير باتحدر كدديا\_

اس کے بعد فکلفتہ نے با قاعدہ تیلنے شروع کردی۔ کار آستدآستد مرک رہی می ۔ کوئی دی منت بعد ریک کے جوم سے <u>نکلنے کا موقع ٹل سکا۔</u>

"اف!" كَلْفَة فِي مُحْتَدُى سانس لى-"مجه پرايك احمان كروكى سعيده؟"

"كيبااحيان؟"

"مرا كمريونوري عيلي برتاي." كلفتين كها-" من في سوحا تفاكم تهيس جيور كروا بي محرآ وَن كي تو وقت پرنماز پڑھاول کی لیکن اب توصرف میصورت ہے کہ اگرتم اجازت دوتو میں پہلے اپنے تھر پررک کرنماز پڑھاوں، بلكتم بحى يزه ليمامير بساته ، الجي تم وعده مجى كرچكى بوك فجرادرعشا کی نماز ضرور پڑھا کروگی۔بس پندرہ منٹ لکیس محمعيده-

" اچھا!" سعیدہ کومجیورا کہنا پڑا۔" رک جاتی ہوں۔" " تحينك يُسعيده \_" كَلْفته جين خوش موكن \_ ذرای دیر بعدای نے ابنی کارایار منش کی ایک عمارت کے احاطے میں روکی۔ "آؤ\_" اس نے بڑی عجلت میں الجن بند کر کے

اترنے کے لیے درواز ہ کھولاتھا۔ دوسري طرف كے دروازے سے معیدہ اترى۔ "تيري مزل پر بي ميرا كر-" فلفة نے تيزي ے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ "لکن سرحیاں طے کرنے کا متلفيل ب\_لفث ب."

وه دونو الفث ي تيسرى منزل پر پنجيس - فلفته ايك ا بار خمنث كالاك كھولتے لگى۔

"لاک کرے می تھیں؟"سعیدہ بول پڑی۔ " بياندر يجى كھولا جاسكا ہے معيدہ، جب ملاز مدكو کی کام سے باہر لکنا پر تا ہے تو دہ چابی استعال کرتی ہے ليكن إس وقت تو وه موتى بى نيس بين كلفته في دروازه كحول كرقدم اعدر كھتے ہوئے كہا۔" اور والدہ تو وہيل چير پر ہوتی ایں۔اس وقت تو وہ اپنے کرے میں بستر پر لیٹی ہوں

سعیدہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم خاصا آداست تخار

فَكُفته ن فورأا ي جاب س نجات حاصل كاي آخر

اتے محاط انداز میں کہ کوئی اس کا اشارہ دیکھے نہ سکے لیکن میں مرطرف سے بہت ہوشارر بے کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں نے دیکھ لیا تھا۔ اشارہ بھی جھے بھے بچے ہے۔ سالگا تھا۔ میں نے كرئل زنجاني كو بدايت كردى ب كدوه ان دونول پر نظر رکھے۔اس اشارے بی کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا كرتم ال وقت بابرنه لكلو\_"

" بی-" ولاور نے آہت سے کہا، پھر اس نے یو چھا۔'' پیجعفرزیدی کون ہے؟'' "وْالرِّيكُرْآف پرونوكول ب-"

''اور بيدڙا کٽر بغاظر ہے کون؟''

" تم نے اندازہ تو لگالیا ہوگا۔ آج ش اس ہے پہلی بارملا ہوں۔ وہ میرے دوست باقر کے ساتھ آیا تھا۔" " بى، دەتوش نے ديكھاتھا۔"

"بس مجى كہنا تھا كە ذرا ہوشيار رہنا۔اب تم اپنے دوستوں کے پاس جاؤ، میں ڈاکٹر بغاطرے باتیں کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کررہا ہوں کہ بیس متم کا آدی

'بہتر۔'' دلاور نے کہا اور اپنے دوستوں کی طرف بڑھ کیا جو اپنا جھا بنائے بیٹھے تھے۔اس وقت دلاور نے ایک خاص بات بھی نوٹ کا۔

ایک مڑک پرٹریفک جام تھا۔ فکلفتہ کو کاررو کنی پڑی۔ "أب ميرى عشاكى نماز وقت پرتونبيس موسكے كى\_" فكفته في أيك فهنذى سانس لي كراي برابر من بيفي مولى سعیدہ سے کہا۔

'' ييتواب شركام عمول بن چكا ہے۔'' سعيدہ نے كہا۔ " كي بين كها جاسكا كدكب كهال زيقك جام موكا-" ''میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھی حائے۔" فکفتہ نے جیسے سعیدہ کی بات ہی نہیں تی تھی۔

'جنونی مسلمان ہے ہیں۔' ''تم بڑھتی ہونماز؟'' فکلفتہ نے پوچھا۔ ''بھی بھی۔''سیعیدہ کوکہنا پڑا۔ ''بھی بھی۔''سیعیدہ کوکہنا پڑا۔

"يتواجي بات نبيل بصعيده-" فلفته في كها-"كم از كم فجرا ورعثاتو يابندي سے پڑھ ليا كرو-" ' و کوشش کروں کی کہتمہاری نفیحت پر عمل کروں۔''

معده في مكرات موع كها-دو كوشش جيس، وعده كرو\_" " محيك ب- وعده كرتى مول "

جاسوسي ڈائجسٹ

آج بھے موقع ل بی کیا۔" فکفتنے نے سعیدہ کو تھورتے ہوئے

" کیا مطلب!" سعیدہ اس کے بدلے ہوئے تیور

میراتعلق ایک تنظیم ہے ہے جو کافروں کے اس ملك مين خلافت راشده كانظام لانا جائتي ہے۔" كلفت نے اے محورتے ہوئے کہا۔" ایمی تم نے جب مجھ سے تماز يزهنه كا وعده كيا تفاتو تمهارا لهجه في في كربتار با تفاكه تم مجوث بول رہی ہو۔ پھر جب تم نے پکاوعدہ کرنے کے لیے ہاتھ ملایا تھا تب بھی تمہارا انداز ایسا تھا جیسے تم نے وہ مل ب مجوري كيا مو-اب محص شبيس رباك مرى تظيم كاميرية مجعے بالكل محيح بتايا تفاتم اور تمهاراباب بهت عرصے عظيم کی نظر میں ہیں ۔ تمہار اباب، بزول باب اہیں رو پوش ہو گیا ب-ابتم بحے بناؤ کی کدوہ کہاں ہے ہ

معده کے چرے کارنگ پھکا پڑ کیا۔وہ کا بُتی ہوئی آواز میں بولی۔" تم انہی لوگوں کی ساتھی ہوجنہوں نے جھے

اغواكرناجا بإتفاء"

'ہاں۔" کھفتہ نے جواب دیا۔" بیس اسلام کے سے وروكارول كے ساتھ مول \_ مجھے بتاؤكر تمهارا باب كبال

مجھے نہیں معلوم، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نہیں

" ال وه بزدل جب توحميا بيكن اس فون يرتو مات موتى موكى تمهارى!

" بان \_" معيده كواپناحلق خشك بوتا موالكا\_" فون پرى بات موتى ہے۔"

"اس كانمبر بتاؤ-"

" بحصال كانبر بحي نبيل معلوم -"

"جوٹی!" کلفتہ نے اس کے گال پر تمامیارسید کر دیا۔"جب وہ نون کرتا ہے تواس کا نمبر تیرے موبائل پرتمیں

سعيده اينا گال سهلار بي تحي - ' بهر مرتبدده کسي يخ نمبر ہے فون کرتے ہیں۔

"ا پناموبائل دے جھے۔"

"خداك لي جمع جانے دو-"

ومیں کہدری مول کرموبائل دے۔" محلفتہ نے غراتے ہوئے کہا اور اپنے جمیر کے تیجے کمر پر بندھا ہوا چا بك تكال ليا\_" بين تيرى كمال ادهير دون كى\_

" میں دی مول موبائل۔" سعیدہ نے روبائی آواز میں کہا۔" کیا چرتم عصے جانے دوگی؟" وہ اپنا پری كھولتے كلى جس بيس اس كاموبائل تھا۔

عـردِ ابن

" میں مسلمان ہوں۔ کی مسلمان ، میں کوئی جیوٹا وعدہ نہیں کرسکتی \_ مجھے چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ میری تنظیم کے افر کریں گے۔"

معيده كويلين موكميا كهاس جيوز انبين جائے گا۔وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھا گی۔وہ و کیے چکی تھی کہ شکلفتہ نے دروازہ نہ تومعنل کیا تھا، نہ بولٹ کیا تھا۔وہ آسانی سے دروازه کھول سکتی تھی۔

اے دروازے کی طرف بھا گتے دیکھ کر فکلفتہ بننے گئی۔اس کی ہنمی کا سبب اس کی سجھ میں اس وقت آیا جب اس نے دوازہ کھولا۔

" بها من بديات بيا" كلفت في تدرك بلندآواز مين کها۔

سعیدہ کوواتنی بھامنے کا موقع نبیل ٹل سکا۔ دروازے پرایک آ دی کھڑا ہوا تھاجس نے سعیدہ کو بڑی زورے دھکا ديا۔وه كرے يس آكرى۔

ومكاوية والاا عرآ كيا-اس في تيزى س وروازه بندكرنا جاباليكن اے كامياني نبيس موسكى - بابرايك اورآدى موجود تفاجواخر کے سوا کوئی نہیں تھا۔اس نے آدمی کو مجی اتی بی زورے دھا دیا۔ وہ کرتے کرتے بیا۔ اس نے تیزی سے اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالنا جا ہا تھالیکن اختر کے باتھ ش دہے ہوئے ریوالورے کولی نکلی اور کرنے والے کا ہاتھ جیب تک چینے سے پہلے عی ابولہان ہو گیا۔

مرجيب من باته والني كاكشش حمين دوسرى ونيا میں پہنیا علق ہے۔'' اخر غرایا۔ پھراس نے سعیدہ کی طرف ديكها\_" تم شيك بونا؟"

"بال-" سعيده بمشكل بول سكى - اخر كو ديكه كروه جيران مجي ره کئ گي۔

فكفنة كاعاكم بدخفا كهوه اختر كوكها حانے والى نظرون ہے و کھے رہی تھی۔

كولى كى آواز كے بمشكل ايك منث بعد تين اور آدى تزى ہے كرے س آگے۔ " اخريال لكا دوان دولول ك\_" اخرية ال كوهم

وہ تینوں تیزی سے آ مے بڑھے کلفتداوراس آدی کو متعكويان لكادى كنينجس كاباته وزحى مواتعا-

#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### Click on Titles to Download





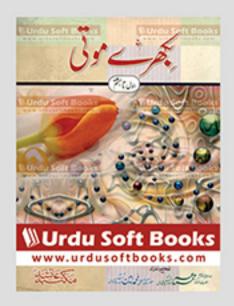



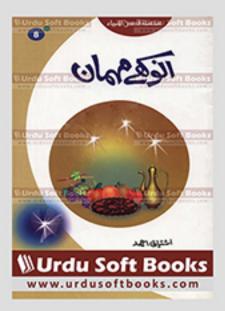

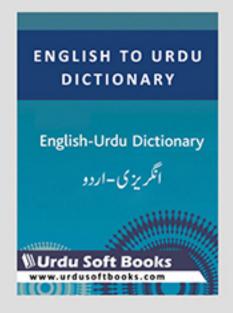



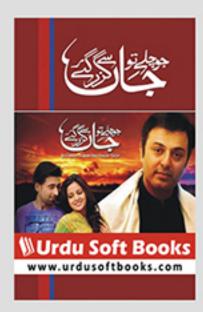



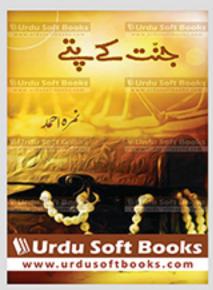

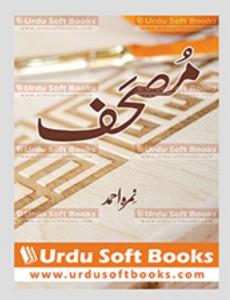





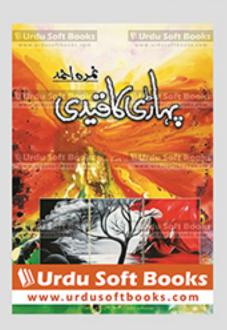

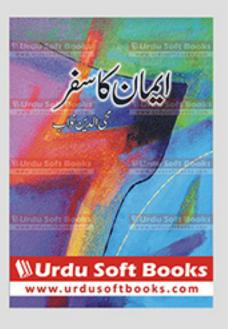

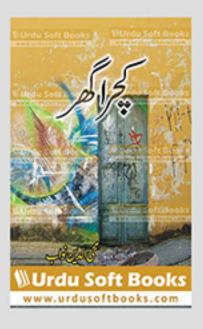

#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### **Click on Titles to Download**

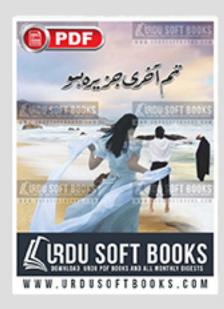











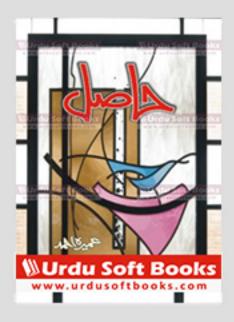

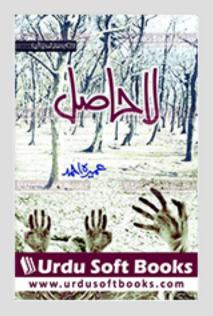

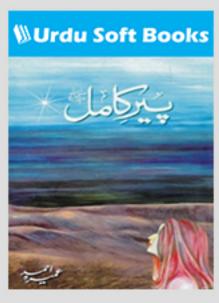

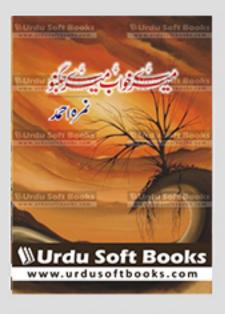

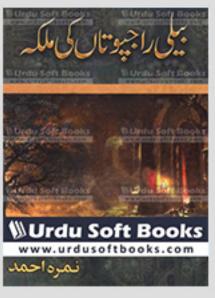

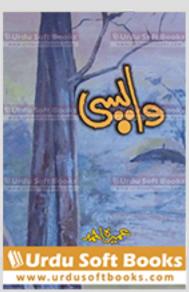

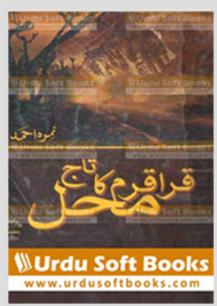

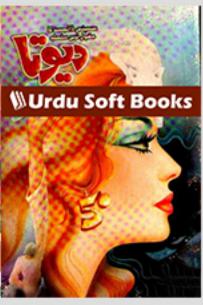

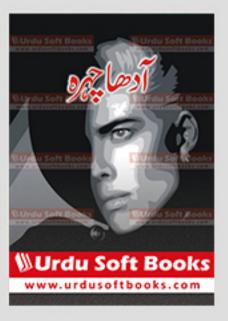



#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### Click on Titles to Download

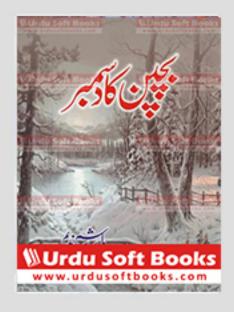





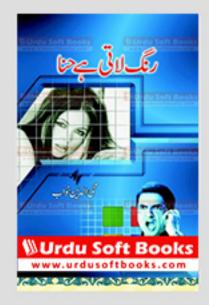

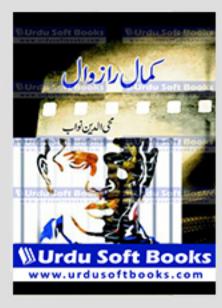



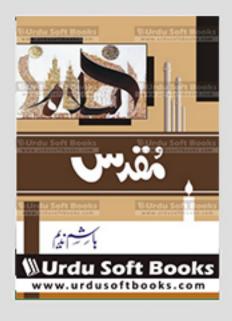











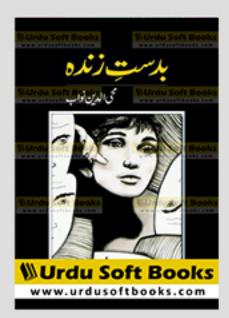



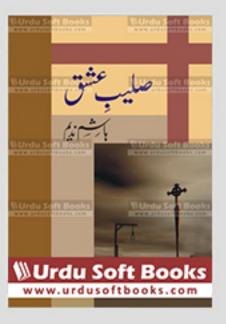

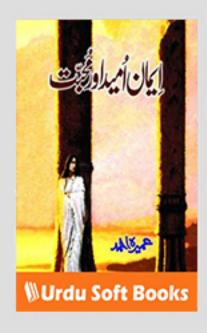

"معيدها" اخرّ بولايه" ميراتعلق ايك مركاري ايجنني ہے ہے۔ یو نیورٹی یم کی کوبیمت بتانا!" معيده نے آہتہ ہمرہلادیا۔

''من نے تہاری بی حفاظت کے لیے یو فیور ٹی میں

واخلہ لیا تھا۔ 'اخر پھر بولا۔ یکولی چلنے کی آواز اپارشنٹس میں رہنے والوں نے مجى ئى تى - باہر سے ان كے قدموں كى آ دازيں سائى دے

اخرك بعدآنے والول ميں سے ایک دروازے پر ڈٹ کیا۔''کوئی قریب نہ آئے۔ یہ پولیس کا معاملہ ہے۔'' اس نے بلندآ واز میں کہا۔

تحوزی دیر بعد ایار شنٹ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ باوردي پوليس بھي آئي تفي - وه ظلفته اور زخي باتھ والے كو يوليس دين بيس ذال كركي

ا يار منث من كوكي اورنبين تفا \_ فكفته في جموث بولا تعاكيه دبان اس كى اياجى مال بحى ہے۔ حقيقة اوه وہاں الكي بى

"أبحى مجمحاس ايار فمنث كى تلاشى ليناب معيده! تم ان كے ساتھ يو نيور كى چكى جاؤ۔"اس نے اپنے أيك ساتھى کی طرف اشارہ کیا۔"وہال کی کواس واقعے کے بارے میں مت بتاناً۔"

معيده في سر بلا ديا-وه اب تك مبهوت ي تقي - كوئي لفظاس كے مندے لكلا بى تبين تھا۔

محياره نج كريواليس منك پرتمام مهمان رخصت ہو چے تھے۔دلاوراہے کمرے میں لیٹا آرام کررہا تھا۔آرام كياكرر باقفاء خيالات عن دُوبا موا تفارورواز م يرمون . والى دىنك نے اسے چونكايا۔

''کون؟''اس نے بلندآ واز میں یو چھا۔ "صاحب آب كو درائك روم ين كلارب إلى-" باہرے ملازم کی آواز آگی۔ "اجِماءآتا ہوں۔"

ایک ڈیڑھ منٹ بعدوہ ڈرائگ روم میں تھا۔ جزل اسد فلرمندي كے عالم من جبل رہے تھے۔ ولاور كو و كيم كر ایک صوفے پر بیٹے گئے اور دلاور سے جمی بیٹھنے کے لیے کہا۔ "ميراخيال قاكرآب آرام كررب بول مي-"وه

"آرام ى كرتاليكن تهيس كحد بتانا تقااس لي يهال

المكيا \_بيدروم بي تمهاري والده كي ما من وه بالتي تبيل كرنا

دلا در سواليەنظرول سے باپ كى طرف دىكھتار ہا. "معیده کوآج مجی اغوا کرنے کی کوشش کی گئے تھی "

دلاور چونکا۔ 'وہ فنگفتہ کے ساتھ مئی تھی۔'' " تابت ہو کیا ہے کہ فکفتہ بھی انہی لوگوں میں ہے ہے جوسعیدہ کو اغوا کر کے اس کے باپ تک پہنچنا چاہتے

"اوه.....! آپ نے کہا کہ کوشش کی منی تھی۔اس کا مطلب ب كدوه لوك كامياب مبين موسك\_"

'ہاں۔''جزل نے کہا۔''جب ڈاکٹر بغاطر نے جعفر زیدی کواشاره کیا تھا تو اس نے تم دونوں پر ایک اچئتی می نظر ڈ النے کے بعد اپنامو ہائل نکال کر کال کی تھی۔اس وقت میں نے بیجی دیکھ لیا کہ فکفتہ نے بھی اپنا موبائل نکالاتھا۔ جھے سو فیصدیقین تونبیں تھا کہ جعفرنے ای سے بات کی ہو کی کیلن شبرتو ببرحال ہو کیا تھا۔ اس نے زنجانی کواس بارے میں بھی بتادیا بھرجب میں نے فکافتہ کوتمہارے اور سعیدہ کے قریب و یکھا تو تم لوگوں کے استے قریب ہو گیا کہ تم لوگوں کی آوازیں من سکوں۔ جب شکفتہ نے سعیدہ کوایے ساتھ لے جائے کی بات کی تھی اور تم نے کہا تھا کہ سعیدہ کوتم چھوڑ آؤ مے توجل نے مہیں روک لیا تھا۔ بیاتصدیق ضروری تھی کہ خگفتہ کوئی خاص کردارادا کررہی ہے بامیراشبہ بنیادتھا۔جب وہ دونوں پہال سے روانہ ہوئی تو کیپٹن اختر ان کے تعاقب مِن مميا تحا-''جزل نے کہااور پھر دہ سب کچھ بتادیا جوسعیدہ كماته بين آياتها\_

"حيرت ب-" دلاور كے منه سے لكلا\_" تصور مجي نبیں کیا جاسکتا تھا کہ شکفتہ کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا۔''

جزل اسد کھیوچے ہوئے بولے۔" اخر کا جوسائھی معیدہ کوچھوڑنے کیا تھا،اس نے معیدہ سے بیجی پوچھ لیا کہ منكفتة في السي كياباتين كالحين."

جزل نے وہ باتیں بھی دہرائی، پھر پوچھا۔"ان

باتول سے تم كيا نتيجا خذكر سكتے ہو؟"

ایہ بات تو بالکل کھل می کہ ایکس مین نے یہاں يد بى جۇ نيول كى ايك تىقىم بھي بنالى ہے۔"

" بنالى ہے يا بن بنائي كواينے ليے بھي استعال كرر ہا - بيكونى مشكل كام نبيل - ايكس بين كالمك اس عظيم كواتنا فنڈ دیتا ہوگا کہ وہ لوگ اس کے لیے بھی کام کرتے ہوں

مردِ آبن "ده لاكر محصدور ش چيك كراول كايا چيك كروا اول گالیکن جبتم وه مجھے دو کے،اس وقت کوئی بات ند کرنا، یا ..... " جزل نے کہا۔ " ش خود تمہارے کرے ش چاتا

" چلي!" دلاور كمثرا ہو كميا۔ بحرجزل اسدنے اہمی افتا جاہا تھا کدایک وحاکا سٹائی دیا۔ورود بوارلرز کررہ گئے۔

''بیتو ہارے محرض بی کہیں ہواہے۔''جزل اسد تیزی سے اٹھے۔

**ተ**ተተ

جزل اسد كاخيال غلطنبين قفار دحا كا دلا وركى خواب گاہ ٹیں ہوا تھا۔ دلاور کے بستر کی سائڈ ٹیبل تباہ ہوگئ تھی۔ خاص اڑات ہم تک بھی پنچے تھے۔ ایک کھڑ کی کے شیٹے نُوث مَلِيَّ سَقِيلِين درود يوار پركوني آيج ميس آني مي-

"ووٹائی بنتم نے کہاں رکی کی؟" جزل نے تیزی ے یو چھا۔

مسرہانے!" محم صم سے دلاور نے جواب دیا۔ "مائز عمل پر توآپ کا خیال ہے کہ دھا کا ....."

"اور کوئی سبب مجھے میں نہیں آتا دھاکے کا۔" جزل تے کہا۔"وہ کی ڈیماش ہوگ!"

"دحاكا فيز ماده اس كى ذبيا من موسكاب ياشايدا كى ین ش مجی مو-اس کے باوجوداس میں دھا کا خیز مادہ اتنا نبیں ہوسکتا تھا کہ یہ کمراہی تباہ ہوجاتا۔اے اڑانیے کے ليے بقينا كوئى ريموك استعال كيا كيا موكا۔اس وقت توحمهيں مرے ہی میں ہونا جائے تھانا۔"

"تى!" دلاوركى آواز رهيى تقى\_" "كويا مجھے بى ختم كرنے كى كوشش كى كئي تھي۔"

"اس كے علاوہ كوئى بات ذہن ميں نہيں آتى۔ قياس تو كرليا كيا موكا كيروه دُياتم في سرمان الاركال موكي-" "بریجی مکن تھا کہ میں اے الماری میں رکھتا۔اس صورت من مجهكولى نقصان نبيل بانج سكما تعا-"

"چانس ليا كيا موكا\_"

''اور چانس کینے والاڈ اکٹر بغاطرے۔'' "ليقيناوه اليس من ح كروه ت تعلق ركعنا موكا مين تے تم سے بلاو جراتونیں کہا تھا کہ تمہاری زندگی کو خطرات لاحق موسكتے ہيں۔ بياس من بہت كيند پردر محى ب-وه أے برداشت بس كرسكاب كرتمهارى وجدس معيده اس كم باته

· \* فَكُفَة نِهُ كَايِما إِن ديا ہے؟'' ''جو ہر زہی جو ٹی دیتا ہے۔اس کی خواہش تو یہ ہے کدو مکی معربے میں شہادت کے مرہبے پر فائز ہوجائے۔''

"بە مائىز سىن بونيورى تك بھى بىچى كى گاراپ."

" ال اليكن ميراليقين بكراكرا يسالوكون ك ماضي کی چھان بین کی جائے تومعلوم ہوگا کدان کی ابتدائی تربیت وایں مولّی ہے جہاں برین داشک کی جاتی ہے اور انہیں جہادو شہادت کی نفیلت ہے آگاہ کیاجا تا ہے۔ آگاہ کالفظ تو میں نے شاید غلط استعال کیا۔ یہ باتمی ان کے دماغ میں اس طرح بفادي جاتي بن جيے بقر پراكير-

ولاور نے طویل سانس فی۔"اب جھے کیا کرنا ہے

ئ**ذ**ى؟"

دو کمی بھی طرح سعیدہ کے باپ کا پا لگانا ضروری ہے۔ بھے گمان ہے کہ ہمیں اس سے ایکس مین کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔''

"میں پوری پوری کوشش کروں گا۔"

''اجِماہاں، یا دآیا۔ تہمیں ڈاکٹر بغاطرنے کوئی تحفید یا

"ال، جب وه مجهد عاتم كررب سف اوراى وقت مارے قریب کوئی تمیں تھا، تب انہوں نے اسے کوٹ کی جب سے ایک ٹائی بن نکال کروی تھی اس پر گفٹ بکٹک نہیں می اورای لیے وہ انہوں نے سب کے سامنے جھے نہیں دى تقى من نان سے كہا بھى كەتخف پر كمى كى كى انہول نے اصرار کیا توش نے لے لی۔''

" ہاں، تم دونوں اس وقت جھے دور ستے لیکن میری نظریں ہرطرف محوی رہتی ہیں ولاور ایس نے و مکھ لیا تھا۔ كبال بووٹائى بن؟"

"فیں نے اپ کرے میں رکھ دی تھی۔" " كيونكه واكثر بغاطر ميرى نظر من مشكوك موجكاب ایں لیے میں اس کی دی ہوئی ہر چیز کو شک بی کی نظر ہے ويكحول ككا.

" ٹاکی بن ....." دلاور کھے کہتے کہتے رک کیا۔ "اب الى حِيوتى حِيوتى چيزول مِن مِي مِي كيمرايااس مسم كالات ملكي موت بين جوا وازين فشركر كے بين جو ک اور ریسونگ آلے پری جاستی ہیں۔

" في مجمع علم ب الله ين كت كت رك ميا ها كمثانى ين من كيا موسكتا ب-"

خبیں لگ کی۔ دومرے وہ جھے پر بھی دباؤ ڈالنا جاہتا ہوگا۔ یعنی وہ میرے محریل می تھے بھی کرسکتا ہے۔ میں بیہ معاملہ اخارات من نيس آنے دول گا۔ای ليے ميں نے يوليس كو فون نیس کیا۔ میرے بی محکمے کے دو تین افراد یہاں آنے

والے بیں۔وبی بہاں اس دھاکے کے بارے بس تحقیقات كرير مع-كل دن عن كرك كوشيك كرواليا جائ كا\_

آج تم كسي اور كمري بيس سوجاؤ-"

اس مفتلوے بل تھر کے ملاز مین اور دلا ورک والدہ مجی تھبراکی ہوئی وہاں آئی تھیں لیکن جزل نے ان سب کو دخصت كرديا تقاب

" كرك عن آكر بتاؤل كاكه بدكيا معامله ب-"

جزل نے اپنی اہلیہ سے کہا۔

یا یکی منٹ اور گزرے تھے کہ جزل کے محکمے کے وہ ا فراد آ مکے البیں بلایا کمیا تھا۔ جزل نے ان لوگوں کو پھھ ہدایات دیں اور چردلا در کے ساتھ کرے سے نکل آیا۔

\* منهاری والده بهت پریشان مول کی۔ میں جا کر البیل ملی دیتا ہوں۔تم آج اس کمرے میں سوجاؤ جہاں میں الناوقولِ مس سوتا ہول جب تمہاری والدہ دو ایک روز کے کے کہیں کی عزیزے ملنے جلی جاتی ہیں۔"

'' بْنَ بَهْرُ مُكِن فِينُوتُو كِما خَاكُ ٱكِ كَى آج .....اور

بان، كل مين يونيور شي جاوَن؟''

"يقينا-" جزل نے جواب دیا۔"الیس من اس ناکای پر بھی جنجلائے گا۔ جنجلاسٹ ہی میں انسان سے غلطيال ہوتی ہيں۔"

جزل کی خواب گاہ قریب آئمی تھی۔ دلاور یہاں پر باب ہے الگ ہو کیا۔خواب گاہ میں سر اسد پر بیٹانی کے عالم من مهل ربي تعين - جزل اسد اكراب ان سے مجھ چھیائے کی کوشش کرتے توائیس بھین نہیں آتااس لیے جزل نے اہیں مخترطور پرصورتِ حال ہے آگا ہ کرنے کے ساتھ ساتھان کی ڈھاری بھی بندھائی۔

وہ بولیں۔''تو وہ ڈاکٹر بغاطر ای کیے یہاں آیا

"ظاہرے كىكى معمولى آدى كوتو كمرين داخل بى خیں ہونے دیا جاتا۔''

"ووباقر بعالى كساتهة يا تفانا؟"

"ال، كل مع باقر ال ك بار على يوجه كه كرول كا-اب توايك ن چكا ب-اب تم مى سونے كى کوشش کرو۔ میں تو ایمی اس کرے میں جاؤں گا جہاں

**جاسوسىڈائجست** 

مرے آدی کام کردے ہیں۔"

"دلاوركمال ٢٠

"اے میں نے دوسرے کرے من می دیا ہے۔" "اباے اس ونت تک یو نیور کی تومیں جانا جاہے جب تک پیمِعامله......''

"تم فكرمند نه بو- بيل في اس كى حفاظت كالممل بندوبست كياب-اس دافع كے بعداے خود محى بہت محاط

مزامد کے چرے سے تثویش کے تا ڑات خم نہیں ہوئے کیکن پھرانبول نے خاموتی اختیار کرلی۔

جزل اسد کھ دیر لیٹے رہ، پھر اٹھ کراس کرے مل کنچ جہال دھا کا ہوا تھا۔ وہاں کام کرنے والول نے بتایا کہ آئیں ایک دوخلی تکڑے ملے ہیں جولسی ڈیا کے ہو

"دكاؤ، رنگت كياب؟" '' پارود کااٹران گروں پر بھی ہے لیکن بعض جگہ ہلک ہ تلامث ره کی ہے۔'

"كى تاڭى بن كىكرىنىيى كى "جي ٻين-"

"اس كا مطلب ہے كم باروداس ش بحى موكا \_ ثائى ين كى كرچيان الركئ مول كى اب كتنى ويراور كي كى؟" جزل نے پوچھا۔

"كأ تحتم وكياب سرابس جو كجه ملاب ووليبارثري مجواد ماجائے گا۔"

مغيك ب-ال كاخر بابرنه جائ كريبال كيا موا

· - جزل اسدبٹ نے انہیں رخصت کردیا۔

"اب مہیں بہت چو کنا رہنے کی ضرورت ہے معیدہ!" یونیوری شل ولاور اس سے کہدر ہا تھا۔ "مہیں جب پہلی مرتبہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئاتو خیال تھا کہوہ ان جرائم پیشرلوگوں کی جرکت ہوگی جولڑ کیوں کواغوا کر کے انہیں فروضت كرتي إلى ليكن اب بدبات صاف نظر آربى ب كه كجهاوك تهبيل كى خاص وجه ہے اعوا كرنا چاہتے ہيں۔ ہاتھ وحورتمارے يحص يونے كاكونى اورمطلب موى ميں سكا۔ آخرکوئی تمهارے بیچے کول پرسکتاہے؟"

اس سے پہلے کر سعیدہ کوئی جواب دیتی ،اس کے برس میں پڑے ہوئے موبائل قون کی مفتیٰ نے اتھی۔سعیدہ نے

مردِ ابن "مل مجى بات كرنا جابتا وول اس ، جي موقع معیدہ غورہے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ " كون؟" ولاورمكرايا-" يقين نبيس آيا ميرى بات "جہارےوالدجزل بیں؟" "ليفڻيننٺ جزل<u>"</u>" "ایے بی عہدیے داروں کوسمی سرکاری ایجنسی کا مربراه بنايا جاتا ہے۔ويكھودلاورا بھے بہلانے يا ٹالنے كى كوشش نه كرنا-" "ال-" دلاور في آكنده كى كفتكوك لي ميدان مواركت موئ ايك طويل سانس كركها-"اوراخر انبی کے محکے کا کوئی افسرے؟" " ويقين كرو، تجھے پہلے اس كاعلم نہيں تھا۔ كل بى معلوم تو پھرتمہیں اینے والد بی سے میجی معلوم ہو کیا ہوگا كماخر كويهال كيول دأخل كرايا كماي-"إلى-" دلاور في اثبات مين مرجحي بلايا-" شبه تقا كتهيں اغواكرنے كى كوشش كى جاسكتى ب\_اختر كوتمهارى " فناظبت كے ليے!" معيدہ نے پچھ تنی سے كہتے ہوئے بات کائی۔" یا میرے ذریعے سے میرے والد تک و کیجے کے لیے؟" ولاور نے سنجیدگی سے چدمیکنڈ کے لیے سوچا اور پھر اثبات مين سر بلاديا-" تو پرتهبیں اور سب پھی بتادیا کیا ہوگا؟" ولاورنے پھرا ثبات میں سرملایا۔ " پرتو ..... "معيده نے گئے ہے کہا۔" جمہیں اب مجھ ے کوئی لگاؤ تہیں رہنا جاہے۔ آخر میں ایک جرائم پیشر محض کی بیٹی ہوں۔' ''تم خودتو برائم پیش<sup>ی</sup>یں ہو۔'' اتو ميرے ليے تمهارے جذبات اب مجى واى "نقیناسعیده! میرے جذبات اب مجی وی بیں -تم مجمع يستديو، اورتم ايك جرائم بيشر حض كى بنى موتواس بيل

موباس تكالا اوراس في استرين پرنظر دُالي \_اس وقت ولاور نے ایک عجیب ی بات محسوں کی معیدہ نے اسکرین سے ب مرعت نظر مثاكرولا وركى طرف ويجعا تقا۔ "ہوں۔"ای نے ماؤتھ چیں منے قریب کرتے ہوئے ہلی س آواز تکالی۔ اس سے بھی ولاور نے ایک تیجہ اخذ کیا۔ سعیدہ نہیں عائق محى كركال كرف والے ك بارے يل دلاوركوكى اندازه لكاسك جلتے چلتے اچا تک دلاور لؤ کھڑا کیا۔اس وقت سعیدہ کو یمی محسوس ہوا ہوگا کہ دلا وریے کم ہی وجہ سے اپنا توازن کھودیا تقالیکن حقیقت اس کے برعس تھی۔ دلاوراس بہانے اس طرح جما تھا کہ اس کا کان سعیدہ کے موبائل کے قریب ہو اشام شات بج، اى درخت كے پاس-" دلاور في دهم كامردانه أوار سنى -المجا۔"معیدہ نے جلدی ہے کہ کرفون بند کردیا۔ "معاف كرناسعيده" ولاورك مندے فكا-"مين توكرى جاتا الجيمم براجان كياآ كياتما يركيني الك بات بتاؤ كردلاور؟"سعيده في برني سجيد كي ے یو جھا۔ و كيايادة ميااچاكك؟"ولاورنسا "اخرے تعلقات تہارے بھی اچھے ہیں۔" "اور اس کا تعلق؟" سعيده في اتنا عي كها اور استفہامی نظروں سے دلاور کی طرف دیکھنے گی۔ ولاور بولا۔ " مجھے بھی کل ہی معلوم ہوا ہے اس کے بارے بیں۔ "آخركيا مطلب إلى كا؟" سعيده في بوچها. "اس نے یو نورش میں کھے بی عرصے پہلے داخلہ لیا ہے جبکہ اس وقت داخلے بھی بند ہو بچکے ہتھے۔تعلیم مجمی وہ غالباً مکمل کر چکا ہوگا۔اس کے بعد ہی اس تھے میں کیا ہوگا۔ یو بیورٹی میں اے داخلہ بھی اپنے تھے کے دیاؤ کی وجہ سے ملا ہوگا۔"

''تم نے آئے بات کی تنی اسے؟'' ''امجی توموقع نہیں ملا۔ بات کرنا بھی چاہتی ہوں اس سے لیکن اب اس سے خاطب ہوتے ہوئے بھی مجیب ساگلے گا۔''

''بیتوہے۔'' دلا درنے سر ہلایا۔ ''تم میری ہاتوں کا جواب کول کر گئے۔''

"اخر كامقصدتوغالباً ميرے والدكى كرفارى ہے-"

" ال، تم اع والدكومشوره دوكدوه خودكوقانون ك

تنهاراكوكي تصورتين -"

حالے کردیں ہے ہے میں بیدوعدہ کرسکتا ہوں کی اگر انہوں نے کوئی بہت می علین جرم نہیں کیا ہے تو انہیں اس محف کے خلاف سركاري كواه بنالياجائے گا۔"

"اس مخص ك بارك بين مجى معلوم موكيا ب

'' ہاں ، ایکس مین کہلاتا ہے وہ فیر ملکی جاسوں ہے جو یہاں دہشت گردی بھی پھیلا رہا ہے۔ مہیں بھی بیرسب کھ

يُالِي والدنے مجھے بتايا تھا۔"سعيده اب پچونكرمند

''کیاتم انبیں مشورہ دوگی کہ وہ خود کو.....'' " کیاتم کمجی اس محکمے کے کام کرتے ہو؟" " دنہیں ، ابھی تک تونہیں ۔ سٹیل میں شایدایہ ا ہو۔" " تو چرتم جھے یہ دعدہ کیے کر سکتے ہو کہ انہیں مركارى كواه بنالياجائي كا؟"

على الي والدس الذي كوئى بات تومنواسكا مول

میں چاہوں کی کہ پہلے ان سے بات کرلوتم ..... بال، بچھے میر میں معلوم کہ میرے والدنے کوئی سلین جرم تو

بمعلوم كروكى؟"

''جب بھی ان سے ملا قات ہوگی۔اخراجات دیئے کے لیے وہ مجھ سے مہینے میں ایک بارتو ملتے ہیں۔" "اب كسيلس مح؟"

'' يہ تو وہ فون کریں گے تومعلوم ہوگا مجھے۔'' دلاور بجھ کیا کہ فی الحال سعیدہ انتے باپ کے معالمے میں اس پر ممل اعماد تبین کرنا چاہتی ورنہ بتادیتی۔ ولاور کے خیال کے مطابق سعیدہ نے جو کال ریسیو کی می ، وہ اس کے والدبن كالمحى-اسے شام كے سات بج كاونت ديا كميا تھا۔ من درخت کے یاس کھنے کی بات کی مٹی تھی۔ وہ کوئی ایسا درخت ہوگا جہاں باب بن پہلے بھی ملتے رہے ہوں کے ای کے بیدوضا حت بیس کی گئی می کرس درخت کے نیج۔

'' تو جب وه فون کریں یا تمہاری ملا قات ہوتو انہیں مشورہ دینااور مجھے بتانا۔'' دلاورنے کہا، پھر بولا۔''میں اب

"چلو-"سعيده بولى-" پارکنگ تک تمهارے ساتھ چلتی ہوں۔'' ''تمہیں مجھی دکھ نبیں ہوا کہتم ایک جرائم پیشرخص کی

يني مو؟ "ولاور في قدم براهات موع كها\_ "ال-"معيده في المنتدى سالس ل-" وكاتو مواء

کیلن میں ہرگزشیں جاہول گی کہ انہیں کوئی سزا ملے۔ وہ ببرحال میرے باب ایں۔"سعیدہ کی آواز بحرامی۔"مجھ سے مجت بھی کرتے ہیں۔ صرف میری خاطروہ روبوش ہیں كافى دن سے - أكر ش نه جوتى تو ده اس ملك سے كہيں اور چلے جاتے۔''

" آخر كب تك روبوش رہنے كا سوچا ہو گا انہوں

"ان کی خواہش ہے کہ میں تعلیم کھمل کرلوں تووہ میری شادی کرے ہیشہ کے لیے یہ ملک جھوڑ دیں۔" اس مرتبہ سعیدہ کی آواز تو بھرائی ہی تھی ، آتھھوں میں آنسوبھی ڈگمگا کے تھے جنہیں اس نے پینے کا کوشش کا تھی۔

"ميس في كبانا سعيده!" ولاور بولا-" أتيس سركاري كواه بناليا جائے گا۔''

' بہ شرطیک انہوں نے کوئی بہت سکین جرم ند کیا

"بان-" ولاور نے شتری سائس کی-"ش اس صورت میں اپنے والدے اپنی بات بیں متواسکوں گا۔" بالل كرت موعده كارتك الله كف تقر

"ا پنا مجمى خيال ركهنا ولا ور" سعيده اس وقت بولي جب دلاور کار کا درواز ہ کھول رہا تھا۔" بابائے ایک بار مجھے بتایا تھاءایلس مین بہت کینہ پرور محض ہے۔ وہ یہ بھولے گا جیں کدایک مرجد می تمہاری دجدے اس کے آ دمیوں کے بالحدثين لك سكى ـ'

"میں بمیشہ چوکس رہنے کا عادی ہوں۔" ولا ورنے مسكرات ہوئے كہااور ڈرائيونگ سيٹ پر بيٹھ كيا۔

"میں نے احتیاطا تھہیں بتانا ضروری سمجھا کہ ایکس ملن بہت کینہ پرورے

''میری فکرنه کرو۔'' ولا ور نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا اور الوداعی انداز میں ہاتھ بلا کرگا ڈی حرکت میں

جواب ميس معيده نے بھي ہاتھ ہلا يا تھا۔ محرے يونيورئ آتے ہوئے بھى دلاور نے محسوى کیا تھا کہ دوکاریں اس کے آگے پیچے اور ایک کار اس ہے کچھافاصلے پررہتی تھی۔ان کاروں میں وہی لوگ ہو سکتے تھے جنهين دلاوري حفاظت يرماموركيا حمياتها جزل اسد بث نے اپنے بیٹے کے لیے بلٹ پروف

کویتادو۔"

ریان "برے۔

باپ کے فقتگوکرنے کے بعد دلاور نے موبائل پری اخرے دابطہ کیا۔ اخر کوسب کچھ بتانے کے بعداس نے کار اسٹارٹ کی اور کھر کی طرف چل پڑا۔ اس وقت بھی اس نے محسوں کیا کہ بین کاریں اس کی کارے آس پاس بی تھیں۔وہ زیرلب مسکرا دیا۔ اب وہ یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اس جس قدر تی طور پر وہ صلاحیت ہے جواس کے والد کے تھے جس کام کرنے والوں میں ہونا چاہے۔

\*\*\*

شام گزرگئ\_اختر بہت مستعدر ہالیکن سعیدہ کرے سے نکلتے نہیں دکھائی دی۔اختر سوچنے پرمجبور ہو کیا کہ دلاور نے کچھ فاط تونیس کن لیا؟

پھر چند منٹ اور گزرے تھے کہ اس کے موبائل پر ولاور کا میچ آیا۔''کیا سورتِ حال ہے؟'میچ کی تحریر تھی۔ اختر نے جوالی میچ کرنے کے بجائے ولاور کوفون کیا اور کہا۔''وہ انجی تک اینے کرے سے نہیں نگل تم نے پچھ

غلطة وبيس من ليا؟"

''مرگز نہیں۔'' دلاونے جواب دیا۔''بال میضرور ہو سکتا ہے کہ فون پر مختفر بات کرنے کے باوجود داراب بہت مخاط ہو۔لفظ''شام'' کوڈورڈ بھی ہوسکتا ہے۔سعیدہ جانتی ہو گی کہ اس کے باپ نے شام کہاہے تو اس کا اصل مطلب کیا

> ''ہوں، بیمکن توہے۔'' ''انتظار کرواور چو کس رہو۔''

''چوکس تو میں ہوں۔'' اخرے جواب دیا اور مزید کوئی بات کے بغیر رابط منقطع کردیا۔

وں بوت ہے پر رہید میں تربیات وہ ہوشل کی راہداری میں آڑ لیے اس طرح کھڑا تھا کہ سعیدہ کے کمرے پر بہ آسانی نظر رکھ سکے۔ وقت گزرتا رہا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیس بھی دکھنے لکیس۔ کھانے کا وقت بھی نکل گیا۔ ساڑھے چھ بجے سے دیں بچے تک کا وقت گزر چکا تھا۔ بیاس بھی اب شدت سے لگنے گی تھی۔

ر کیا گیا جائے، وہ سوج ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آئی جائے، وہ سوج ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آئی ۔ کال ان ثین افراد میں سے ایک کی تھی جنہیں کرئل زنجائی نے یو نیورٹی کے اردگرد مامور کیا تھا۔ داراب کی گرانی آئی لوگوں کوکرنی تھی۔ اختر کوسرف اتنا کرنا تھا کہ جب سعیدہ کرے سے تکلے تو وہ اس کی اطلاع ان لوگوں کودے دے۔

جیک بھی مہیا کردی تھی جودہ اس دقت بھی پہنے ہوئے تھا۔

ڈرائونگ کرتے ہوئے دلادر کا ذہن اس سوال بی الجھار ہاکہ دہ کیشن اخر کوسعیدہ سے باپ کی متوقع طاقات کے بارے بیں باخر کرے یا نہ کرے ۔۔۔۔۔ اگر آن اخر سعیدہ پر بہت کڑی نظر رکھا تو امکان تھا کہ سعیدہ کے باپ داراب کی گرفتاری ممل بیں آ جاتی۔ اس صورت بیس سعیدہ کو شبہ وسکنا تھا کہ جب اس نے باپ سے موبائل پر بات کی تی تو دلا در نے اس کے باپ کی آ وازی کی تھی۔ جب دلا درا پنا تو دلا در نے اس کے باپ کی آ وازی کی تھی۔ جب دلا درا پنا تو دلا در نے اس کے بہائے اس طرح جسکا تھا کہ اس کا کان موبائل کے قریب ہوجائے تو سعیدہ نے ایک بار اس کی

طرف قدرے البھی ہوئی نظروں ہے دیکھا تھا۔اس نے کہا تو پچے نہیں تھالیکن اس کی آتھھوں میں اس شبے نے انگرائی یقیبنا کی تھی کہ دلا در کے توازن بگڑنے کی وجہ شاید مرف سے تھی

كدوه اس طرح اس ك موبائل ك قريب موكر دوسرى

طرف ہے آنے والی آواز سننا چاہتا تھا۔ م

آخرایک فیصلہ کرے والا درنے کارایک مناسب جگہ پارک کی اور موبائل پر اپنے باپ سے رابطہ کیا اور انہیں ساری صورت حال بتائی پھر پولا۔ ''اگر د، راب کی گرفآری عمل میں آجائی ہے تو میں سعیدہ کا اعتاد کھودوں گا۔ آئندہ آگر ضرورت بڑی تو میں اس کا تعاون حاصل نہیں کرسکوں گا۔ شاید وہ وائی طور پر مجھ سے برطن ہو جائے کیونکہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے۔''

"مول \_" جزل اسد نے فوری طور پر جواب نہیں

-43

ریا۔

دلاور نے انظار کیا جوزیادہ طویل نہیں تھا۔ بھٹکل دل

سکنڈ بعداس نے ان کی آوازی۔ '' تواپیا ہے کہا سے فوری
طور پر گرفآر نہ کیا جائے۔ اس کی گرائی کر کے اس کے
شکانے کا بتالگایا جاسکتا ہے۔ میکن ہے کہ بٹی کے مشورے پر
وہ سرکاری کواہ بننے کے لیے خودی گرفآری دے دے۔ اگر
تہیں دی تو مجرو کھا جائے گا۔ اس کا ٹھکا نا تو معلوم ہو بی چکا
ہوگا۔ تم پر معیدہ کا اعتماد رہنا جائے۔ ۔ مشقبل میں کیا صورت
حال ہو، کچھ نیس کہا جاسکا۔ کوئی گھر بندنیس رکھنا چاہے۔ ''

جزل کے خاموش ہوتے ہی ولا درنے کہا۔'' داراب یقینابہت ہوشیار آ دمی ہوگا۔ گرانی کا انداز ہ ہوتے ہی بھڑک '''

ندجائے۔"

مد جسے۔ "میں ناکارہ لوگوں کو تکھے سے نکال چکا ہوں۔ تگرانی کے لیے کئی آ دی مقرر کیے جا ئیں گے۔ کیٹین اخر اکیلائبیں ہوگا۔ میں ابھی کرتل زمجانی کو ہدایات دے دیتا ہوں۔ تم اخر

موبائل پركال كرنے والے نے كہا۔"كيا سو مكے

''نیں، یہ کیے ہوسکتاہے۔ ٹس برابراس کے کرے پرنظرر کے ہوئے ہوں۔''

دومری طرف ہے بنس کر کہا گیا۔" تو کیاوہ جادوجا تی

ہے: "کیامطلب؟"

"د و انگل بھی چی ہے ہاٹل ہے۔ اس کی مگرانی کی جاربی ہے۔ ہمیں اطلاع نہیں جاربی ہے۔ ہمیں اطلاع نہیں جاربی ہے۔ ہمیں اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اپنے کمرے سے بلکہ ہاٹل سے نکل چی ہے۔ "
اختر کا منہ جرت سے کھلاکا کھلارہ کیا، وہ بولا۔ "لیقین کرو، میں برابر اس کے دروازے پر نظر رکھے ہوئے

" تو پھروہ کیسے نکل منی؟"

''اس کی ایک ہی صورت ہوسکتی ہے۔ان کمروں میں کھڑکیاں بھی ہیں۔وہ کھڑکی سے نگل ہوگی۔اسے خیال ہوگا کہ میں اس کی تکرانی کرسکتا ہوں۔وہ مجھ سے واقف ہو چک ہے اس لیے اسے یہ خیال آسکتا ہے۔''

'' ہوسکتا ہے، قیر آہم اس کی تگرائی کررہے ہیں۔ وہ اس وقت یو نیورٹی ہے بمشکل دویا ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پرایک درخت کے نیچے کھڑی اپنے باپ ہی کا انتظار کردہی ہے۔ فیر، ابتم آرام کروتمہاری ڈیونی بس بی تھی کہ جب وہ فیلے تو ہمیں ہاجر کرو۔''

امکان تھا کہ اس جملے کے بعد دومری طرف ہے سلسلہ منقطع کر دیا جاتالیکن اس سے پہلے ہی اختر نے الیم آوازی جیسے کولی چکی ہو۔ساتھ ہی بولنے والے کی کراہ اور مجرالی آواز آئی جیسے موہائل ہاتھ سے تھوٹ کرزین پرگرا

اخر اپنا موبائل جیب ش رکھتے ہوئے جیزی سے
باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ بیاس نے مجھ ہی لیا تھا کہ اس سے
بات کرنے والے پر کی نے کولی چلائی می لیکن اخر دوڑ کر
جاتا کہاں؟ اسے بس اتنا ہی علم ہوسکا تھا کہ سعیدہ یو نیورٹی
سے ڈیڑھ دو فرلا تگ کے فاصلے پر کسی درخت کے نیچ کھڑی
تھی لیکن کس جگہ؟ ڈیڑھ دو فرلا تگ کے فاصلے پر یو نیورٹی کی
گئی سمتوں میں درخت تھے۔ اخر کا دوڑ پڑنا بس ایک
اضطراری فعل تھا۔

اس وقت تک داراب نبیس آیا تھا اور سعیدہ بے چینی

ے اس کی منتقر بھی کہ اس نے کولی چلنے کی آوازی اور گھیرا گئے۔اس وقت فرائے بھرتی ہوئی ایک موٹر سائیکل اس کے قریب آکر رکی۔

" آؤ، جلدی سے بیٹو ۔ نکلو یہاں سے "اس نے دلاور کی آواز سی ۔

وہ سعیدہ کے لیے ایک جمران کن لحد تھالیکن وہ جلدی سے موٹر سائنگل پر دلا در کے پیچے بیٹے گئی۔ اند عیرے میں دلا در کا چرہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا اور اگر اند عیرانہ ہوتا تو بھی اس کی شاخت نہ ہو یاتی کیونکہ اس کے سر پر ہیلمٹ تھا جس سے منسلک'' پر دمیکٹو شیلڈ' نے اس کا چیرہ چھپالیا تھا۔ وہ شیلڈ تاریک تھی۔

موٹر سائیکل تیزی ہے حرکت میں آئی۔ عقب سے
اب بے تحاشا کولیاں چلنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ وہ وو
کرد پس کا تصادم ہی ہوسکتا تھا۔ ایک کولی موٹر سائیکل کی
طرف بھی آئی۔ اگر نشانہ خطانہ ہوجا تا تووہ کولی سعیدہ ہی کولگتی
کیونکہ وہ چیچے بیٹھی تھی۔ ممکن ہے دوسرا فائر بھی کیا گیا ہولیکن
اس دنت دلا در موٹر سائیکل کوایک پٹلی کی میں موڑ چکا تھا۔

''اب ہم خطرے سے بقینا نکل کے ہیں۔'' دلاور اتی بلند آواز میں بولا کہ موٹر سائیکل کے انجن کی آواز کے باوجودسعیدہ اس کی بات من لے۔

''موں۔''سعیدہ نے کہا۔ای وقت سعیدہ کے پری میں پڑے ہوئے موبائل کی تھنٹی بیخے لگی۔اس نے نوراً موبائل تکالا۔

''غالباً تمہارے والدکی کال ہوگی۔'' دلاور بولا۔ ''ان سے وہ بات ضرور کرنا جو میں تم سے کہدچکا ہوں۔'' سعیدہ نے کال ریسیو کی۔وہ اس کے باپ کی ہی کال

" تم كمال بوال وقت؟" اضطرارى ليج من يوجها يا تعا-

"میں وہیں درخت کے نیچ کھڑی تھی کہ گولیاں چلنے لگیں۔ میں محاک کر وہاں سے دور نکل آئی ہوں۔ آب....."

"میں شیک ہوں تم سے بعد میں بات کروں گا۔" دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سعیدہ ایک طویل سانس لے کرموبائل پرس میں دکھتے تھی۔ "" دلاور نے جلدی سے

" انہول نے لائن کاٹ دی تھی۔اب چرکس وقت

صردِ أبن

باعث من اي كرك كربائ كورك سنكان من الم دلاور نے اپنامر تفیف ساہلایا اور پھرا پی جیب سے موبائل تکالاً ہوا بولا۔ ''میں اینے والد کو رپورٹ وے دول تمهارے غائب موجانے کی وجہے انہیں سے خیال آیا ہوگا کہتم دھمن کے ہتھے چڑھ کی ہو۔ میرے بارے ش تو انبیں یہ خیال ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں پڑاسور ہا ہوں

معيده كرينيس بولي ولاورت موبائل پراپ والد

"مراخیال تفاتم سورے ہوگے۔" جزل اسدنے جيو لمنة بي كها تعا-

" میں جاننا چاہتا ہوں ڈیڈی کہ آپ کواپنے آ دمیوں ے کیار بورٹ کی ہے؟''

" داراب دہاں پہنچ رہا تھالیکن دہاں کولیاں چل چکی تھیں۔ ہارے آ دمیول اور ایکس مین کے آ دمیول کا عمراؤ ہو گیا تھا۔ واراب کولیاں ملنے کی آوازیں من کروہاں سے بھاگ نکالیکن سعیدہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی ہے اور مِين اسليلے مِن بهت پريشان موں-"

دلاورخفیف سام ترایا۔" آپ کویہ خیال کیوں ہے کہ معیدہ ان لوگوں کے ہتھے پڑھ جگی ہے؟"

"ان میں ہے کی کے پاس موٹرسائیکل تھی۔وہ سعیدہ کواس پر بٹھا کرلے گیا۔اس نے سعیدہ کوریوالور دکھا کرمجبور كيا موكاكدوه اس كرساته مورسائكل يرييف مارك یا دمیوں نے موٹر سائنکل کی طرف دو فائز کیے تھے لیکن نشانیہ مي بين لكا-"

''اگرنشانه همچ لگناتوسعیده زدیس آتی<u>۔</u>'' " كوليال موزمائكل كا ناز برسك كرتے كے ليے

چلائی گئی تعیں۔' "lea\_"

"تم الجي تك كيے جاگ رہے ہو؟"

"من این کرے سے تبیں بول رہاموں ڈیڈی ..... ين ان وقت ايك بوكل بي بول اورسعيده ميرے ساتھ

"كيامطلب؟"جزل اسدچو كي-جواب مي ولاور في وضاحت سي سي يخ بتاديا-دوسری طرف سے کھ رک کر کہا گیا۔" خوب ....! اس کاصرت مطلب ب كتمبارى صلاحيتوں كے بارے ميں میرااندازه غلانیس ۔ "

کریں مے فون، بیاتی گولیاں چلنے کا کیامطلب ہے؟'' "اطمینان ہے کہیں بیٹے کربات کریں گے۔ اور ميداطمينان انبيس تحوزي ويريس اس وقت ميسرآيا جب دہ ایک ہول کے کانی شاب کی ایک میز پر بیٹھے تھے۔ ولاورنے اسے مرسے میلمیف ای وقت اتار دیا تھا جب

ہول کے باہر موٹر سائنگل روکی تھی۔ "اس وقت مهيس يو نيورش كى طرف لے جاتا ميں نے مناسب نبین سمجها-' ولاور نے کہا۔' دیعنی فوری طور پر میفلط ہوتا۔ یقینا اس ونت بھی کھے لوگ تمہاری تاک میں تھے۔ مولیاں چلنے کا مطلب بیہ کدان او گوں کا میرے والد کے

محكے كے لوگوں سے تصادم ہو كميا تھا۔''

''توتم نے میرے والد کی آواز س کی تھی۔تواز ن تهيل بكرُ اتفاتمهاراتم جان يوجه كرمير كاطرف جفك تقي-" "إل سعيده!" ولاورن اعتراف كرليا-" شن ف تمہارے والد کی آ وازین کی تھی۔ انہوں نے صرف اتناہی کہا تھا کہ شام سات ہے، ای در خت کے یاس۔"

"أورتم نے بیرب کھائے والدگوبتادیا؟"

" إن " ولاور نے کہا۔ " اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس وتت صورت حال مختلف موسكى تقى - عين ممكن تفاكهتم ان لوگوں کے ہتے چڑھ جاتیں۔ ڈیڈی نے مچھ لوگوں کو یونیورٹی کے قریب متعین کر دیا تھا۔میرا دہاں آنا تو تھن الفاق ب محرير يؤے يؤے بس اجا تك خيال تفاكماس وقت مجھے مجمی وہاں ہونا جائے۔"

"میں تمہاری شکر فرزار ہوں۔ تم نے دوسری بار مجھے

اتم ال وقت شايدا بي وشمنول بي منهجينل أكريس نے تمہارے والد کی آواز ندمن کی ہوتی الیکن تم سات بج کے بجائے اتن دیرے تکلیں۔"

''میں ای وقت نکلی جب مجھے لکلنا چاہیے تھا۔ سات بيح كامطلب بي تفاكه من اس وقت نكلول-

" ہم اس وقت جس صورتِ حال ہے نظے ہیں ، اگروہ نه مونی توتم شاید میری اس حرکت کواچهانه مجتیں۔"

'وہ جو ..... بظاہر میرا توازن بگڑا تھا۔'' ولاور نے خفيف كالمحرابث كماتحدكها

" مجھے شبرتوای دفت ہو کیا تھا۔" سعیدہ نے سنجید کی ہے جواب دیا۔" ای لیے مجھے خیالِ تھا کہ میرے والد تک ونے کے لیے میری ترانی کی جائے گی۔اس خیال بی کے

جاسوسي دائجست ﴿41 ك نومبر 2017ء

''اب میں البحن میں ہوں کہ سعیدہ کے سلسلے میں کیا کروں۔اگر میں انہیں یو نیورٹی لے جاتا ہوں تو خطرے کا امکان ہے۔ میرے ذہن میں بیہ خیال ہے کہ دشمن وہاں شایداب بھی تاک لگائے میشاہو۔''

''اندیشہ غلامبیں ہے تمہارا۔'' جزل نے کہا پھر پوچھا۔'' تم کس ہوگی میں ہو؟''

ولا ورئے ہوگ کا نام بتادیا۔

'' شیک ہے۔'' جزل نے کہا۔'' تھوڑی دیرانظار کرو۔ایک پولیس موہائل آئے گی جوسعیدہ کو بو نیورٹی چھوڑ آئے گی۔''

> ''یہِمناسب ہوگا۔'' ''تم اس کے بعد سید ھے گھر ہی آ ڈ کے نا؟'' ''ظاہر ہے ڈیڈ ک۔''

" المول - " جزل اسدتے رابط منقطع كرويا -

دلاوراورسعیدہ کو چائے وغیرہ سے فارغ ہونے میں پندرہ منٹ کلے۔ دلاور نے فوراً بل بھی ادا کر دیا کیونکہ پولیس موبائل اب کی ونت بھی دہاں پڑنے سکتی تھی۔

بل کی ادائیگی کے بعد پانچ من بھی نہیں گزرے سے کہ ایک سب انسپائر لائی میں داخل ہوتا نظر آیا۔ ولاور نے کہ ایک سب انسپائر لائی میں داخل ہوتا نظر آیا۔ ولاور نے کھڑے ہوکرا ہے اہتی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی ہے ان کے قریب آئی۔ اس کا نام مجیب ظفر تھا۔ ولا وراور سعیدہ اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے تو وہاں بیٹے ہوئے لوگ خورے ان کی طرف بڑھے گئے۔

ተ

پریشانی کی وجہ ہے اس رات داراب کوتا خیر سے نیند آئی تھی لیکن وہ زیادہ دیر نہیں سوسکا۔ کی تشم کی آ وازوں نے اسے چونکادیا۔ اس کے تحرکا دروازہ تو ڑا جارہا تھا۔

اس وقت داراب کے دماغ میں اس کے سوا کوئی خیال آئی ہیں ملکا تھا کہ ایکس مین کے آدی اس کا شھکانا خلاق کرنے میں کا شھکانا خلاق کرنے میں کا میاب ہو گئے تھے۔

داراب نے بڑی تیزی سے اٹھتے ہوئے سرہانے رکھی ہوئی آٹو میٹ کن اٹھالی۔ داراب نے یہ فیصلہ ابتدا ہی میں کرلیا تھا کہ اگر بھی ایساموقع آیا تووہ مارے گایا مرجائے گالیکن ایکس مین کے آدی اسے زندہ نہیں پکڑ سکیس مے۔وہ ان کے ہاتھوں اذیت کی موت کے لیے برگز تیار نہیں تھا۔

من ہاتھ میں سنجالے وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف میا۔اس نے درواز ہ ٹوٹ جانے کی آ وازین کی تھی۔وہ ایک معمولی کھرتھاجس کے دروازے کھڑکیاں مضبوط نہیں تھیں۔

داراب نے کھڑی کھولی تواس طرف دو پولیس موبائل کھڑی دیکھیں نورا ہی ان کے سائر ن بھی بیجنے گئے۔ کھڑک کھلتے ہوئے دیکے لیکھی خی ادر سائر ن بجا کراہے بیاشارہ دیا کیا تھا کہ دواس طرف سے فرار نہیں ہوسکتا۔

داراب کھڑی بند کرتے ہوئے تیزی سے مرا-ال نے وزنی جوتوں کی دھک تی جو کرے کے دروازے پر

ہرں۔ ''داراب!'' ایک آواز آئی۔'' بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کا میاب نہیں ہوسکو کے بہترے کہ خود ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کرخودکو ہمارے حوالے کر دو در نہ ہم بید دروازہ بھی تو ژدیں گے۔''

راراب کواندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب ج کر نہیں نگل ملک ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اے فوری طور پر فیصلہ کرنا تھا۔ مقابلہ کرنا تو شاید دو چار پولیس والوں کو شنڈ اگر دیتا لیکن خود مجی مارا جاتا۔ خود کو پولیس کے حوالے کردیے کی صورت میں وہ کم از کم ایکس مین کے خونی نیچ ہے محفوظ رہ سکتا تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کی ایک صورت یہ جی مجھے میں آئی کہ وہ ایکس مین کے خلاف مرکاری گواہ بن کر بھی شاید قانون کی گرفت سے کے خلاف مرکاری گواہ بن کر بھی شاید قانون کی گرفت سے کے خلاف می گائی ہے نیال کے مطابق پولیس کے پاس اس کے خلاف کی قشم کے شوس ثبوت نہیں ہو سکتے ہے۔

آخرده باندا وازش بولا۔ "م اوگ جھے کس جرم میں حرفقاد کرنے آئے ہو؟"

'' بیتہیں پولیس اسٹیش لےجا کر بتایا جائے گا۔'' ''میں ابھی جانتا جا ہتا ہوں۔''

''کیا تمہارے کمرے کا درواز ہمجی تو ژویا جائے؟'' سرد کیچیش کہا گیا۔

"اچھا!" داراب نے فکست خوردہ کہے میں کہا۔ "میں کھولٹا ہول دردازہ۔"

''تمہارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہے۔'' باہرے کہا گیا۔'' دروازہ کھولتے ہی اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیتا۔''

داراب ذراار کا، پھراس نے اپنی گن بستر پر پھیتک دی ادرآ کے بڑھ کر درواز ہ کھل دیا۔ دونوں ہاتھ بھی سر پرر کھ لہ

'' پچینیں ہے میرے پائں۔'' داراب بولا۔'' ایک من ہے۔وہ بستر پر پڑی ہے۔''

ا ہے کوئی جواب نہیں دیا گیااوراس کی تلاقی لی گئے۔ ''تم ادھر میٹے جاؤ'' ریوالور کی جنبش سے ایک طرف نارہ کیا گیا۔

۔ داراب نے میل کی۔

آنے والوں میں سے پچھ نے اس کے کرے کی اس کے کرے کی اس سلط میں داراب مطمئن تھا۔ وہاں اس کے کرے کی اس سلط میں داراب مطمئن تھا۔ وہاں اس کوئی چیز نہیں تھی جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ۔ ریوالور والا شہلنا رہا اور دھی آواز میں طاقی لینے والوں سے پچھ کہتا بھی رہا۔ اس دوران میں داراب سے اس نے ایک بات بھی نہیں کی۔

ایک محضے بعد وہ سب لوگ داراب کو لے کراس کے محرے نظے۔اس کا کمرا ''سیل'' کردیا تمیا۔

رات خاصی گزر جانے کے باوجود آس پاس رہنے والوں کی خاصی تعداد داراب کے گھر کے باہر جمع ہو چکی تھی۔ وہ سبحی سرکوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کررہے تنے۔ داراب کے گھر پر چھاپے کے بارے میں تیاس آرائیاں ہور ہی تھیں۔

داراب کوجس کار بی بیشا کرروانگی مل بین آئی،اس کار بیس کوئی پولیس والانہیں تھا۔ چاروں آدمی سادہ لباس بیس تھے۔ان بیس سے دو پچھلی نشست پر داراب کے دائیں بائیس بیٹھے تھے۔ایک کارڈرائیوکررہا تھا۔ریوالوروالا اس کے برابر بیس بیٹھا تھا۔اسے وہ لوگ کی مرتبہ ''مر'' یا''کرٹل صاحب'' کہ کرمخاطب کر چکے تھے۔

واراب نے '' کرتل صاحب'' کے الفاظ سے اندازہ اگایا تھا کہ اے گرفآر کرنے والے کسی بڑی ایجنسی سے تعلق رکھتے ہتے۔ اپنے اس انداز سے بر داراب کو تجب بھی ہوا۔ اس کے خیال کے مطابق کسی بڑی انتجنسی کواس کی ذات سے کوئی دلچین نہیں ہونی جائے تھی۔

کار جب آیک عمارت کے احاطے میں داخل ہوئی تب داراب کومعلوم ہوا کہ وہ کس ایجنسی کی گرفت میں تھا۔وہ عمارت لوگوں کے لیے انجانی نہیں تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ کس ایجنسی کا دفتر تھا۔

داراب کواس مارت کے ایک ایسے کرے میں بھایا کیاجس میں صرف دوہی کرسیاں تھیں۔ دونوں کرسیوں کے نیچ میں ایک چھوٹی کی میز پر شیب ریکارڈرر کھا تھا۔ اس میز کے بالکل اوپر چھت سے ایک بلب لٹکا ہوا تھا۔ اس کے

علادہ کمرے میں روشن کا کوئی اور ہندوبست نہیں تھا۔ جس خفس کو'' کرئل'' کہہ کرئنا طب کیا جاتا رہا تھا، وہ داراب کے سامنے بیٹھ کراہے گھورنے لگا۔

"" کیا معاملہ ہے صاحب؟ داراب بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔" میں کوئی ایسا آوئ تونہیں ہوں جس سے آپ جیسے لوگوں کو دلچیں ہو۔"

''ہم جیسے لوگ؟ کیا مطلب ہے تہارا؟'' ''اس ممارت کو بھی جانے ہیں صاحب۔'' ''ہوں۔'' کرٹل پھر چند کمیے تک اسے گھور تار ہا، پچھے بولائبیں۔شایدوہ اس طرح داراب کوزیادہ سے زیادہ نروس کرنا چاہتا تھا۔

ተ ተ ተ

دوسری منح ولاورکی آنکھ دیرے کھی۔ اتوار تھا ور نہ اس کی والدہ اسے جگادیتیں۔اے معلوم ہوا کہاس کے والد

وفتر جانيكے تھے۔

اتوارکو دفتر؟ دلاور نے سوچا، یقینا کوئی خاص بایت ہوگی۔اے اب اس سارے معالمے سے آئی دلچیں ہوگئ تھی کہوہ ہر کھے کی صورتِ حال سے واقف رہنا چاہتا تھا۔اس نے ناشا کر کے موبائل پراپنے والدے رابطہ کیا۔

''ہاں، کیابات ہے؟'' دوسری طرف سے یوچھا گیا۔ ''این معالمے میں میری وکچسی بہت بڑھ گئی ہے۔ جانتا جاہتا تھا کہ .....''

'''بات آبی ہوجائے گی۔نون پرنہیں کی جاسکتی۔'' ''میں آ جاؤں دفتر ؟''

ووسرى طرف ع كهاكيا-" آجاوً"

دلاور نے روائلی کے لیے لباس تبدیل کیا۔ان دنوں وہ بلٹ پروف جیکٹ ضرور پہنے لگا تھا۔ تیار ہوکر وہ گھر سے فکلا۔ کارسنجالی اور روانہ ہو گیا۔اس وقت بھی اس نے محسوس کرلیا کہ اس کے محافظ گارڈز کی کاریں اس سے دور نہیں تھیں۔

جب وہ دفتر پہنچااوراپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو کرتل زنجانی کمرے سے رخصت ہور ہاتھا۔ ممکن تھا کہ وہ اس وقت بھی وہاں ہو جب دلا ورنے باپ کوفون کیا تھا۔ ان دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوااور زنجانی باہرنگل کمیا۔ '' آؤ، بیٹھو۔'' جزل اسد بٹ نے کہا۔

ولاور ان كے سأمنے كى كرى پر بين كيا۔ ان كے سامنے ايك فائل كھلى ہوئى تھى۔ اسے بندكرتے ہوئے ان بول مند كرتے ہوئے انہوں منے دلاور كى طرف ويكھا۔" مجھے خوش ہے كہ اس

معالمے میں تم اتی ولیس کے رہے ہو۔ جیسے بی تم تعلیم سے فارغ ہو مے، میں اینے محلے کے لیے تہاری تربیت شروع

"اب حالات كيابين دُيدُى؟ كِحامِر دومنث؟" ''يقينا'' جزل كا چره خاصا سجيده مو كميا۔'' مير بہلا موقع ہے کہ میں بھی اس کیس میں ذاتی طور پر بہت ولچیں لےرہا ہوں۔''

" ہاں۔" انہوں نے کہا۔"جب معیدہ پرتمہارامعالمہ ككل كياتومين في فيعلد كيا كداب داراب ير باتحد ذال ديا جائے۔ کرٹل زنجانی توبیقدم پہلے ہی اٹھانا چاہ رہا تھا، میں نے روکا تھا اے۔ کل رات میں نے اسے اجازت دے دی۔رات سےداراب ماری قید میں ہے

"اوه!" دلاور کے جسم میں ہلکی کسنسنی پھیلی۔" سچھ

معلوم ہوااس ہے؟"

"دوایک بہت اہم باتیں۔" جزل نے کہا۔"لیکن اس فے زبان کھولنے میں ذراد پر نگائی۔ تم نے شاید غور نہ کیا ہو، کرتل زنجانی کی آتھھوں کی سرخی بتار ہی ہے کہ وہ رات بھر مونیس سکا۔ منع اس نے مجھے ربورث دی کہ اب اے داراب کی زبان محلوانے میں کامیابی ہوئی ہے..ای لیے مِين فورا دفتر آكيا تما-"

"جب میں ناشیا کررہا تھا تومی نے بتایا تھا کہ آب نے ان سے وہ فولڈرمنگوایا ہے جس میں میری سالگرہ کی

تصويرين تعين-"

"ال-"جزل نے کہا۔" زنجانی سے بات کر کے میں نے وہ تصویری منگا ناضروری سمجھا تھا۔ دراصل داراب كى علمى صرف يديمى كداس في ايك مرتبدا يلس من كود كيدليا تحاربي بات اليس من كوجى معلوم موكى كى ،اس لياس نے فيعله كيا تقاكه داراب كوحتم كرديا جائية ايك اوراجم بإت مجى داراب سےمعلوم مولى ب-ايس من في ايكى كمين گاہ زیرز مین بنوائی ہے۔ وہ علاقہ شالی بہاڑی علاقے کے قريب لبين ب-ال يهادى علاقے ميں ايك مرتك بجو یقینا بنوائی تن ہوگی۔ای سرنگ کے ذریعے کروہ کے لوگ مورْسائيكول پرسوار موكراس كمين كاه تك يخيخ إيل - ده جكه اليس من نے شايد كى الريزى فلم سے متاثر ہوكر بنواكي ہے-اس مسم كى جليس عموماً توجيمر باند كى فلموں ميں دكھاكى " يعني کيسي ۋيڈي؟"

مردِ آبن جزل نے اس جگہ کے بارے میں وہ سب کھے بتادیا جوداراب سے كرئل زنجانى كومعلوم مواتھا۔

جنزل کے خاموش ہوتے ہی دلاور سوال کر بیٹا۔ " داراب دہاں جاتا تھا تواس نے ایس مین کوئی مرتبد دیکھا موگا۔آپ ابھی بتا چے ہیں کہاس نے ایکس مین کوایک بار ديكها تقال

"اس نے ایک ہی بارد یکھا تھا۔ بہ تنسیات اس كرده ك بن ايك آدى سے معلوم مولى تيس جواليس مين كى مین گاہ پرجاتارہتا تھا۔وہ اس وقت شاید نشے میں ہوگا جو واراب کو یہ باتیں بتا میٹاجس کے متیج میں ایکس مین نے اسے حتم كرواديا \_ داراب اى وقت سے رويوش تھا \_ بهرحال وہ اب ہماری تید میں ہے۔"

"كياات مركاري كواه بناليا جائے گا؟"

"اس سے الحجی ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا حمیا۔ ہال میہ ضرور کہا گیا ہے کہ اگر وہ ہمیں اس سرنگ تک پہنچا و ہے تو اسے سرکاری کواہ کی حیثیت سے خاصی رعایت ل جائے گی۔ مروہ میں اس کی شمولیت زیادہ پرانی نہیں ہے اس لیے اس کے جرائم بھی پچھزیا دہ شکین نوعیت کے نبیں ہیں۔''

''تووہ سرنگ تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے؟'' " كهرتو يكى رباب كدام علم بين كيكن كرق كوشب كدده جھوث بول رہاہے۔'

"مرکاری کواه کا وعده کرنے کے باوجود؟"

''غالباً وہ اس طرف جاتے ہوئے خوف زوہ ہے کہ ماراجائےگا۔ يوظامرے كماس سرتك كاس ياس اليس من نے چھ آدمیوں کو ضرور مامور کیا ہوگا۔وہ سرنگ اس کے لي نہايت ايميت كى حال ب\_ببرحال زنجاني في اس مرتک کا سراغ لگانے کے لیے دوآ دمیوں کی ڈیوٹی لگائی تو ب .... وہ بیکوشش بھی کردہا ہے کہ کی طرح داراب کے ذائن سے خوف تکال دے۔

"آپ نے میری سالگرہ کی تصویریں کیوں متلوائی

"بيمعامله بهت إنهم ب-داراب في أيكس مين كا جوهليه بتاياب، وه حليه ذاكثراحت بغاطر كاب-"

''تمہاری سالگرہ کی تصاویر میں تین تصویریں ایسی ہیں جن میں احت بغاطر بھی آیا ہے۔ان میں سے ایک میں وہ خاصا صاف وکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال میں نے وہ تینوں بی تصویریں زنجانی کودے دی ہیں جووہ داراب کو وكمائ كار اس طرح معلوم موسكا بكركيا واكثر احت آمي

بغاطری ایکس مین ہے۔''

''کیا آپ فوری طورے ڈاکٹر بغاطر پر ہاتھ نہیں کتہ ؟''

"SUZ (2.05"

''اس نے بچھے جوٹائی پن دی تھی، وہ وھا کے سے اڑ گئی گئی۔''

"اگروہ انکار کردے کہ اس نے تمہیں کوئی الی ٹائی پن بیں دی؟ کیا جوت ہے جارے پاس؟ صرف تمہار ایران جوت بیں بن سکتا۔"

"لوگوں کو شبے میں بھی تو گر فقار کیا جا تا ہے۔"

''بغاطر کوئی عام آ دی نہیں ہے۔ اس نے بہت بااڑ لوگوں سے اپنے تعلقات بنا لیے ہیں اور ان میں سے پچھ تو اس کے لیے کام بھی کررہے ہیں۔''

''وہ ڈائر کیٹرآف پروٹوکول۔۔۔۔کیانام ہےاس کا؟'' ''جعفرزیدی۔''جزل نے جواب دیا۔

'' آپ نے کہا تھااس کی گرانی کی جائے گی؟'' '' کی گئی۔'' جزل نے جواب دیا۔''لیکن کوئی ایسی

ی ک برک کے بواب دیا۔ کی وی ا بات سامنے میں آسکی کہاس پر ہاتھ ڈالاجا سکتا۔''

"اور چر وہ بھی ہے۔" دلاور نے برابرائے والے انداز میں کہا۔" پریسٹرنٹ ساحب کا پرسل سکریٹری خان زادہ جالب۔"

۔ '''بی تو میں نے تہمیں ابھی بتایا ہے کہ بغاطر پر ہاتھ ڈالنامشکل کیوں ہے۔''

"جرت ہے کہا ہے سرکاری لوگ بھی بغاطرے ملے ہوئے ہیں ؟"

'' بہی الیہ ہے ہمارا کہ یہ ماسکڈ سیٹ ہمارے محکموں میں بھی موجود ہے بلکہ ..... میں سمجتنا ہوں، کلی درگلی بھیل چکا ہے۔ بہت لوگ ان دہشت کرد تنظیموں کوسچا مسلمان سمجھنے گئے ہیں''

الم الم الم الم الم الم الم الم الله الم الله كارجى بن الم الله كارجى بن الم الم الله الله كارجى الم

" ( ال ميد بات فكفته كى گرفآرى كى وجه ب سامنے آئى ہے \_ سعيده سے اس نے جس تسم كي باتيس كى تعيس ، ان سے بھى صاف ظاہر ہے كہ يہ لوگ خودكودا فتى بہت سچامسلمان اور جميس كا فرسجتے ہيں \_ "

" فَكَفَتْ سَنَّ مِجْهَا ورمعلومات حاصل ہو يمن؟" ولا وركوجواب نبين مل سكا۔ جزل كے موبائل يركال

"الهن دنجانی!" انہوں نے کال ریسیوکرتے ہوئے کہا اور دومری طرف سے جواب سُ کران کے چرے پر سرخی کیل گئے۔" بہت خوب!" وہ کچھرک کر ہوئے۔" پھر دومری طرف سے کچھن کر کہا۔" موچنا پڑے گا زنجانی! جوت کے بغیراس پر ہاتھ ڈالنا اب بھی مشکل ہوگا۔ بہرحال ہمیں ایک بہت اہم بات معلوم ہوگئی ہے۔ تم دفتر آؤ توبات کرتے ہیں اس سلسلے میں ..... ہاں ہاں ، فوراً آجادً۔" جزل نے دابط منقطع کردیا۔

''بغاطری ایکس شن ہے۔'' دلا در بول پڑا۔ ''شیک سجھے تم۔ داراب نے تصویر بچان کی ہے۔'' ''ادر بغاطر آپ کے دوست باقر صاحب کے ساتھ آیا تھامیر کی سالگرہ ش ۔''

" بان، اگرچیش باقر کوبہت اچھا آدی بجھتارہا ہوں کی اس باقر کوبہت اچھا آدی بجھتارہا ہوں لیکن اس معالمے کی دجہہے فکسہ ہو گیا ہے کہ کہیں وہ بھی بغاطر سے ملا ہوا نہ ہو۔ ای لیے بیس نے اس سے بچرچھے کچھے کرتا مناسب نہیں سمجھا۔ چو کنا ہوجا تا وہ اس لیے اس کی بھی صرف گرانی ہور ہی ہے۔ "

"بيباقرصاحب كرت كياين؟"

"بہت بڑا بزنس مین ہے۔ میں مکن ہے کہ وہ بغاطر کے کہنے پراس دہشت گرد تنظیم کوفنڈ فراہم کرتا ہو۔" دلاور نے شعنڈی سانس لی۔" کہاں آسمیا ہے ہمارا

"اب جاراسب سے پہلا کام بیہ ہونا چاہیے کہ اس سرنگ کاسراغ نگایا جائے۔ بغاطر کور کئے ہاتھوں پکڑتے کی ضرورت ہے۔"

"ان کے لیے کیا کریں ہے؟" "موچنا پڑے گا۔ اگر داراب بتا دے تو آسانی ہو جائے گا۔"

ولاور چند کھے خاموش رہا، پھر بولا۔''اچھا ڈیڈی! میں اب چلوں؟''

" ال جاؤرسب كحد جان ليائة من في ربهة مجس "

دلادرسلام کرے وہاں ہے رخصت ہوا۔ گھر جاتے ہوئے وہ مسلسل سوچتار ہا کہ والدکو بتائے بغیرہ وہ اس سرتگ کا سراغ نگانے کے لیے کیا کرسکتاہے۔اس کا دل چاہ رہاتھا کہ اپنے طور پرکوئی کارنامہ سرانجام دے۔ اس شرنگ کے آس یاس ایکس مین کے آ دمیوں کی

< 46 >

صرد ابن ہورہی تھی۔ وہ اٹھ کر درواڑے کی طرف لیکا ہی تھا کہ ایک ہولناک دھا کا ہوا۔ فرش ال کیا تھا۔ ولا ور گرتے کرتے بھا اور ای دوران ش اے ایک آوازی سالی وی جیے وبواریں گررہی ہول، مجتمل کررہی ہوں۔ خود اس کے كمرے كى بھى ايك ديوارگرى۔ كھروہ ندجانے كتنا وزن تھا جس میں وہ دب میا اور اس کے دماغ پر اندھرا جماتا چلا

نی وی چینز پر پہلے میخبرآنی کرشمر میں ایک زوردار دھاکے کی آواز تن کئی ہے۔ پولیس معلوم کرنے کی کوشش كردى ب كدوها كاكبال مواب بجرية خرآن كهوهما كا ایک حماس ایجنی کے سربراہ کے تھر پر ہوا ہے۔ پھر جزل اسد بث كا نام محى آميا - شريس بي فريزى سے محيل - جو لوگ جزل اسد بث ك نام سے داقف ميں بقے، الين واقف کارول نے بتایا جس سے سننی اورزیادہ پھیلی۔ بھریہ تجىم معلوم ہوا كہ وہ خود كش تمله تھا۔ ايك تيز رفتار نينگر بينظے كا يها تك تورُّتا مواا ندرداخل مواتفاادراس على ييض موية جار آدمیوں نے میکر کے رکتے ہی فائز تک شروع کردی تھی جس ے چوکیدار اور دو مالی تو فوراً ہی ہلاک ہو گئے تھے۔محافظ گارڈز نے بھی تیز رفتار فائزنگ شروع کر دی تھی۔وہ وو کو ہلاک اور تیسرے کوزحی حالت میں گرفتار کر سکے تھے کیکن چوتھا تھر میں داخل ہو کیا تھاجس نے غالباً یکلے کے وسط میں حاكرخودكودهماكيست ازالياتفابه

بهت جلدتی وی چینلز کی گاڑیاں بھی وہاں پینچ گئیں اور لوگوں نے ٹی دی اسکرین پر دیکھا کہ تین چوتھائی بنگلا پہلے کا وهربن چاتھا۔ فی وی چیتلز پر قیاس آرائیال شروع مولئیں كما تنابر ادها كا كتف كلوكرام بارود كاموسكاب-

ان حالات سے بے خرولا ورکی آنکھ کھی تواس نے خود كوكمى اميتال كے كريے ميں بستر پر پڑا پايا۔ وہاں ايك ڈاکٹر،ایک نرس کےعلادہ کیٹین اختر بھی موجود تھا۔ دلاور نے می محول کیا کداس کے مر پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔اس نے المُضِّ كَى كُوشْش كَى تو دُاكْرِ نَے فوراً اس كے سينے پر ہاتھ ركھ كر

مهين دلاور صاحب! النصيح تبين \_ پندره منث بعد آبسة آسته النفية كالمجيئان كدن كرجه زخم خطرناك تبين ليكن جه كالكفے تليف بر ه جائے گا۔

دلاور نے یو چھا۔" میں کہاں ہوں، یہ کوئی اسپتال معلوم ہور ہاہے۔"اے خود محسول ہوا کہ اس کی آواز و محمی

موجود کی تقینی تھی اوران کی نظر سے بچنا ہر کز آ سان نہیں ہوتا۔ موجے سوچے ولاور محر الله عماليكن كوئي تدبيراس كى سجھ میں میں آسکی ۔ لاؤر کج میں بیٹے کر اس نے لی وی کھولا اور آمریزی چینل الاش کے۔بداس کی ماتجربہ کاری بی می کدوہ می الم ہے کوئی ایسا آئیڈ یالینا جا بتا تھا کہاس پر مل کرے مرتك تك يحج سك اس في جد جد كاللين و كيد ذايس کیکن مجھ حاصل نہیں ہوسکا۔ای میں اتنا وقت گزر گیا کہ کھانے کا وقت آ حمیا۔ والدہ کے کہنے پروہ ڈائٹنگ روم میں

لعانے کے دوران میں والدہ نے کہا۔''میراخیال ہے آئ میلی مرتبدایا ہوا ہے کہ تم مخلف چینلز پر انگریزی فلمين ويميت رب-"

"بس وتت كزارر باتماء"

''تم وفت گزارنے کے لیے عموماً کتب بین کرتے

" آج دماغ الجھا ہواساہے۔" "كول؟ فيريت؟"

"وہی.....معیدہ کامعاملہ<u>۔</u>"

"ات و عمنا تمهارے والد كاكم ب\_تم اس جكر میں ندیر و کھانے کے بعد آرام کرنا ممکن موتوسوجانا ، ذہن لكا ووجائے كا۔"

'' بی بیتر۔'' دلاورنے کہ تو دیالیکن اے محسوس ہور ہا تھا کہ وہ آ رام ہیں کر سکے گا۔ وہ بے چین تھا کہ اس معاملے مل كولى كارنامه مرانجام وب\_ وه سوج ربا تحاكه ايخ كمرے مل جاكر كمبيور كھولے كا اور يو نيوب يرجا كرمزيد فلمیں ویکھے گالیکن کھانے کے بعد والدہ اے اپنے ساتھ ال كر كر من المنس-

«بس ليك جادُ،آرام كرو\_" ولاوربس كربستر يرليك كميا\_

''بس اب سونے کی کوشش کرد۔'' والدہ نے کہا اور جك كراس كي پيشاني چوى - پرجاتے جاتے كرے كى لاتث بھی بچھالتیں۔

مال مجى كيا چيز مولى بيسويج موع ولاورك مونٹول پر ہلی ی مسرا ہے تھی۔اے وہ قلمیں یادآنے لگیں جن میں اولا و کے لیے ماؤں کی ترب و کھائی کئ تھی۔

المرمظل سے بائ من كررے سے كه فارتك كى آواز نے اے جوتک کر اٹھنے پر مجور کر دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ فائزنگ اس کے محرے باہر کہیں

" مواكيا تفا؟ اب توبتاؤ؟ " ولا در كى بي يين ختم نبيس ہور ہی تھی۔ " دها كا\_" اخر نے جواب ديا۔" خود كش حمله كيا مي "او، لیتی .....پر؟" '' بنظے کو بہت نقصان پہنچاہے۔'' "'کئ؟'' " خيك إلى ده-" ''جھوٹ بول رہے ہوتم۔'' دلاور اٹھ جیٹا۔'' وہ مجی زمی ہوئی ہول کی ورندوہ میرے یاس ہوتیں۔" اخزايينه موبائل كي طَرف متوجه بوتمياجس كي تحني بح المحى تحى \_ اس نے كال ريسيوكى \_" يى سر! ..... بى ہاں،اب وہ جاگ کے ہیں۔" ولاور مجھ کیا کہ کال اس کے والد کی تھی۔ اس نے جلدى سے اختر كى طرف ہاتھ بڑھا يا۔" مجھے دونون!" اخر نے موبائل بند كرتے ہوئے كہا۔"ميرا جواب سنتے عی انہوں نے ڈس کنك كرديا۔ غالباً وہ خود آئي " وس كنكشن" كے بارے ميں ولاورنے يقين كرليا۔ اخربي جرأت نبيل كرسكاتها كيخودلائن كاثآ\_ ''ممی کے بارے میں بتاؤ اختر؟'' ولاور نے بیجانی اعداز ميل كبا\_ ''وہ خاصی زخی ہیں۔'' اخر نے بھرائی ہوئی آواز میں کیا۔ ''اده، کہاں ہیں دہ؟'' "وه ملرى استال من بين تم كوريسكيو والول في يهال پہنچاديا تھا۔"اخترنے جواب ديا۔ "میں وہاں جاؤں گا۔" ولاور نے اٹھنے کی کوشش " ڈاکٹرنے انہیں سلادیا ہے۔"

اخريول پڙا۔ '' دها کا ہوا تھا تھر میں۔'' دلاور بولا۔'' مجھ پر پچھ گرا تھا۔اس کے بعد ..... جھے کچھ یادنہیں۔" وہ اپنے ہونوں پر زبان کھیرنے لگا۔ "تم بے ہوٹل ہو محقے ہے۔" اِخر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر، ٹرس سے چھے کہ رہاتھالیکن اتن مرحم آواز میں کہ دلاور کچھ نبیس من سکا۔ زس اس طرح سر ہلا رہی تھی جیسے ڈاکٹر کی ہدایات مجھر بی ہو۔ " ہوا کیا تھا اختر؟" ولا ورنے بے چینی سے پوچھا۔ "سبمعلوم ہوجائے گا آپ کودلا درصاحب!"اس مِرتبه دُاكْتُر نِهُ كِهَا۔ ' البحى آپ خودكو يُرسكون رکھنے كى كوشش میں پُرسکون نہیں ہوسکتا۔'' دلاور کے تفس کی رفتار بڑھ گئے۔"میرا بیجان بڑھ رہاہے۔" ای دوران می زی نے ایک انجکشن تارکرلیا تھا۔ · 'سانجکشن آب کو پُرسکون کردے گا۔''ڈاکٹر بولا۔ زى نے اسے الجكشن لكايا۔ و دمسکن؟'' دلاورنے یو چھا۔ "فواب آورتو ..... نين ..... أن اتا كم كم ولاور کی آنگھیں بند ہو گئیں۔انجکشن خواب آ وربی تھا۔ دوبارہ ولاور کی آ تھے کھی تو کرے میں ڈاکٹرنبیں تھا، مرف زس اوراخز تھے۔ " بجھے ..... بجھے مُلا دیا حمیا تھا؟" ولاور آہتہ ہے "منروري تفادلا درصاحب-" زن نے جواب ديا۔ "ابآب سكون محوي كررب مول مع\_" « حتنی دیر .....کتنی دیر سویا مول؟" "تقريبا جِه كھنے\_" "رات ہوچی ہے؟" "يى .....لو بحن والي ياس" نے ابترائی میں محسوس کرلیا ہوگا کہوہ یا اخر بھی دلاور کوئیس \* \* ڈیڈی ...... ' ولا ورنے اختر کی طرف دیکھا۔ سنعال سیس مے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کوفون پر اطلاع د چہیں جب ہوش آیا ہے،اس سے چند منٹ پہلے وہ دے دی ہوگی۔ ليبك ستے۔" اخر نے جواب دیا۔" جب تم سورے ستے، اس وقت مجى ده آئے تھے، چندمنٹ رک كر بطے كئے بہت مفروف بيل وه-"

"تم شرك سب سے الحصے استال عن مودلاور"

ڈاکٹر تیزی سے دلاور کے قریب بھی میا۔"آپ تيزى سے وكت كريں مے توسركى تكليف اسى زيا وہ ... برع کی کہ شاید آپ کر پڑیں ، بے ہوش موجا کیں۔

ای وقت ڈاکٹر تیزی سے کرے میں آیا۔ غالباً زی

" پھر بھی میں .....''

عردِ أبن

كرنا جائي اين-" كراس في مر بلايا اورموياكل ولاوركو

" أيذي ا" ولاوركي آواز بكي بحرا كي -"جو بكه واه وہ تو بھے معلوم ہو چکا ہے۔ اختر نے بتایا ہے کہ می ملفری اسپتال میں ہیں۔ میں ان کے پاس جانا جاہتا ہوں

انبول نے اس کی بات کاٹ دی۔ "میں کئ بار سہیں د کھنے آچکا مول۔ ملک بارتم بے موثل مل ستھے۔ پھرسوتے ہوئے کے ۔ڈاکٹر کی بات میں مانو کے تو یہی ہوگا کہ مہیں سلا دیا جائے گا۔ ڈاکٹرے میری بات ہوچک ہے اور مریفن کو ا ب ذا كثرى بات مانى جائے م كل اس قابل اوسكو م ك حرکت کرسکو۔ میں بہت مصروف ہوں۔ رات جائتے ہوئے بی گزرے گی۔تم کل میرا انقلار کرنا۔ میں خود کینے آؤں گا حمهیں ..... نوری طور پر ضدمت کرو۔''

" وه خریت سے تو ہیں تا؟" ولا ورمضطرب تھا۔ "متم كول مجهرب وكهاخرتم س تجويث بول ربا ے؟ ..... كبتر موكا كر آرام كرو اخر كے بجائے كى اوركى کال ہوتی تو میں ریسیو بھی تہیں کرتا، بہت مصروف ہوں۔ ال وتت مجى ميننگ مين مول\_شب بخير-" دوسري طرف سرابطه مقطع كرديا كمار

ولاورايك طويل سائس في كرره كميا

باب کے ملے سے سرتالی اس کے کیے مکن نہیں تھی۔ اسے دوسرے دن کا نظار کرنا ہی تھا۔اے نیند بہر حال نہیں آئی۔اب وہ اکیلائجی اس اعتبارے تھا کہ زس تو بھی لیکن اخر چلا گیا تھا۔وہ بستر پر پڑا ہے جین کاشکاررہا۔ کافی سوچکا تھا ال ليا الص من مك نيز بحي أيل الى التي وكايت بحي مى کہاس کے کمرے میں تی وی نہیں تھا جوائے حالات ہے باخرر کھسکا۔اس کی شکایت کے جواب میں کہا گیا تھا کہ تی وی و کیجے سے اس کی آعموں پر جوزور پڑے گاءاس سے ال كيمركي تكليف براه حائے كي\_

منع وہ جاگ ہی رہاتھا کہ ڈاکٹر اے و عجنے آیا۔اس كمامن ى زى ناس كىرى دريىكى

"من بسر يريوك يوك بهت اكاكيا مول" اس نے ڈاکٹرے کہا۔

"تو چل قدى كر ليتے-" ذاكثر في جواب ويا-"میں نے صرف بہ کہا تھا کہ سرکو جیٹکا نہ لگے۔اب بھی چند کھنے کی احتیاط ضروری ہے۔ تیسرے پہر کے بعد آپ کوڈس عارج مى كيا عاسكا ب كل فيح آكرورينك كروا يجي كا- "میں ایسانیس محسوس کردہا ہوں۔" دلا در بستر سے

ای وقت کی وارڈ بوائے بھی کمرے میں آگئے ہتے۔ "ولاور صاحب!" ڈاکٹر بولا۔"اس وقت آپ مرے کے جزل صاحب کے بیٹے نہیں، سرف مریش ہیں میرے۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی بہتری کا خیال ر کول-اک کے لیے میں کچھ می کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ بيجودار أبوائز آئ بي، بيآب كوز بردى روك كے بيں۔ كيا آپ اين مين اين ايانت محسور نبين كرين مح؟" وْاكثر نے بیرب کھ بہت تیزی ہے کہا تھا۔

ولاور نے بڑے غصے سے وارڈ بوائز کی طرف ویکھا إدروهم بسر بربية كيا-ساته بحاي كمند كراوكل 

"كما كما تفانا آب \_\_" ذاكر بولا\_" آب اى وتت تيزي سے حركت نبيل كريكتے \_ ليك جائے۔"

اخر نے ولاور کو لٹانے کی کوشش کی۔ ولاور نے مِزاحت بين كي-تكليف كي دجه سے اس كي آئلھيں بند ہو گئ تحیں۔زی کوایتدا ہی میں ڈاکٹر سے اشارہ مل چکا تھا اور وہ تیزی سے ایک انجکشن تیار کر چکی تھی جو اس نے بڑی چمرتی ے ولا ورکولگا و ا۔

جب دوبارہ ولاور کی آئے کھی تو رات کے دون کے بیجے تے۔ کرے می زر اب دوسری تی ۔ اختر بھی موجود تھا۔ دلاور چند لحے بللیں جميكائے بغيران دونوں كود كھتا رہا پھر آ ہتہ ہے بولا۔'' بجھے پھرخواب آ ورانجکشن دے دیا

''اگرتم خود کو قالویس نبیس رکھو کے تو پھر یہی ہوگا؟'' "م يهال كب موجود مو؟" "تمبارے سونے کے بعد میں چلا کیا تھا۔ انجی آدهے کھنٹے پہلے دوبارہ آیا ہوں۔"

''وہ آئے نتھے۔تمہیں اس وقت سلایا جاچکا تھا۔وہ عِلْے۔ وہ بہت معروف ہیں۔"

"می؟" دلاورنے اپناسوال پھرو ہرایا۔ "میں اب اس وقت کی صورت حال سے بے خر

"دیدی سے بات کراؤمری" اخرنے موبائل تکال کرنمبر ملایا، پخرچند کمے رک کر بولا۔"مرا دلاور صاحب جاگ کے ہیں۔آپ سے بات \*\*

اى شام يونيورى يرحمله بوا وه آمخه فتاب يوش يق جوہلی مسم کی مشین گنوں سے کولیاں برساتے ہوئے یو فیورش من داخل ہوئے سے۔اس فائرنگ سے کتنے لوگ بلاک اور كتے زجى ہوئے ، اپ كرے يس لين مولى معدوال كا انداز ہنیں نگاسکتی تھی۔ قائز تک کی آواز سن کروہ تحبرا ہث اور بو کلا ہٹ میں اس کے سوا کی فیس کر کی کداس نے کرے کی کھڑ کی بند کر لی۔ دروازہ پہلے ہی بند تھا۔ جب اس نے اپتا موبائل سنعالاتواس کے دونوں بی ہاتھوں میں لروش تھی۔ اس نے کرال زنجانی کا تمبر ملایا جواے اخترے ملاتھا۔خودایٹا نمبر بھی اخرنے اے دیا تھالیکن اس نے کرٹل زمجانی ہی کو صورت حال سے باخر كرنے كا فيصله كيا تھا۔

اليكن اس سے پہلے كدوہ كرتل زنجانى سے رابطہ كرنے میں کامیاب ہوتی ، کمرے کا دروازہ ایک دھا کے کے ساتھ ٹوٹ کر کرے میں آگرا۔اس پربہ یک ونت تمن آ دمیول نے بوری طاقت سے عمر ماری تھی۔ عمر آئی زوروار تھی کہ وہ تنول بھی ٹوٹے ہوئے دروازے پر کرتے کرتے سیے۔ كونكدوه ذاى طور يراس كے ليے تيار موں مح اس ليے انہوں نے کسی طرح خود کو گرنے سے سنیال لیا۔ وہ تینوں فقاب ہوئی تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں تھاجس کے ماتھ میں آئشیں ہتھیار نہ ہو۔

موبائل سعيده كے ہاتھ سے كر كيا اور وہ بذياني اعداز من مرد ك لي جيخ للي \_

وہ تینوں جبیث کراس کے قریب پہنچے اور پھراس کی تیٹی پرنہ جانے کیا آئ زورے مارا کہوہ ہوش وحواس سے بيكانه وكئ\_

جب اسے ہوش آیا تو اس نے بول محسوس کیا جیسے وہ ابن جكه يرال راى مو-ات يديمى يادا كيا تما كداس في مولیاں چلنے کی آوازیں سی تھیں اور پھر تین نقاب ہوش دروازہ توڑ کراس کے کمرے میں کھی آئے تھے۔انہوں نے کوئی سخت چیز اس کی کھٹی پر ماری تھی جس کے بعدا ہے محصور تبيس رباتها\_

ادراب وہ مضبوط ڈوریوں کے ایک حال میں بھی جو فضامیں ال رہاتھا۔اس کی رہی جیسی چیرمضوط ڈوریاں بہت ادیرایک جیت تک جلی کئی تھیں۔ تیز روشی میں اے سب کچینظرآ رہا تھالیکن جیت کی بلندی کے باعث وہ بیندو کھے تکی كەدەرسيان ياۋوريان كھال بندهى ہوئى تىس-

رسوں سے ڈریٹ کا ضرورت می تبین رے گا۔ آپ چہرے پرتین آنے دیا تھا۔ بالكل شيك بول ك\_"

ولاورایک طول سائس لے کررہ کیا۔اس کا مطلب م تھا کہاں کے والداہے تیسرے بہر کے بعد بی اسپتال ہے لے جاکتے تھے۔وہ اپنی والدہ کودیکھنے کے لیے بے چیلنا تھا۔اس کے خیال کے مطابق اس کی والدہ پہت زیادہ زخمی تعین اس لیے اس سے بات چیائی چاری می - ایک آدھ باراے بیزخیال بھی آیا کہوہ کہیں ....لیکن وہ الی و کی کوئی بات موجنا بحى أيس جابتا تعار

كياره بج ئے قريب اس كى آنكونگ كئے۔ چروہ اس وتت جا گاجب اے جگایا کیا۔اس نے ڈیڈی کو بھی دیکھا۔ ان کے چرے سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ گزشتہ روزے اب تك شايدايك بل كے ليے جي نبيل موسكے تھے۔

ولاورجلدی سے اٹھ بیٹھا۔اس جھنگے کے باوجوداس نے این سرمی تکلیف محسوں نہیں گا۔

" دُيڈي''' وہ بولا۔" اب تومي کوديکھنے جاسکتا ہوں۔ آپ مجھے لیے آئے ہیں تا؟"

"ال-" انبول في كما-"ابتم استال سادى

''مِن چلول؟'' دلا ورنے بے چینی سے یو چھا۔ "مہارے کیے گڑے لایا ہوں۔"انہوں نے ایک یک کی طرف اشارہ کیا۔ "بازارے خریدا موالباس ہے۔ نَشْكُ بالكل محج تونبين موكى ليكن فورى طوريري موسكما تعا-تمهارا كمراتوبالكل تياه ووكميا تفا-''

ولاوراسيتال ك وصلي وهالي السيتال كواس نے فورا یارئیشن کے پیھیے جا کرلہاس بدلا۔ ' اب چلیں۔''وہ باپ سے بولا۔

''ہاں، ٹی الحال رہنے کا بندوبست ایک دوست کے محريس كيا كياب وين جلناب-"

"مى بى ويى يى يااب بنى استال مى يىن؟" " ونبین، اب وہ تھر پر ہی ہیں۔مغرب سے پہلے ان كى تدفين كردى جائے كى۔"

"كيا؟" ولاور بعو فيكاره كميا\_

"فورى طور يرتم بي جيبانا ضروري تقاء" انهول في كها-" وه مليے از ندو شين نكل تھيں ۔"

" دُیڈی!" دلاور جی کرباپ سے لیٹ کیا اور بجول کی طرح چھوٹ کچوٹ کر رونے لگا۔ اس وقت ان کے چرے رہی افردگ آئی تھی جے انہوں نے اب تک اپ صودِ أبن اليس مين نے وہال موجود ايك محض كى طرف و كيفتے ہوئے کہا۔''تمہارا نشانہ بہت <sub>ت</sub>یا ہے۔ فائر کر کے حال کی ایک ری تو ژود

اس آدی نے فور اراکفل سیرحی کی۔ "ميل "معيده بهت زور سي يحي -

ای دفت فائز ہوا۔ ایک ری ٹوٹ کئی۔ جال تھوڑ اسا ایک طرف جنگ کیا۔

دونبیں۔"معیدہ زورے چینی۔

"الزكا ا" إيس من بولا-" دوسرى رى الوشيخ يرجمي نیج نبین گروگی کے تجبرا دُنہیں ۔ گروگی ای وقت جب تیسری ری نوٹے گی۔''

ای ونت دوسرا فائر موا۔ دوسری ری ٹوٹی۔ حال اور

"اب بھی بتا دو۔" ایس من بولا۔" تیسری ری ٹوٹے کے بعدتم اس بول میں کروگی جہاں .....

''خدا کے کیے مجھے مت مارو۔'' سعیدہ رونے اور ا و الرائز التي من مي كيم القين ولا وَل كه مِن ..... مِن مِينِ

جانتی۔'' رائنل والے نے اب بھی نشانہ لے رکھا تقالیکن تیسرا فالركرية سے بہلے اس نے ایکس مین كى طرف ديكھا۔ اليس من نے اسے کھاشارہ كيا اور اس نے تيسرا

فارتجى كرديا\_

الله!" سعيده نے روح ہوئے آلكميں بند

تیسرے فائر کی آواز سٹائی دی کیکن سعیدہ جال ہے مہیں کری۔ جال نے ایک جمع کا ضرور کھایا تھا۔ معیدہ نے ایکس مین کی سفا کانہ کمی تی۔

"فلط كما تما من في تم ع-" وه بولا- وحمين ڈرانے کے لیے کہا تھاتم چوتھی رسی ٹوٹے کے بعد کروگی۔"

سعيده كاچيره رحوال رحوال موچكا تعاب ای دفت ایس من کے موبائل نون کی منی تک\_اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔اسکرین پر''ڈورانٹرکام'' کے تروف ... چک رہے تھے۔اس کا مطلب بی تھا کہ اس کے تھرکے يها تك يركي موت " دُورائر كام" كا بنن دبايا كمياتها.

اللس مين نے وہ ڈورائٹر کام ایک خواب گاہ میں لکوایا تفاجوایک خاص مسم کا انٹرکام تھا۔ باہر سے کوئی اس کا بٹن دباتاتوائركام كارابطاس كمويائل عدوجاتا تفااوراس كے ساتھ على انتركام كا ماؤتھ ہيں بھی كل جاتا تھا۔

كيال آئى؟ دە بوڭلانى مونى كى-" فيح ديكهواري إ" آواز آئي-ائے محسوس ہو كيا ك

آوازیجی سے آن گلی۔

یتجے دیکھنے کے لیے اسے جال میں کروٹ لینی پڑی۔ وہ زمن سے چند کر کی بلندی بر می۔ اس نے ال او کول کو ویکھا جوایک سوئمنگ بول کے قریب کھڑے ہتے اور ایک عجيب ي كري پر برف جيسے سفيد بالوں كا ايك محص بيضا ہوا سعيده كي طرف ديكيدر باتحاب

سوئنگ یول میں معیدہ نے جبڑے بھاڑے ہوئے مر مجدد مکھے ادراس کے سارے جسم میں خون کی سنیا ہے مجیل کئے۔اگروہ جال سمیت بھی اس پول میں جاگرتی تووہ عمر مچھ جال کے باد جوداے اپنے جبڑوں میں بھر کیتے۔

"اندازه بي؟" سفيد بالول والاسواليد اندازيل بولا- "كهال موتم ؟" ووسعيده بي ك طرف د كيدر باتعا-

سعیدہ کواپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔وہ بمشكل جواب دينے كے بجائے سوال كرسكى۔ ' كہاں موں

"موت کے جڑوں کے ماس ـ" سفید بالوں والے نے کہا۔" اگرتم نے میرے ایک سوال کا جواب نددیا توقم کو اس بول من كراويا جائ كا اوريد كر محد تهارى بديال تك چاجائی گے۔"

اب معیدہ مجھ چکی تھی کہ آخر کاروہ اپنے باپ کے وحمنول کے ہاتھ لگ ہی گئے۔

"بس أيك سوال-" سفيد بالول والا جر بولا-

"تمهاراباب كس بل بس جاكر چياے؟"

معدہ کوای جان لکی محسول ہوئی۔ای کے فرشتے مجى اس سوال كاجواب بيس دے سكتے تقے دو بھى بھى باخر ئېيى دېنى كىي كەن كاباپ كېال تقاءوە تھوك تكل كرروكى \_ «بولو\_"سفيد بالون والاغرايا\_

''مِيں..... مِين تبين ..... جان جانتي'' سعيده تقريباً

''پھر سوچ لو! یہ مگر چھ تمہاری ہڈیاں چبا جا تیں

"خدا كے ليے "معيدہ في براي فداكے ليے ميري بات پريھين كرو\_ من صم كھاتى مول ..... مجھے نيس معلوم \_ وہ بچھ چک می کے سفید بالوں والا ایس شن کے سوا کوئی میں موسكار صرف وي ايك تص تفاجياس كے باب كى تلاش

''کون؟''ایکس مین نے موبائل میں پوچھا تھا لیکن اس کی آواز ڈورائٹر کام کے ذریعے پڑکلے کے باہر موجوداس محض نے بھی ٹی ہوگی جس نے انٹر کام کا بٹن دیایا تھا چنا نچہ ایکس مین نے اپنے موبائل پراس کا جواب سنا۔

'' بین دلاور ہوں ڈاکٹر بغاطر! ..... ادھرے کزرر ہا تفاتو خیال آیا کہ آپ سے ملتا چلوں۔ اس دن آپ میری سالگرہ میں آئے تھے تو آپ کی شخصیت میرے لیے متاثر کن ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ آپ سے دوبارہ بھی ملول گا۔ اگر آپ مصروف ہوں تو میں پھر کمی دن آجاؤں گا۔''

ب سب کچھ سنتے ہوے ایکس مین کے دماغ میں کئ خیال چکرانے لگے تتھے۔اس نے پچھ سوچ بھی لیا تھا۔ای لیے اس نے فوراُ جواب دیا۔

''میں انجی ملازم کو ہدایت کر دیتا ہوں۔ وہ بھا ٹک کھول دےگا۔آپ کو لے جا کرڈرائنگ روم میں بٹھا دے گالیکن میں آپ سے ہندرہ منٹ بعد مل سکوں گا۔ دراصل میں اس دقت باتھ روم میں ہول۔کیا آپ ہندرہ منٹ انتظار کرسکیں گے؟''

"ہاں،ہاں۔کوئی حرج نہیں ہے۔"
"شیں انجی طازم سے کہدو بتا ہوں۔"اکیس بین نے
کہا اور رابط منقطع کر کے کسی سے رابطہ کیا اور کہا۔"سینی!
پیا ٹک پر ایک صاحب ہیں۔ انہیں اندر لاکر ڈرائگ روم میں بٹھاؤ۔ بہت اوب سے چیش آنا۔ یہ بھی کہدوینا کہ بیس باتھ روم میں ہوں۔"

. الیس من نے جواب سننے کی زحت نہیں کی اور رابطہ منقطع کر کے جلدی سے کھڑا ہو گیا۔

"فی الحال تو اسے اتار لو۔" اس کا اشارہ سعیدہ کی طرف تھا۔ جواب کا انتظار اس نے اب بھی نہیں کیا اور تیزی سے اس طرف چل پڑا جہاں لفٹ تھی۔

اک دوران میں مجی کھے خیالات اس کے ذہن میں چکراتے رہے ہتھے۔

**ተ** 

ملازم نے بھائک کھول کر دلاورکوائدر مبلایا اور لے جاکرڈرائنگ روم میں بٹھادیا۔اس نے دلاورے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ''صاحب'' باتھ روم میں ہیں اس لیے اسے چھودیر انتظار کرنا پڑےگا۔''

ولا در کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔وہ مال کی تدفین کے بعد سیدھا پہلی پہنچا تھا۔ مال کی موت کے سبب اس کا

خون کھول رہا تھا اور وہ فیملہ کرے آیا تھا کہ ڈاکٹر بغاطر کے سینے میں وہ ساری کولیاں اتار دے گا جو اس کی جیب میں پڑے ہوئے ریوا نور میں تھیں۔اسے اپنے باپ کی اصول پہندی ہے کوئی دلچین نیس کی کہ ثبوت کے بغیر کسی پر ہاتھے نہیں ڈالا جاسکتا۔اسے ختم تو کہا جاسکتا ہے۔دلا در نے سوچا تھا۔

آخراس کا انتظار ختم ہوا۔ ایکس شن نہایت اعلیٰ سوٹ سنے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی شخصیت واقعی پر گشش تھی جس کا ایک بنیادی سبب شاید اس کے سفید بال تھ

دلاور اس طرح کھڑا ہوا جیسے ایکس بین کا احرام مقصود ہوجبکہ وہ اس کااحر ام کر ہی نہیں سکتا تھاجس پراس کی مال کی موت کی ڈینے داری تھی۔

''خیریت سے ہیں آپ؟'' ایکس مین نے کہا۔ ''خوثی ہو کی مجھے میں نے ٹی وی پر خبر سی تھی کہآپ کے کھر پرخود کش تملیہ واقعا۔''

'''اوروہ تملہ صرف اس لیے تھا کہ بچھے فتم کرنا مقصود تنا''

"بيه خيال کيوں ہے آپ کو؟ اده! آپ تشريف تو کيس-"

" " میں یہاں صرف ایک کام ہے آیا ہوں۔" " میں آپ کے چبرے پر غصے کے آثار وکم کے رہا ں۔"

''کیا مال کے قاتل کو دیکھتے ہوئے غصہ نہیں آئے گا؟'' دلاور نے کہتے ہوئے جیب سے ریوالور ٹکال لیا۔ ''تہمیں بیجیانا جاچکا ہے ایکس مین!''

''کیامطلب؟''ایلس مین نے جرت ظاہر کی۔ ''تمہاری تصویر ایکس مین کی حیثیت سے بہوان لی ملی ہے، لیکن سے ہاتمیں کر کے میں نے اپنا وقت ضاکع کیا ہے۔ میں بھائی پرچ' ہے کے لیے تیار ہوں ایکس مین لیکن ایک مال کے قاتل کوزندہ نیس جھوڑوں گا۔''

دلاور فوراً ہی ٹریگر دیانا چاہتا تھا اور پھر دہاتا ہی چلا جاتا۔ اے ساری کولیاں ایکس مین کے سنے میں اتار نی تھیں لیکن وہ ایک بھی کولی نہیں چلا سکا۔ فائز کی اور جانب سے ہوا تھا اور وہ کولی دلاور کے ریوالورکی نال پر لکی تھی۔ ریوالوراس کے ہاتھ سے نکل کر پھی دور جاگر اتھا۔

"شاباش!" ایکس مین نے دروازے پر کھڑے ہوئے آ دی سے کہاجس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دلاور نے ریوالور کی طرف جمیٹنا چاہالیکن ایکس مین صردِ آبن

كراتفا\_وه آم بره كراس آين كرے ميں واخل بوااور تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ لفٹ تھی۔اس میں اتن مخواکش تھی كهآ نحدآ دى بحى آيكتے تنے۔

"دومرى طرف مندكر كے كورے ہو۔" ايكى مين نے ای وقت کہا جب ولاور نے سر محما کرد کھا تھا۔" و بوار ہے بالکل چیک جاؤ۔"

ولاورگوساکت ہوجانا بڑا۔ پھراس فے محسوس کیا کہ لف حركت من آچكى كادريى جارى كمى يى جاكرك كادورانيه بجحازياده ببين تقا-

چنر لمح كتوقف بولادرنے الكس من كى آواز ي-"ابروا"

دلاورمرا۔الیس مین لفث سے باہر کھٹرا تھا۔اس کے ر بوالور کی نال ولا ور کے پینے کونشا نہ بنائے ہوئے تھی۔ اب بابرآ جاؤ۔"اليس من في كها-

ولاور بابرنكل آيا۔اس في خود كوايك رابداري من یایا۔ کچھ بی قدم آگے ایک دروازہ تھا۔راہداری وہیں تک

" يطي آؤـ" اليس من في كهااورا لفي قدمول يحي منے لگا۔ ایکس مین نے دروازے کے قریب بھی کراہے کھولا۔ بیمل کرتے ہوئے بھی اس کی تظرولا ور پررہی تھی۔ ودسرى طرف بيني كراس نے وہ عجيب وغريب جك ویلی جس کے بارے میں داراب نے کسی دوست سے سناتھا اوركرش زنجاني كوبتايا تقايه

اب اللس مين چردلاوركے بيجيا آحميا۔ "چلو۔"اس نے دلاورے کہا۔

دلاورآ مے بڑھتا ہوا سوئمنگ بول کے قریب پہنچا تو اس فے معیدہ کو دیکھاجس کے دونوں ہاتھ یو آ دمیوں نے پکڑر کھے تتے۔وہ بےحد خوف زوہ نظر آر ہی تھی۔اے دیکھ كردلاوركوذ بن جحيكالكا\_اس يو نيورى ير و ف وال حط كاعلم بين تعاب

معیدہ نے دلاور کو دیکھا تو اس کا منہ کھلا۔ شایدوہ دلاورکو یکارنا چاہتی تھی کیکن پھرفورانی اس کی نظرا میس مین پر بھی پڑ گئ جس کے ہاتھ میں دیے ہوئے ریوالور کارخ ولاور كالرف تفابه

"اے جال میں ڈالواور لٹکا دو۔" ایکس مین نے اسيخ آدميول كى طرف ديكھتے ہوئے علم صادركيا۔

وہ چونہایت طاقت ورآدی تے جنبوں نے دلاور کو

بروی تیزی ہے اس کے اور اس کے ربوالور کے درمیان آميااس نے اپنی جيب ے ديوالور تكال ليا تقاجى كارخ ولاور کی طرف تھا۔

" بچوں کوشیر کی کچیار میں نہیں کو دنا جاہیے۔" اس نے دلاوركامعتكما أان والحائدازين كبا فجرزراسا يحييها اور فرش پر پرا ہوا ولا ور کار بوالورا ٹھا کرا پنی جیب شری ڈال

"اب ....." اليس من نے دلاور كى طرف سنجيدگى ے دیکھتے ہوئے کہا۔ "ممکن بے تمہارے پاس کوئی اور ر بوالور بھی ہواس کیے تہاری تلاشی کینی ضروری ہے۔

جس آ دی نے ولا ور کے رہوالور پر گولی چلا کی می ، وہ ایے" آتا" کا اشارہ مجھ کیا اور تیزی سے دلاور کے قریب آيا\_دلاوركا الجمي طرح الاثي لي كئ\_

" بہیں باس " اس محف نے ایکس مین کی طرف د مجمعة موع كها- "كولى اور تصيار نبيل إاسك ياس-" ود محدًا" اليس من نے كما اور چر دلاور كو كورت ہوئے کہا۔''ابتم اس طرف چلو۔''ایکس مین ریوالورے اشاره كرتاموا سخت فليح من بولابه

دلاورکواس کی بات ماننی پڑی، تا ہم وہ بیضرورسوج رہا تھا کہ اب زندگی بچا مشکل ہی ہوگا۔ اپنے بارے میں اینے والد کی تعریف اے مفتحکہ خیز معلوم ہونے لگی۔وہ جس طرح ایکس مین کے محرآیا تھا، دہ اس کی ناتجربہ کاری کی نشاند بی کر چکی تھی۔ اس نے سوچا ہی تہیں تھا کہ وہ کتنے خطرناك آدى ساس طرح كرافي كافيعله كرجيفاب

وہ ایس بین کے اشارے پر قدم بڑھا تارہا۔ ایس من اس سے چار پانج قدم چھے جل رہاتھا۔ جلد بی وہ ایسے كرے ميں جا پنج جہاں آئے بڑھنے كا كوئى راسته نہ تھا۔ ولاورنے عقب سے ایکس مین کی آواز کی۔" بائیس جانب آٹھەقدم چلو مۇكرمىرى طرف برگزنددىكھنا۔"

لاوركوريكمي كرنا يرا-اب وه كمرے كے ايك كوتے میں تھا۔جلد ہی اس نے فرش میں تھرتھرا ہے محسوس کی۔وہ بس چنالحوں کی بات بھی تے تفر تفراہٹ حتم ہوگئ۔

''ابِمرُو۔''ایکس مین کی آواز سنائی دی۔ دلاورمڑا۔اس نے ویکھا کہجود بوارسیاث نظر آربی تحقى-ال بس اب خلاتها-

''چلو۔''الیس مین نے خلاک طرف اشارہ کیا۔ ولاوراس طرف بره حاقريب بانتج كراس معلوم جوا كرخلا مي ايك قدم آم برصنے كے بعد ايك چوا ما آ من

ایک جال میں ڈالا جوز مین پر پڑا ہوا تھا۔ اس جال کی چھ مولی مولی ڈوریاں او پر چیت تک چلی گئی تھیں۔اے جا ل میں ڈالنے کے بعد ان آدمیوں نے جانے کیا کیا کہ چھ ڈوریاں مس تیں۔ اور دہ جال میں بند ہو کیا۔ پھر جال نے بلند ہونا بھی شردع کیا۔ بارہ چودہ نٹ بلند ہونے کے بعدوہ ركااور پربائي جانب سركناشروع موا\_

جب جال سوئمنگ بول كاويرجا كرركاتو دلاورنے ديكها كديني ايلس من ايك عجيب ى كرى پر بيما موا تعار یانی لوگ إدهراده ر مرا سے ہوئے تھے۔

"كياحال ٢ جزل صاحب كے بينے!" ايكى مين بلندآ دازے طزریا نداز میں بولا۔

دلاور نے اے کھورتے ہوئے کہا۔" حال تو ش حمہیں بتادیناا کرتم نے بچھےریوالورکی زویس ندر کھا ہوتا۔'' ''ایکس مِن شا۔''اکر نہیں گئی انجی .....آخر جزل كے بينے ہو .....كيكن ہو بے وتو ف! جب تمہيں معلوم ہوكيا تفا كريس ايس من مول توحمين بس ايك ريوالور ليكر مير ب مرتبين آنا جائي تفا-"

خود دلاور کوچکی این حماقت کا احساس ہو چکا تھا۔ ماں ک موت کے باعث اس کی ذہنی کیفیت اتی جنونی ہوگئ می كدوه البني مويي بجحف كى صلاحيت الكاكه وبينا تعاراى يربس خون سوار ہو گیا تھا اور وہ جلد از جلد ایکس بین کوموت کے كمحاث اتاردينا جابتا تعابه

"تم محم الني آئ تقي" اليس من يبية موے کیج کی بولا۔"لیکن ابتہیں اس طرح مرتاہے کہ وتف دقفے ہے تم موت کواپے قریب آتا دیکھو کے۔ گولی چلا کر جال کی ایک ری توژی جائے گی۔ پھر دوسری، پھر تيسرى ..... اور چوكل رى كننے كے بعدتم اس بول ميں كرو

دلاورد کھ چکا تھا کہ سوئنگ پول میں مگر مچھ تیررہے

''رسیاں وقفے وقفے ہے توڑی جائیں گی۔'' ایکس من چر بولا۔"تم خود کو دھرے دھرے موت کے قریب جاتا ہوامحسوں کرو تھے۔"

''اپنے انجام سے تم بھی نہیں بچو مے ایکس مین۔'' دلاورنے کہا۔'' بیساراسیٹ ایٹم نے فلی انداز کا بنایا ہے جو تمبارے برکانے ذہن کی عکای کرتا ہے۔ ایس وہنیت والے مجرم اینے انجام سے بہت زیادہ دور تہیں ہوتے۔" بيسب وكه كت موع دلاوري جىسوچار باتفاكدوه

اہے بچاؤے لیے کھ کرسکا ہے یانیں ، اور اگر کھ کرسکا

كولى تدبير بجه ش ندآن كامورت ش ووان تکر کھیوں کے جبڑوں میں ہوتا۔ وہ اس کی بڈیاں تک جیا ڈالتے۔اس نے ایک نظر سعیدہ کی طرف بھی دیکھا جس کا چروخوف سے سفید پڑچکا تھااور تیز روشی میں شاید کچھ زیاوہ ای سفیدنظرآ ر باتھا۔

"تم ابنا كام شروع كرو-" اليس من في اس آدى ہے کہا جی نے سعیدہ کے جال کی رسیوں پر کولیاں طائی تھیں۔اس مخص نے رائفل سیدھی کی۔

"اب موت کی طرف تمهارا سفر شروع ہوگا۔" ایکس مین نے جال میں مینے ہوئے دلاور کی طرف د مکھتے ہوئے

رائل ہے ایک فائر ہوا۔ ایک ری کٹ گئے۔ جال کو جھٹالگا۔اس کے ساتھ ہی ایکس مین نے ایک قبتیدلگایا۔ دلاورنے دانت پردانت جمالیے ہتھے۔

اليس مين كاشاره ملته بي رائقل بردار في دومرا فائر کیا۔ یقیناوہ بہت اچھا نشانے باز تھا۔ جال کی ایک اور ری كث كئ -جال جيئا كها كرايك طرف جحك ذكا\_

"كيا حال ب جزل ك بينيا" اليس من طنزيه اندازیل بولا۔"موت کے قریب جاتے ہوئے کیا محسوس "Snass

تچويش المي نبيس تحى كدولا ورجواب ميس كوكى تيز جمله كهرسكيا- اى وقت موت اس اين مر ير كفرى محسوى ہورہی گی۔

رائل بردارنے تیرے فائر کا اِٹارہ کینے کے لیے ا بلس مین کی طرف دیکھا۔اس وقت ایکس مین چونک کر ایے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھاجس سے خطرے کے مائرن جليي آوازسناني دي تھي۔

ایکس مین نے جلدی ہے وہ تی وی آن کیا جواس کے دائي باتھ كى ميز پر ركھا تھا۔ اسكرين جعلملاكي، پھراس مرے کا منظر دکھائی دیا جہاں ہے وہ اور ولا ورلفٹ میں موار ہوئے تھے۔

الیس مین نے موبائل کا کوئی بٹن دیا کرخطرے کے سائران کی آواز بند کردی محق اور ٹی وی اسکرین پر نظر آئے والاستفرد كيهكراس كرون فينج كتر تتحي

"نخوب!" وه زيركب بروبرايا ادرريموث الفاكر تي وي كي آوازيرُ حالى۔

مردِ ابن مطلب يك موسكا بكرتمهاري واليي ندمون كي صورت على الى في تهيين خطر على محسوى كرايا مو"

دلاور پر کھیلیں بولا۔وہ اس سے تطعی نے خرتھا کہ اس كے باب نے ايس بن كے مرير جرحائى كيے كردى تى اور چراہم بات ہے کہ بدآ پریش اس نے خود کیا تھا، ایے کمی

ماتحت يبين كروايا تفار

" الكِن بِيرِجَلَة جِهورُ نِي سِي بِلِي ..... " الكِس مِين نِي کہا۔"اے خم کرو۔ بیں مر جُھوں کے جڑوں میں اس کی تجيني سنبا چاہتا موں \_''اس كا اشاره دلا دركي طرف تھا\_

رائنل بردارنے ایک بار پھرا بٹی رائنل سیدھی کی اور فائر کردیا۔ تیسری ری کٹ گئ ۔ جال کوایک جمٹکالگا۔ اس کے جمكاؤنے ولاوركويشين ولا ديا كه چوتكى رك كنتے ہى جال اس حد تک کھل جائے گا کہ وہ فیجے مرتجوں کے درمیان جا

چوتھا فائر بھی تا خیر کے بغیر کیا گیا تھا۔ چوتھی ری کٹ منى \_اس وتت سعيده كى چيخ بهت تيز كى \_

اليس مين ك محرك لفث والے كمرے ميں جزل اسد، اخرے كمدر باقفا-"جبتم في جھے اطلاع دى تھى كم ولاور يهان پنجاب، ال كے بعدے اب تكتم يهال سے ایک بل کے لیے بی سے؟"

" تو چرا میس مین اور دلا ورکایهال سے غائب موجانا

كمامعني ركهتاي

''میری توعقل چکرا می ہے۔''

''ضرور ميال كوكى خفيه راسته مومنا چاہيے۔ دلاور ناتجربه كارب-ايس من في الى يرقابو ياليا موكا- يهال كونى تفيدراسته ونا جاييجس سايس من دلاوركويهال ے کمیں لے کیا ہے اور کہیں بھی کیا، وہ اے وہیں لے کیا ہو گاجس جگدے بارے میں داراب سےمعلوم مواہے اور مجھے بڑی حدتک تقین ہے کہ وہ جگدائی بنظفے کے بیٹیج ہوگا۔"

" بالكل البحى ميرے ذہن ميں بھى بين خيال آيا ہے سر! وہ سرتا جس پہاڑی علاقے میں ہے، اس سے ڈیڑھ سل ك فاصلے پرىيىلاقدے جال يرآبادى ہے جس كايك منظلے میں ہم کھڑے ہیں۔اس سرنگ سے دہ لوگ بہال سینجتے

اں کی قرین قیاں ہے۔ "جزل اسدنے کیا۔ " يهان كونى لفك ضرور مونى جايجس سے اليس مين ويال " تہارا باپ مرے محری کس آیا ہے جزل کے ہیئے .....لو، آواز سنوان لوگوں کی۔''

اس نے ٹی دی کی آواز آئی بڑھادی می کرآواز ولاور

"يةوعجب ساكراب مرا"

دلاور فے آوازی اور پیچان بھی کیا۔وہ کیٹن اخر کی

'ہاں، عجیب توہے۔'' می جزل اسد بٹ کی آواز تھی۔ و کمیں ایک کھڑ کی بھی نہیں، اب تک ہم نے جتنے کرے ديكھے إيل، وہ السے بيل تھے۔"

" حوب!" اليس بين برابرايا - "بور ع مركى حلاقي لى جاچكى ب يعين ينفي تو مارا جاچكا موگا يا ......

سیفی ای محص کا نام تھاجس نے دلاور کو تھر میں بلا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔

" تمہارے باب کی ہمت کیے ہوئی کہوہ میرے گھر من الس آیا؟"الیس من نے دلا ورکو محورتے ہوئے کہا۔ ولاور نے محسوس کیا کہ ایکس مین کے چرہے پر غصے کے آثار ہونے کے علاوہ ذہنی الجھن بھی متر شح تھی لیکن وہ خوف زوه بالكل نبيس تقا-اس كى تظرير بجراسكرين پرجم كئ

جزل اسد کے ساتھ چھ سات سکے افراد تھے۔ اسد غائر تظرول سے كمرے كاجائز الے رہاتھا۔

" تمہارے باب کواس کا خمیازہ بھکتنا ہوگا۔" ایکس مین نے دلاور کو محورتے ہوئے کہا۔ ' میں کوئی معمولی آدی نبیں ہوں جس کے محر پر کوئی ادارہ بھی اس طرح پڑھ دوڑے۔اے ایک خاص محرین محضے کی جواب وی توکرنی ى يزے كى \_ بي دوسرے رائے سے نكل جاؤں كا يہال

"كيا مواب باس؟" أيك آدى في يوجها ووايس من سے بہت قریب ہوگا۔ ہرایک کوتوالیس من سے اس طرح سوال كرنے كى جرأت بيس ہوسكتي كى-

اليس من نے اے مخفرانتايا، پھر کہا۔"اب جھے ای رائے سے لکنا ہوگاجس رائے سے تم لوگ آتے جاتے ہو۔ اوراب جمیں جلدی بھی کرنی ہوگی۔ " پخراس نے رائل بردار ي طرف ديكها جو كوليان چلا كرد ورسيان تو رچكا تحا-

"جزل کو بتا کرآئے تھے تم کد میرے تحرآرے ہو؟" رائفل والے كى طرف ديكھنے سے بعداس فے دلاوركو گورتے ہوئے کہا۔"اس کے اس طرح بڑھ دوڑنے کا

17-18-18-1

· · اليكن و ولف جمع انظرتو آئے - '

"شاید ای کرے میں دہ خفیہ میکنزم ہو جو لفٹ حارے سامنے لے آئے۔"

"ده ميكتوم تلاش كرنا موكا\_"

ای وقت کجزل اسد کے سوبائل کی تھنی بگی۔جزل نے کال ریسیوک۔ دو کرٹل زنجانی کی تھی۔

"مرا" اس نے کہا۔ "داراب اس مرتگ کے بارے شراب اس مرتگ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس علاقے کی طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ بہت تھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو بعد میں بتا دوں گالین انجی انجی خیال آیا کہ آپ میری اس حرکت پر ناراض ہوسکتے ہیں ای لیے ۔۔۔۔۔۔"

''تم کہاں ہواب؟''جزل نے تیزی سے پو چھا۔ ''میں اس علاقے کے قریب بھنچ چکا ہوں۔''

"مِن مِن مِن تَربِ بى مول جزل نے نورا كها\_"كولى

پوائنٹ بتاؤجہاں میں تم سے آ ملوں۔'' ''میس کی پیری میں اور

''میں پانچ منٹ میں اس سدراہے پر پہنچ جاؤں گا جہال سے ایک راستہ بہاڑی علاقے کی طرف جاتا ہے۔'' ''مرف آنہ اور آنہ اور اور ایک سے میں میں کہ واقعہ

'' میں فوراً وہاں آرہا ہوں۔ایک آ دھ منٹ کی تاخیر ہوجائے تومیراانتظار کرنا۔''

"-*-*--,""

جزل اسد نے رابط منقطع کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑتا ہوایولا۔ '' آؤ۔''

''کیااطلاع کمی ہے سر؟''اخترنے بوچھا۔

تیزی ہے آگے بڑھتے ہوئے جزل نے کرٹل زنجانی سے ملنے والی اطلاع کے بارے بٹی بتایا۔ وہ لوگ سیفی کی لاش کے باس ہے بھی گزرے جس نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی ادر کولیوں سے چھٹی ہو کیا تھا۔

تین گاڑیوں میں ان کا قاقلہ روانہ ہو گیا۔ پچھاو گول کو جزل نے وہیں چھوڑ دیا تھا تا کہ وہ وہاں شابطے کی کارروائی ممل کر سیس۔

شن گاڑیوں کا بیر قافلہ اس پوائنٹ پر پہنچ کمیا جہاں کرٹل زنجانی ان کا منتظر تھا۔ جنرل نے ویکھا کہ کرٹل زنجانی ایک آرمرڈ کاربھی لایا تھا۔

"اتی تیاری؟" جزل نے کرتل دنجانی سے پوچھا۔ "آب کہاں تے مر؟" کرتل دنجانی نے پوچھا۔ "ولاور نے اختر سے خاصی رقم کی مجواخر نے اسے

وے تو دی لیکن اس کا ذہن الجھ کیا تھا کہ اچا تک دلا در کو آئی رقم کی شرورت کیوں پڑگئی۔اس نے دلا در کی تکرانی کی تھی۔ دلا در نے چور ہازارے ایک ریوالور خریدا تھا ادرا کیس مین کے کھر پہنچ کمیا تھا۔''

"ۋاكىرىغاطر؟"

"تو اب دلاور صاحب کو اس کے تینے میں ہوتا

پ سیست ''یقیناادر مجھے یقین ہے کہ وہ سرنگ ہمیں اس تک پہنچا دے گا۔ڈاکٹر بغاطرنے اپنے بیٹکلے کے نیچے ہی وہ جگہ بنائی ہوگی جس کے بارے میں داراب نے بتایا تھا۔''

" انجی آپ نے بتایا ہے کہاں کے تھریش کوئی لفٹ ہوسکتی ہے۔ وہ اس کے ذریعے نیچے جاتا ہوگا۔ وہاں سے نکلنے کے لیے بھی وہ وہی لفٹ استعمال کرسکتا ہے۔"

" ہاں۔"جزل نے کہا۔"اوروہ دلا در کو بھی لے کمیا ہو پا"

۔ کرٹل زنجانی نے سر ہلایا، پھر کہا۔" یہ پہلاموقع ہے کہ کی آپریشن کی کمانڈ آپ جود کررہے ہیں۔"

جزل خاموش رہا۔ وہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اتنا ہے جین ہوا تھا کہ خود ہی ترکت میں آگیا تھا

**ተ** 

چوتھی ری گئتے ہی دلاور نیج گر کر سوئنگ پول ہیں تیر نے گر کر سوئنگ پول ہیں تیر نے گر کر سوئنگ پول ہیں تیر نے گر کر سوئنگ پول ہیں فکل کئی تھی لیکن وہ نہیں ہواجس کا سعیدہ کوخیال تھا۔ انتہا لی خطرناک صورت حال ہوتے ہوئے بھی دلاور نے اپنے حال نہیں کھوئے تتھے۔ اس نے فوراً جال کی مضبوط رسیاں بی پکڑلی تھیں۔

ا میس مین نے انگریزی میں ایک گندی گالی دی اور رائفل بردارکو کم دیا کہ دوباق دونوں رسیاں بھی کا ہے دے۔ دلا درنے فوراً اپنے جم کواس طرح ترکت دی کہ جال سمی جھولے کی طرح جمول کیا اور رائفل بردار کا نشانہ خالی مردِ آبن

مين كو مجر للكارا\_

ئى دى اب بجى كلا موا تعاليكن اب اس كوكى آواز تبین آر بی تھی۔ ولاور کو احساس بی تبین ہوا تھا کہ آوازیں آنے کاسلسلہ کب بندہ وا تھا۔

جوتين افراد باته المائ كحرب تحده ولاورت ان ے کہاتم تیوں این آتا کے قریب ہوجاد ، جلدی کرو وہ تینوں نوراحرکت میں آگئے۔

جلد ہی وہ ایس مین کر یب بھی گئے جواب میں اپنا بازو بکڑے ہوئے تھا۔ بہتے ہوئے خون نے اس کا وہ ہاتھ بمحامرخ كردياتفا\_

اب ولاور تيزى سے ان چارول كے قريب بہنا۔ معیدہ اس کے چھے آئی۔

'' مارد وائبين دلاور!''وه بولي۔'' مارد وان سڀ کو۔'' كيكن دلاور مجحاور بى سوية موئ تحار

جیے ہی وہ ان چاروں کے قریب پہنچا، میز پررکھے ہوئے ایکس مین کے موبائل کی تھنی بیخے گی۔ولاور نے فوراً موبائل اشایالیکن ان جاروں کی طرف سے غاقل بالکل نہیں

كال ريسيوكرتے بى دلاور نے كولياں چلنے كے

"افیک ہوگیا ہے باس -" دوسری طرف سے کی نے تیج کرکہا۔"جم مقابلہ کردے ہیں۔"

دلاورنے فوراً فون بند کر دیا۔اس نے مجھ لیا تھا کہ اب اس کے باب نے سرتگ پر حملہ کروا دیا ہے۔اس کی دانست میں کال سرنگ کدہائے سے کی تی تھی۔ کی اور جگہ كاخيال اسيآن تبين سكتاتها

نی دی برای نے دیکھ لیا تھا کہ وہ محرااب خالی پڑا تھا جہال الف تھی۔جزل اسدوغیرہ وہال سے جا بھے تھے۔ دفعاً دلاور نے رائل کی نال بہت زور سے ایس مین کی کنیٹی پر ماری اوروہ تیورا کر کر پڑا۔ دلاور نے و یکھا کہاس کی آنکسیں بند ہو گئ میں ۔ امکان میں تھا کہوہ ہے ہوش ہو كما موكا\_

دلاور نے تینول آدمیول کور بوالور کی زو ير رکھتے ہوئے جھک کرایکس مین کی تلاقی لی۔وہ ایکس مین کی طرف ہے جی فاقل تیں تھا۔اس نے سامکان تظرانداز تیس کیا تھا کداملی من بے ہوئی کی اداکاری بھی کرسکتا ہے۔

لیکن وہ واقعی بے ہوش تھا ورنداس موقع پروہ دلاور ك باتهد الل جمينة كى كوشش كرسكا تفار ولا ورفي اس دلاورنے دنیا کے اس عجیب جمولے کی رفقار بڑھادی

اور پھرایک کولی ضائع ہوگئ۔ ایکس مین نے اب مسلسل گالیاں یکی شروع کر دی

بجرايك فائر موارنثانداب بجي خطاحمار

جیے بی دلا ورکوموں ہوا کہ وہ "جیولا" اب سوتمنگ یول کے او پر جیس تھا، اس نے جھولا چھوڑ دیا اور کوشش کی کہ زمن يركرت وقت اسے كوئى خطرياك چوك ند كلے۔

بجرياس كى خوش تسمقى بى تقى كدوه وبال موجود إيك مخض کے اور کرا تھا۔ای مخض نے بینے کی کوشش تو کی تھی کیکن اندازے کی علظی کے باعث وہ کی تبین سکا۔ دلاور نے اس كاندهے يے لكى موكى آ توبينك رائفل مينى لى بجراس نے پہلی کولی ای محف کے سینے میں اتاری تقی جس کی راُفل اب اس کے تینے میں تھی۔وہ اب اس کے پہلومیں ہی لیٹ كيا تقااوروبال موجودلوكول يركوليال برساني شروع كردي

وہال چورہ پندرہ افراد تھے۔ان میں سے تین کے علاوہ باتی سب ٹھکانے لگ گئے۔ تمن نے اینے ہتھیار سپینک کرجلدی ہے ہاتھادیراٹھالیے ہتھے۔

بيرسب مجمها تنااجا نك بواقعا كهايلس مين مكالكاره كما تھا اور جب وہ اس کیفیت سے ٹکلاء اس وقت تک اس کے بارہ تیرہ آ دی موت کی نیندسو کے تھے۔اب اس نے جلدی ے اپنار بوالور نکالنے کی کوشش کی۔

دلاور جامتاتوسب سے پہلے اسے بھی نشانہ بناسکیا تھا کیکن اس کی خواہش تھی کہ ایکس مین کوزندہ پکڑے۔جب اس نے دیکھا کہ ایکس شن این جیب ش ہاتھ ڈال رہاہے تو اس نے ایس من کے ای ہاتھ کے بازو پر کولی چلاوی جس باتهرے وہ ریوالور نکالناجا ہتا تھا۔

دلاوراب سيدها كحابوكياب

''ریوالور نکالنے کی کوشش کرو کے تو دوسری کولی تہارے سینے میں پیوست ہوگی، ایکس مین عرف ڈاکٹر بخاطر!" دلاور كالبجداب جبعتا موامو كيا\_

اليس من إب دومرك ماته سے ابنا زكى بازو پڑے ہوئے تھالیان اس تھ کے چرے پراب جی تكلف كآثاريس تقر

معيدهاب خوشى سے چينے لکی تھی۔ بيد يكوكراس كاچرو تمتما كي تقاكر چويش اب دلاورك قابوش كى-"كونى بعى غلط حركت تيس كرنا-" ولاور في اليس

جاسوسى دُائجست ح 57 كنومبر 2017ء

كى الماتى كردوريوالور لكالمي فرباقى تيون آدميول كى الاقی مجی لی جوائے ہتھیار ہینک چکے تھے۔ان کے پاس كونى وتصيارتنس تفايه

"أب ات الله أور" ولا ورنے اليس مين كى طرف

اشاره كرت بوع أنيس عكم ديا\_

"تم أليل حمم كول نبيل كرت ولاور؟" سعيده بولى-نېچانے کيوںاب دہ تيز تيز سائس <u>لينے لگي ت</u>ي۔

کیکن دلاورنے کچھے اور ہی سوچا تھا جس پر وہ جلداز جلد مل كرنا جابتا تقارات يقين تقا كرمرتك كي د بافي يرجو مقابله مور با تماء اس ميس كاميالي يقينا يويس بي كومولي اور ولاور پولیس کے آئے سے پہلے وہ سب چھ کر کر رنا چاہتا تھا جواس کے دماغ میں تھا۔

ان تیوں نے ایکس مین کواٹھالیا۔ ایکس مین کے متے ہوئے خون سے ان کے کپڑے بھی رنلین ہونے لگے۔

"اب ..... ؛ دلاور في ان تينول كو تحورت موس كها-"ات ويي لے چلوجهاں جال يؤے ہوئے ہيں۔"

ال جكه جهال إس جال مي باندها كيا تفاء وبال اس نے دو تین جال اور دیکھے تھے۔اس کا مطلب بی تھا کہ اليس مين اس طرح بھي لوگوں كو مارا كرتا تھا جس ہے ہے بات ظاہر ہوتی تھی کہوہ اذیت رسال بھی تھا۔

"اب اپنے آتا کوایک جال میں با عرصو-" ولا ورنے علم دیا۔ ' اوراس کے جال کوسوئنگ بول کے او پر لے جاؤ۔ یقیناتم لوگ اس طریقے سے ناوا قف تہیں ہو گے۔'ا

ویے خود ولا ورنے بھی دیکھ لیا تھا کہ وہاں زمین پر ایک عجیب ساخت کی مشین رکھی ہوئی تھی جس سے مسلک ایک تاراو پرجیت تک چلا کیا تھا۔

ا پئ جان کے بیاری ہیں ہوئی۔انہوں نے اپنے آتا کوایک جال میں باندھ دیا۔وہ سے بھی مجھ کے ہون کے کہ دلاوران كآقاكا كياحثر كرناجا بتاتها

"تم .....تم ....."معيده <u>که کهته کهت</u>رک کئ\_ "ال-" دلاورنے کہا۔" تم سجھ کی ہو کی کہ میں کیا كرتے جارہا مول، ليكن اسے ميں اس ليے مرجوں كى خوراك مبس بنانا جابتا كماس في مير الماته ايما كرنا جابتا تھا۔ میں تو اس سے اپنی ماں کا انقام لیما جاہتا ہوں جنہوں نے اسپتال میں شدیدِ اذیت کے عالم میں دم توڑا تھا۔'' معيده چيپ ره کئ\_

جلدى وه وقت أحميا جب جال سوئمنگ يول كاوير تقااورا يكس من اس من بيه وش يروا تقار

"اے اول من آنا جائے۔"ولاور بربروایا۔"ب مجھے احماس دلانا جاہتا تھا کہ موت کو قریب آتے و کھے کر انسان پر کیا گزرتی ہے۔اب میں چاہتا ہوں کداسے ب احماس دلاؤں۔"

اس نے ایک اچٹی ک نظر ایک مھڑی پر بھی ڈالی۔ وہ مضطرب بھی تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایس مین کے محریس ناکائی کے بعد بی اس کے باپ نے سرنگ پردیڈ کروائی ہوگی۔کامیانی کے بعدوہ لوگ یہاں چینجے توان کے ساتھاس کاباب بھی ہوتا جوولاورکواس حرکت سے بازر کھنا چاہتا۔ قانون کی نظر میں ہاتھ آئے ہوئے مجرم کی جان لیتا جرم ہوتا ہے اور جزل اسد ایک ایسا ہی آفیسر تھا جو ہر حال

میں قانون کا حرام کرتا تھا۔

ولاور کی ایک خواہش بیجی تھی کہ ایکس میں جلد ازجلد ہوٹن بیں آجائے اور دیکھ لے کہ وہ کس طری<sup>ح</sup> اپنے انجام کو وسنج والا ب- ای لیے وہ مضطرب تھا۔ ایکس مین کوایک اذیت ناک موت مارکری اسے سکون ملیا اور اس کے خیال کے مطابق وہ اس طرح ماں کے دود ھ کاحق ادا کرویتا۔

'' ہوئل میں آ جا کم بخت!'' وہ حال کی طرف دیجھتا ہوا \_し1ンシ

اسے ایک بیخواہش بوری ہوتی نظر آئی۔ جال میں الیس مین نے کروٹ کی تھی۔ شاید اس کے منہ ہے کراہ بھی نقلى ہوجودلا در كے كانوں تك نبيس بين سكى \_

اليس من كے بازو سے بہتا مواخون سوئنگ بول یں کر کر مرکبھوں کو بے چین کررہا تھا۔ شایدخون کی پومر کھوں کی اشتہا بڑھائی ہو۔

" بوش آرہا ہے ۔" ولا ورخوشی سے بزیز ایا۔ اليس مين كے نتيوں آ دميوں كواس نے پچھ دور كھڑا كر

دیا تھا۔ ''ڈاکٹر بغاطر.....!ایکس مین!'' دلاور بلندآ واز میں

ائیس مین نے اس کی طرف و یکھا۔ ''ابتم بتانا مجھے!'' دلاور پھر بولا۔''موت کوقریب آتے دیکھ کرانسان کیا محسوس کرتاہے۔"

ايلس مين كاچره زرو پر كيا\_

ای وقت وزنی جوتوں کی دھک سنائی ویے گلی۔ پولیس قریب آتی جارہی تھی۔ سرنگ کے محافظوں کو یقینا ٹھکانے لگا یا جا چکا ہوگا اور ریجی ممکن تھا کہان میں سے پچھے نے خود ہی ہتھیارڈ ال کرخودکو قانون کے حوالے کر دیا ہو۔

ولا در نے جلدی ہے کئی گولیاں جلا دیں۔ اس کے پچونٹانے خطا محے لیکن تین گولیاں کام کر لیکں۔ تین رسیاں سمع تیں اور جال نے خاصے چھنے کھائے۔

''یرکیا کررہے وولاورا''اس نے اپنے باپ کی چینی اُری رہے اُر یہ کے کر آزاد کی طرف میکیا

ہوئی آ وازئ اور چونک کرآ واز کی طرف و یکھا۔ پولیس کےآگے جزل اسداورکرٹ زنجانی دکھائی دیے۔

و فریڈی! ولادر بولا۔ '' پیجھ دیر پہلے اس کتے نے بھے کہ کہ اس کتے نے بھے کہ کہ اس کتے نے بھے کہ کہ کہ اس کتے نے بھے کہ کہ کہ اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کر کھوں کے جوالے کرنا چاہا تھا لیکن میں اس سے اپناانقام نہیں لینا چاہتا۔ جھے تو دہ اذبت محسوں ہور ہی ہے جومیری مال نے محسوں کی ہوگی۔''

"بیاب ہمارے قابویش ہے دلا درا" جزل اسدنے کہا۔"اے ہلاک کرنا قانونا غلط ہوگا۔" وہ تیزی ہے دلاور

كاطرف براھنے لگے۔

''شیل ہر مسورت میں اپنی مال کا انتقام لول گا ڈیڈی۔''ولاور پرخون سوارتھا۔

"برگزنین میم میرے سامنے به قانون تکنی نہیں کر کتے۔" جزل اسدنے قریب آتے ہوئے اپنی جیب سے ریوالور فکال لیا تھا۔"اگراب تم نے کن اس کی طرف اٹھائی تو میں تم پر کولی چلادوں گا۔"

'''' بھے کئی بات کی پروائیس ڈیڈی!'' دلاور نے کہتے ہوئے آٹو مینک کن کارخ جال کی طرف کیا۔

جزل اسد کے روالورے کولی نگی۔ انہوں نے دلاور کے ہاتھ ہی کا نشانہ لیا تھالیکن کولی ایک ڈیڑھ انچ کے فاصلے ہے کر رکنی اور پھراس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائز کرتے ولاور نے آٹو میٹک کن کا ٹریگر اس طرح دبایا کہ اس پرسے دیا ڈ ہٹایا ہی تیس ۔ جال کی رسیوں پر کولیوں کی بارش ہوگئی۔ باتی مین کو لیے ہوئے میوئٹ پول میں کرا۔ یائی چہا کے کے ساتھ اچھلا اور پھر ایکس مین کی چینیں سنائی دینے لکیس۔ عمر چھ اس پر ٹوٹ واکس مین کی چینیں سنائی دینے لکیس۔ عمر چھ اس پر ٹوٹ

" الى گا ڈا" جزل اسدنے ایک طویل سانس لی اور ان کار یوالور والا ہاتھ جنگ کمیا۔

سعیدہ پر اس وقت نہ جانے الی کیا کیفیت طاری مولی کیروہ ولاور سے لیٹ کی۔اس کاجسم کانپ رہاتھا۔شاید وہ جس کی کی کہ جزل اسدی کولی ولاور کوختم کردے گی۔

اليس من كى چين يك لخت رك تئيس كى مرمجه في اس كى كموردى بى چبادالى موكى \_

ولاور نے کن پھینک کرائے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔

"اب آپ جھے جھکڑیاں لکوا یکتے جیں ڈیڈی!" وہ بڑے سکون ہے بولا۔

"ای کی منرورت نہیں ہے۔" جزل اسدنے تھے تھے ہے کیج میں کہا۔"لیکن اب تم خود کوزیر حراست مجھو۔" "اب بی ہرسزا بھٹ لوں گاڈیڈ ک۔" ولا ورنے کہا۔ "یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ تہمیں کیا سزا دی

''آپ کواپئی شریک حیات کاغم نہیں ہے ڈیڈی؟'' دلاور بولا۔

" کا ٹُن تم میرے دل بیں جما تک کتے۔" جزل اسد کی آواز بیں لرزش آئئے۔

ተ ተ ተ

کچھ دن بعد معیدہ کواس ہات کی توخوشی ہوئی کہاس کے باپ کوسر کاری گواہ بننے کی وجہ ہے عدالت نے کوئی سزا نہیں دی تھی لیکن اس وقت اس کی آنکھوں بیس آنسوآ کے جب دلاورکو یا چی سال قید کی سزاسنائی گئی۔

جزل اسداس وقت عدالت میں نہیں، اپ تھر پر شے اور ایک ٹک اپنی شریک حیات کی تصویر ویکھے جارہے شے۔

'''میری روح!'' وہ دل ہی دل میں کہدرہے ہتے۔ ''مجھے معاف کر دینا۔ میں قانون کا غلام ہوں۔تمہارے بیٹے کومزاسے بچانامیرےاختیار میں نبیں تھا۔''

اورجس روزسعیدہ جیل میں دلاور سے ملی تقی تواس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔'' میں پانچ سال تمہارا انتظار کروں کی دلاور!''

دلاوراس کی طرف محبت ہے دیکھ کرمسکرادیا۔ ''رہائی کے بعدتم کہاں جاؤگے؟''سعیدہ نے پوچھا۔ ''اپنے گھر کے علاوہ کہاں جاسکتا ہوں سعیدہ؟'' ''جزل صاحب نے کرفار کیا تھاتمہیں۔''

"انہوں نے وہی کیا جو ایک ایمان دار افسر کو کرنا چاہیے لیکن جب ٹیں گھر جاؤں گا تو وہ ایک باپ کی حیثیت سے جھے اپنے سینے سے بھی لگا تیں گے۔"

سعیدہ اس کا منہ بھی رہ گئی۔ "ولین جیل سے میں پہلے محرنیں جاؤں گاسعیدہ۔" ولا ور نے کہا۔" پہلے میں اپنی ماں کی قبر پر جاؤں گا۔" ولا ور کی آتھوں میں آنسو تیر کئے اور سعیدہ ایک ٹھنڈی سانس کے کررہ گئی۔



# جارةكار

## -ران *قت* ریش

عقل کے بتائے ہوئے راستوں پر جلنا کبھی کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے... واقعات كى بئرى برچلتے چلتے اچانك لڑكھڑاكرگرجانے والے چالاک شخص کا المیه ... مجرم کے کھیل اور قانون کے تقاضوں كاباہم ٹكرائو...

## بینک ڈیکین کی وار دات کا دلچسپ ماجرا.....

ريكستاني تفيے ك قريب فسطا روڈ پر واقع بيك من بير كوهال بي من تعينات كيا حميا تعار مختصر بينك كي اجميت کا نداز ہیلر کو پہلے مینے کی کلوزنگ کے دوران میں ہی ہو گیا ہ اور در اور میں موجودر قم کی فیکر کی بڑے اور معروف میک کے مطابق فکی ۔ دراصل فیٹا روڈ پر پیٹرول پہوں کی میمر مار تھی لیکن بینک ایک ہی تھا۔اس کے باوجود کام کے



#### Health

### دنیا کا سب سے مہنگا زہر جس کی قیمت اربوں | World's Most Expensive | روپے میں ہے | Poison

اس ایک لیٹر زیر کی قیمت تقریباً ایک ارب 10 کروڑ پاکستانی رویوں کے مساوی دنیا کا سب سے مہنگا زیر بچھوڑں کی ایک World's Most Expensive Poison(ہے۔ ... مسم ''ل



#### Health

## ا بوڑ ہوں کو جوان بنانے والی سائنس | Old to | Young Conversion Science

انسان کے جسم میں خلیوں کی دو سو سے زائد اقسام بائی جائی ہیں۔ فوٹو : فائلیچھلے سال 29... Readmore دردیں کر اٹلی کی اور ا مرزادر دے اولی اوک دورہ دارہ روں سالگی۔ مالای

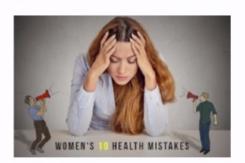

#### Health

### صحت کے معاملے میں خواتین کی 10 سنگین Ten Health Mistakes by the غلطیاں Women

☑ computerxtech 🔘 0 🖸 Sep 11, 2017

خوبصورت نظر آنے کے لیے خواتین نئیا بھر کے جنن کرتی ہیں لیکن اکثر کو شکایت رہنی ہے کہ الہیں کوئی فائدہ بہیں ہوتا۔ فوٹو، فائلکراچی: اچھی صحت اور ...خ



#### Health

### ایسپرین دانتوں کو خرابی سے روک کر انہیں Dental | ازخود مرمت کے قابل بناتی ہے Treatment with Aspirin

☑ computerxtech 🔘 0 🖸 Sep 11, 2017

کولٹزپوٹپورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایسپرین دانتوں کی حفاظت کرتی Readmore ... ہے۔ فرٹو: فائل لندن: سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ گھروں میں



#### Health News

### فکر اور پریشانی سے نجات پانے کے تین آسان Hree easy ways to eliminate | طریقے Tension

ماہرین تفسیات نے پریشان خیالی سے چھٹکارا پانے کے تین اہم طریقے بیان کئے ہیں۔ فوٹو: Readmore ...فائل لادن: ماہر تفسیات کے مطابق پریشان اور فکرمندی کی س



#### Health News

### ادرک جوڑوں کے درد کے لیے اکسیر دوا Benefits of Ginger

ادرک میں کئی اجزا جلن، درد اور سوزش کو کم کرتے ہیں۔ فوٹو: فاٹلکراچی: ادرک کے جسمائی و طبی فوائد سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور اب ماہرین نے اس کے ساس Readmore ...اس

لحاظ سے عملے کی تعداد نہ ہونے کے برابر محی- تاہم منجھے ہوئے اسٹاف کی بدولت اب تک اس کی ضرورت محسوس تیس ہوئی تھی۔ بیلر کے علاوہ چھ افراد بینک بیس کا م کرتے تے۔ ایملی اور وینڈی کلرک سیس کارٹر کیٹیر اور نارس كمپيوٹرآ پريٹرتھا۔إن كےعلاد ودوس كارڈز كى ديولى بينك ك دردازب يركى- مارت دومنزله ادر الركند ليتدرى\_ اس کے باوجود جب سے بیلر نے بینک میں کام سنجالا تھا، مخت ... گری کی وجہ ہے اپنے تو کی کو مصحل اور شل محسوس کیا تھا۔ پیئر کے شنڈے گا ک مجی طبیعت میں بحالی کا باعث نہ بن سکے تھے۔

ال دن بحی اس کا دماغ ماؤن تھا۔اے شدت ہے کانی کی طلب محسوس ہور ہی تھی۔ انجی وہ کانی منگوانے کے بارے میں سوج بی رہا تھا کہ اسے بینک کے باہرگاڑی کے بریکوں کی آواز سنائی دی۔ بیلر نے چونک کر شیٹے کے وروازے سے باہر دیکھا۔ ممارت کے سامنے سالخوروہ بوک کا قدیم ڈھانیا کھڑا ہانب رہا تھا۔ بیلر کوخطرے کا احماس ہوا۔ بوک میں سے تین مرد ماہر لکے۔ان تینوں نے اپنے چبروں کوسیاہ کیڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں ریوالور دعوب کی روشی میں چک رہے تے۔ بیل نے بیک کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ کی طرف ديكها-انبول في مولسرول من سدريوالور بابرتكالي ك کوشش کی لیکن نقاب پوشوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ریوالوروں نے الہیں موقع میس دیا۔ ماحول فائزنگ کی آوازے کونجااور دونوں گارڈ زیٹن پرڈ چر ہو گئے۔ تینوں نقاب یوش طوفان کی طرح بینک میں داخل ہونے کے بعد مخفر عملے پر چھا گئے۔ان میں سے ایک بیلر کے کمرے میں چلا آیا اور بوالورکی نال اس كر كرساته لگاتے موت مرد کیجیش بولا۔

''خاموثی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حرکت کرنے کی صورت میں، میں جان کی صانت مہیں وے یا دُن گا۔''باہر کھڑے ہوئے دونوں نقاب بوشوں نے ریوالوروں کے وستے الملی اور وینڈی کے سرول پر رسید کیے۔ وہ دونوں ب ہوٹی ہوکرزین پر کرلئیں۔ بیل کے مر پر کھڑے ہوئے فقاب پوش نے اس سے والث روم کی جانی ما تلی۔اس نے خاموتی کے ساتھ دراز میں سے جانی نکالی ادرائے تھا دی۔ اتی دیر میں باہر کھڑے ہوئے دولوں فتاب پوش کارٹر کو بھی بے ہوش کر چکے تھے اور ہاتھوں میں چڑے کے تین خیتہ حال بیگ تھانے بیلر کے کمرے میں داخل ہوئے۔بیلر کی

پشت پر کھڑے ہوئے فتاب ہوش نے ہاتھوں میں پکڑی عالی ان دونوں میں سے ایک کی جانب اچھال دی۔ وہ دولول خاموتی کے ساتھ والث روم میں ص کئے۔ بیلر کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بینک کے کل وتوس المرات الاه تح ليلن شايدوه الع بات سے بي جر تے کہ حال بی میں بیلر کی خصوصی درخواست پر بینک کی المارت كاندر يمر انسب كردي كي يتح اوردوسرى منزل پر بیٹیا نار کن بینک میں ہونے والی ڈیٹی کو کمپیوٹر اسكرين پر ديلھنے كے بعد يوليس ڈيار شف كو ڈلين كى واردات سے مطلع کر چکا ہوگا۔ پولیس کو ممارت تک ویشخ مل بندرہ سے بیل من کا وقت درکار تھا۔ بینک میں كيمرے نصب كروانے كے بعد بيلرنے بينك كرقريب پولیس جو کی کے قیام کی درخواست میڈ کوارٹر کو ارسال کی میں۔ تاحال اس کی درخواست پر نظر ٹائی نہیں کی جاسکی تھی۔اس کے پیچے والث روم کا درواز ، جھنگے کے ساتھ کھلا اور دونول نقاب بوش بالقول مي سياه بيك تفاع مودار اوے۔ انہوں نے ایک بیگ بیلر کے چھے کھڑے ہوئے نقاب ہوش کے ہاتھ میں تھا دیا اور بیلر کو کمرے سے باہر کی طرف چلنے کا ظلم دیا۔ بیلر نے خاموثی کے ساتھ ان کے ظلم ك ميل كى ادر شيفے كى كرے سے باہر نكل آيا۔ ويندى اور الملى ك وجود زين برآ راح ترجي برك تع كارار کے بوٹ کاؤنٹر کے پیچھے سے جھا تک رہے ہتے۔ تینوں نقاب بوشول ميس سے ايك نے بينك كا درواز و كھولا اور و و عمارت ہے ماہرتکل آئے۔

دونوں گارڈز کی لاشوں کے کردخون کے چھوٹے جھوٹے تالاب بن کئے تھے۔ان میں سے ایک اوند سے منه پڑا تھااور دومرا پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔اس کی آ تکھیں حلتوں سے با ہرنگی ہوئی تھیں۔ان دونوں کی لاشوں کو بھاند کروہ چاروں بیوک کی طرف چلے آئے۔نقاب پوش کا مرغنہ بیلر کے آگے چل رہا تھا اور ہائی دونوں بیلر کے پیچھے تے۔ ابھی وہ بیوک کے قریب وکنتے بھی کیس یائے تھے کہ ريكمتاني سزك كاماحول فائزنك كي أواز ي كونج الخا\_ايك مولی بیلر کے کان کے یاس سے سائیں کی آواز کے ساتھ كزرى اور وه كميرا كرزين پركر كيا-اس كاكرنا عى اس موت کے مندیل جانے سے بھا کیا۔ متعدد کولیوں نے بوك كى چادر ميں چيد كر دي\_ بيار كے بيميے چلنے والے دونول نقاب پوش زمين پر كركرروي كل بيك كي عارت کے پاس اوندھے منہ کرا ہوا گارڈ ہاتھ میں ریوالور تھاہے چاره کار

ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن تم نے بیلر کی مدد کرنے کی قطعی کوشش نیس کی؟'' ٹارٹن نے جواب دیا۔ ''میں نے فون پرڈ کیتی کی اطلاع تم کودے کربیلر کی

مدد کی۔ بیتمہاری نااہلی ہے کہ مطلع کرنے کے باوجود بھی تم دیرے آئے۔''شیرف کے تاثرات ابھرے اور وہ سرو

ليج ميل بولا-

المن و پارشن کی ممارت سے یہاں تک کا فاصلہ بیں من اور پینتالیں سینڈ ہے۔ہم نے تیز رفاری کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فاصلہ صرف اٹھارہ منٹ میں طرکیا اس لیے تم ہمیں مورد الزام نیں تھمرا کتے۔ یہ تمہاری ملطی ہے کہ تم نے کیمرے صرف ممارت کے اندر نسب کروائے ہیں۔ بینک کے باہر کا حصدان کی رہنے میں نبیس آتا۔ اگر کیمرے باہر نصب ہوتے تو ہم بوک کا نمبر برآسانی حاصل کر سکتے تھے۔"

'' وہ تینوں نہایت احق ہوتے۔اگر بیجے نمبروں والی نمبر پلیٹ لگا کرؤ کین کرنے چلے آتے۔''شیرف نے نارمین کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے اس دفعہ بیلرے یو چھا۔

'' تُم نے گارڈ کے ہلاک ہونے کے بعد بیوک پر فائر کیا آگر میہ فائز بیگوں کو اٹھاتے ہوئے نقاب پوٹن پر کر دیتے تب بینک کے بہت سے ڈالر چوری ہونے سے فکا جاتے۔''بیلر اب تک شیرف کی بکواس کو نہایت خل مزاتی کے ساتھ من رہا تھا۔ اب کی دفعہ پھرے ہوںے کہے ہیں

" بیگ اٹھاتے ہوئے اس کے ریوالور کی نال کارخ میرے چہرے کی طرف تھا۔ اس لیے میں پچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے بچھ نہیں آرہی کہ تم مجرموں کا سراغ لگانے کے بچائے ہم دونوں کومعاطے میں زبردی تھیٹنے کی کوشش کیوں کررہے ہو؟ "شیرف سیاٹ لیجے میں بولا۔

'' کیونکہ زیادہ تربینک ڈکیتیوں میں ان کا اپنا عملہ ملوث ہوتا ہے۔تم دونوں کا نقاب پوشوں کے ساتھ ملا ہونا بعیداز قیاس نہیں ہے۔اس لیے تم دونوں کی حیثیت میری نگاہوں میں مشکوک ہے۔''

نادئن کے چیرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ تاہم بیلر بات کوبدلنے کے لیے بولا۔

" ممارت میں کیمروں کے ہوتے ہوئے اسٹاف کا وکیتی میں ملوث ہوناممکن نیس۔اس کے باوجود بھی مجھے حتی لیسن ہے کہ وہ بینک کے حدود اربع سے والفیت رکھتے شے۔ یقینا قربی کمی ٹاؤن کے رہائش ہوں گے۔تم وہاں یوں کوڑا تھا جیے اے رسیوں ہے با ندھ کر کھینچنے کے بعد کھڑا کردیا ممیا ہو۔ اس تمام فائز تک کے دوران میں بیلر اوراس کے آئے چلنے والا نقاب پوش کمل طور پر محفوظ رہے۔ نقاب پوش نے فائز تک ہوتے ہی نہایت پھرتی کے ساتھ ہاتھ میں پوش نے فائز تک ہوئے کی کھی ہوئی کھڑی ہے اندر پھینکا اور دروازہ کھول کراندر بیٹھنے کے بعد بلااشتعال گارڈ پر فائز تک شروع کر دی۔ وہ دوبارہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ بیوک اسارے ہوئی اور دھول اُڑائی ہوئی محارت کے مخالف جانب بھا گئے گی۔

بیلر نے زیمن سے کھڑے ہوتے ہی پاس کرے
ہوئے دونوں نقاب پوشوں میں سے ایک کا ریوالورا ٹھا لیا
اور بے در لیخ بیوک پر فائر کر دیا۔ بیوک کی رفتار میں اضافہ
ہواادر بیلر کو بیہ جانے میں دشواری چیش بیس آئی کہ اس کا
مثانہ خطا کیا تھا۔ اس نے ریوالور کو ڈیمن پر بچینک دیا اور
دونوں سیاہ بیکوں کواٹھا کران کا معائند کرنے لگا۔ بیکوں میں
متعدد چھید دکھائی دے رہے تھے۔ جن میں سے ڈالر باہر
متعدد چھید دکھائی دے رہے تھے۔ جن میں سے ڈالر باہر
متعدد تھید کھائی دے رہے تھے۔ اس ڈالرز کو دیکھ کربیلر کے چہرے پر
مسکراہ نے مودار ہوئی اور وہ بیکن کو لے کر قربیل
پارکنگ میں کھڑی ہوئی اپنی گاڈی کی طرف چلا آیا۔ اس
فرگ ٹوٹ کی ڈی کو کھولا اور بیکڑ کو اس کے اندرد کھنے کے بعد
اور اس کی فیریت دریافت کرنے لگا۔ بیلر نے اسے ڈیکئی
اور اس کی فیریت دریافت کرنے لگا۔ بیلر نے اسے ڈیکئی
کی تفصیل سے مطلع کیا اور بینک کے اندر چلا آیا۔

شیرف تھامی شیٹے کے کرے میں بیلر کی کری پر براجمان تھا۔ بیلر اور نادمن اس کے سامنے بیٹھے ہتے۔ \*

شیرف، ہم کلام تھا۔

"" تو تم دونوں کے کہنے کے مطابق تمن نقاب ہوت المبول نے گارڈز کو گولیاں مارکر بینک میں داخل ہوئے۔ انہوں نے گارڈز کو گولیاں مارکر تم کیا، ایملی، وینڈی اور کارٹر کو بے ہوش کرنے کے بعد تمہارے کرے ہی گھتے چلے آئے۔ پھرتم سے والٹ دوم کی چابی لینے کے بعد بینک میں موجودتما م مسینے کی رقم کو تمن بیگوں میں نقل کرنے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔ تب رقمی گارڈ نے ان پر فائر تک کر کے دونقاب پوشوں کو ہلاک زخی گارڈ نے ان پر فائر تک کر کے دونقاب پوشوں کو ہلاک ماتھ فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا۔" بیلر نے سرا ثبات ماتھ فرار ہونے میں کا میاب ہو گیا۔" بیلر نے سرا ثبات میں ہلاکر شیرف کے بیان کروہ وا تعات کی تا ئیدی۔ شیرف فیل کے بیان کروہ وا تعات کی تا ئیدی۔ شیرف فیل کے بیان کروہ وا تعات کی تا ئیدی۔ شیرف فیل کے بیان کروہ وا تعات کی تا ئیدی۔ شیرف

ووقم او پری کرے میں ٹی وی اسکرین پر ڈکین

جاسوسى ڈائجست

رر بینک کے حدود ارکع سے تم دولوں سے زیادہ مجلاکون وا تف ہوسکتا ہےاور کیمروں کے آگے ڈرا مار جانا کوئی مشکل کام میں۔انبوں نے ایملی ، وینڈی اور کارٹر کو بے ہوش کیا۔لیکن تم دونوں کوئیس کیا اس کی وجیر میری مجھ ے بالاتر ہے۔مہربانی کر کے جب تک تغییل ممل نہیں ہوتی، ٹاؤن سے باہرجانے کی کوشش ندکرنا۔ 'وہ کری ہے الحوكر كمرك سے باہر لكل كيا۔ بيلر كے منہ سے طويل سائس خارج مونی اور اس نے نارمن کوایے کرے میں جانے

الیملی ، وینڈی اور کارٹر کو ہوش آچکا تھالیکن ان کے اوسان الجمي تك بحال ميس موئة تقے اس ليے سرتھا ہے ا پئ كرسيول يربينھے تھے۔ دونول گارڈ ز اور ہلاك ہونے والے نقاب پوشوں کی لاشوں کو بینک کے سامنے سے ہٹایا جارہا تھا۔ بیلر نے فون کر کے بینک کے ڈائر یکٹرز کوڈیکتی مع متعلق بتايا - انہول نے دوسرے دن تفقیقی فیم بجوانے کی اطلاع دی اور بیلر نے فون کا ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چرے پر پریشانی کے تا ژات تھے۔ دولوں بیگ اس کی گاڑی کی ڈ کی میں رکھے ہوئے تنے اور وہ جلد از جلد انہیں مناسب مقام پر منقل کردینا جاہتا تھا۔ دو پہر کا کھانا اس نے نہایت بے دلی کے ساتھ کھایا۔ پولیس کاعملہ فنکر پرنٹ اور بینک میں نصب لیمروں پر بننے والی للم کی کا بی لینے کے بعد والنس چلا كميا تفا- باتى كا دن رقم كوشكائ لكان كان كمتعلق سوچے ہوئے گزر کیا۔

چھ بے کے قریب بیک کو بند کرنے کے بعد اس نے المی گاڑی کارخ کیااور مارکنگ سے تکالنے کے بعداے فسٹا روڈ پر لے آیا۔ وہ رقم کوایے گھر میں نہیں رکھنا جاہتا تفاحظی شرف اس کے مرک اللہ بھی لے سکا تھا۔ اس ک گاڑی فعلا روڈ پرست روی سے سٹر کرنے گی۔ وہ رقم کو مُحَكَافَ لِكَافَ كَ لِيهِ ارد كرد كا جائزه لين لكاردوردورتك آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔لیکن سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سو پینیس ویسٹ کے پاس دو کمروں پر محمل ایک ویران اور اجرا ہوا مکان وکھائی دے رہا تھا۔ بیلر نے یریک پریاؤں رکھ دیا۔ گاڑی مکان کے قریب جا کررک منی ۔ بینک کی طرف جاتے ہوئے اس کی نگاہ اکثر اوقات مکان پر پڑتی تھی اور وہ بمیشہ دل میں تبیہ کرتا تھا کہ مکان کے مالک سے بات چیت کرنے کے بعد مکان کو کرائے پر

حاصل کرے گا۔ بینک کے نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ ای کی رہائش کے لیے موزوں تھا۔ تا ہم اس کی محسنہ حالی کو د کھتے ہوئے اس نے اب تک ملی قدم افغانے کی کوشش تبين کائي۔

ووگاڑی سے اتر کرمکان کی چارد یواری کے قریب آعميا يكيث يرزنك آلود تالالكاموا تعامه چارد يواري زياده او کی میں می -اس نے ارد کردد میسے ہوئے چھلانگ لگائی اورد بوار پر ج ح کرا غرر کا جائزہ لینے لگا۔ د بوار کے آگے اجرا ہوالان تھا۔ اس کے سامنے برآ مدہ بنا تھا۔ برآ مدے کی حصت پرلوہ کی شکی رکھی ہوئی تھی۔ بیلر نے گاڑی کی ڈک من سے دونوں بیکوں کو باہر نکالا اور دیوار پر چڑھ کرشکی تک چلا آیا۔اس نے شکی کا ڈھکنا کھول کراندر جما نکا۔ وہ خالی اور زنگ آلود تھی۔ یہ جگہ دقی طور پر بیکویں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موزوں تھی۔اس نے بیکوں کوشکی کے اندر یحینکا اور ڈ حکتا بند کرنے کے بعد جیب میں سے چھوٹا سا تالا تكال كرنگاديا پجرمطمئن إندازيش واپس گاڑي كى طرف ا حما موک سنسان پری تھی۔ سورج غروب ہونے کے

بعد وہاں! کا دُکا گاڑیاں دکھائی دین تھیں۔ اسکے دن ہیڈ کوارٹر کے تفقیقی عملے پر مشتمل ٹیم بینک مين أحكى - انبول نے جورى مونے والى رقم كالخميندلكايا-حفاظتی انتظامات میں تبدیلیوں کے مشوروں پر عور کیا اور كيمرول كى تعداد برهانے كى اجازت دے دى۔ پھر رخصت ہونے سے بل بیار کو بتایا کہ پولیس چوک کے قیام کے احکامات صادر کردیے کتے ہیں اور جلد ہی بینک کے قریب چوکی کا قیام عمل میں آجائے گا۔اس شام گھرواپس جاتے ہوئے بیلر نے خالی مکان پر سرسری نگاہ دوڑائی اور تیزرنآری کے ساتھ قریب ہے گزر کیا۔وہ اب کی حد تک مطمئن ہوچکا تھا۔ تمام دن شیرف نے بینک کا رخ نہیں کیا تھا۔ تا ہم وہ جانتا تھا کہ وہ قریب کے کسی ٹاؤن میں فرار مونے والے نقاب پوش کی تلاش میں سر کرداں ہوگا اور جیسے بی وہاں سے فارغ ہوگا، دوبارہ بینک کارخ کرے گالیکن اب بیلر بینک کے ڈائز یکٹرز سے صلاح مشورہ کرنے اور انبیں مزید حفاظتی انتظامات کی درخواست وینے کے بہانے کی بھی وقت شہر جا سکتا تھا اس لیے رقم کوشپر مثل کرنا اس کے لیے دشوار لیس تھا۔

دوسری منج بینک کی طرف جاتے ہوئے جب وہ مكان كے ياس كرراتوات اسى باتھوں كے طوطے أرْت محوى موئے مكان كاكيث جو بث كلا موا تقا۔

مين ع قريب ايك الك كرا قاجي بي عيزادر كرسان اتاركا مكان كاندونظل كى جاراى تقين- ثرك ے قریب بولیس ڈیار شنٹ کی گاڑی سے پشت لگائے تفامس كحزا تفا-اس كاچېره سۈك كىطرف تفا-بيلر كى گا ژى پرنظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ کے اٹارے سے اے گاڑی رد کے کے لیے کیا۔ بیراس کے ساتھ مغز ماری کرنے کے مود میں نیں تھالیکن اس سے الجھنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کیے اس نے گاڑی کوایک مائڈ پر کر کے روک دیا اور اتر کر شرف کی طرف جلا آیا۔شرف کے چرے پر معی خز مكراب رتص كردى محق بيلر كے قريب آنے پروہ استهزائيه لهج مين بولا-

"اب و كيتي كي صورت بين مين بيك تك وينج ك لیے صرف تین منٹ ورکار ہول گے۔ کیونکہ پولیس چوکی کو اس خالی مکان میں نظل کردیا میا ہے۔"بیلرنے پریشان نگاموں سے مکان کی طرف ویکھا۔ شیرف کہدرہاتھا۔

''تم میرے ساتھ اندر چلو۔ میں تم سے پچھ بات چیت کرنا جا ہتا ہوں۔ 'میلرخوابیدہ انداز میں اس کے پیچیے جِلّاً ہوا مكان ميں داخل ہو كيا۔وہ سوج رہا تھا، كيا يہ عجيب ا تفاق تفاكد بوليس أي بار منث في جوكى بناين كے ليے جس مكان كا إنجاب كيا تها، جوري موف والى رقم اي مكان من پوشیدہ تھی لیکن سے مجمی حقیقت تھی کہ بینک کے اردگردوہ واحد مكان تفاجو چوگى كے ليے مناسب تفا۔ مكان كے إيك كرے كو خالى كر كے اسے آفس كى شكل دى جارہى تمي،۔ كرے ميں داخل ہونے كے بعد شرف ميز كے يتيے ركا كرى پربين كيا۔اس نے بيلركوسامنے والى كرى پر بيٹھنے كے ليے كہااور فخريد ليج من بولا-

"مارا علداس مستعدى يريفينا داد كالسحق ب-تمہارے میک کے ڈائر یکٹرز کی درخواست کو کھونانظرر کھتے ہوئے ہم نے ایک بی دن میں پولیس چوکی کو بینک کے قریب منتل کر دیا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟'' بيركسي مدتك ذهن محطف بابرآ جكا تعااس ليطنزيه لهج

میں بولا میرے خیال میں داد کے مستحق تم اس وقت كروانے جاؤ مے جب بينك وليتي ميں ملوث افرادكو كيفر كروارتك بينيا دو م \_ ويمن ك بعد بوليس جوكى كوبينك کے قریب منتل کرنا کوئی تعریفی عمل نبین ہے۔" شیرف

میں نے ویکن کے متعلق بات جیت کرنے کے لے جہیں چو کی پر بلایا ہے۔ ماری اب تک کی تعیش کے

جاره کار مطابق بینک ہے فرار ہونے والا مجرم رقم کے ہمراہ فرار تہیں مو پایا تھا۔ بیک بینک میں ہی رہ کئے تھے۔"بیلر کی لیج

"أكربيك بين ره محته يتفرتو پجرانبين آسان كها كما یا پھرز بین نگل مئی۔ برائے مہریانی قبل از وقت حتی رائے قائم كرنے كى كوشش مت كرو-" شيرف اس كى بات كو نظراندازكرتے ہوئے بولا۔

و جہیں یہ جان کر جرت ہوگی کہ تمہارے پیچیے چلنے والے دونوں نقاب بوشوں میں سے ایک مرنے سے فی حمیا ہے۔ کولیوں نے اس کے ول کونتصان نبیس پہنچایا۔ تاہم اس کی حالت اب مجی خطرے سے باہر میں ہے۔اس کا بیان ریکارڈ کیا جاچکا ہے۔جس کےمطابق فائرنگ کے بعد ان كاتيسراسائتي رقم كے كرفرارنيس ہوسكا تحاليكن بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے ان تینوں بیکز کے متعلق وہ میر نہیں



میں ، قاری بہنوں کی دلچین کے لیے ایک نيا اور منفرد سلسله باتين بهاروخزال كي..." پیش کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن ویے گئے سوالوں کے جوابات دے کر شمولیت اختیار کرسکتی ہے۔ آپ کے خیالات و احمامات ہارے کیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ---

توقارتين آج بي مامنامه ياليزه اہے ہا کرے بک کروالیں

جانتا۔ مبیلراس کی بات کودرمیان میں کامنے ہوئے بولا۔ "ایک ایسے فض کا بیان کتی اہمیت رکھتا ہے جس کے جسم میں بیک وقت تمن سے چار کولیاں پیوست ہوں اور وہ قریب المرگ ہو۔ بیجھے اس کے بیان سے اختلاف ہے۔"

شیرف اس کی تنقید کونظرا نداز کرتے ہوئے بول ارہا۔

" اہم نے ج جانے والے نقاب ہوتی ہے مزید مطومات حاصل کیں اور ان معلومات کی روشی میں اور ان معلومات کی روشی میں ان کے بیس سے رقم میں ہوئی کو گرفآد کر لیا۔ ہمیں اس کے بیس سے رقم دستیاب نہیں ہو گئی۔ احادے استضاد پراس نے بتایا کر غیر متوقع فائر تک کی بدولت مجلت کے عالم میں رقم بینک کے مطابع میں سے کی نے احاطے میں رہ کئی تھی۔ اسے بینک کے عملے میں سے کی نے جے بایا ہے۔ اگر میں فلط نہیں تو نقاب ہوش کے فراد کے بعد تم بینک کے عملے میں کے فراد کے بعد تم بینک کے خواد کے بعد تم بینک کے خواد کے بعد تم بینک کے ذور یع بی اگلوا سے بینک کے نام کو کو دیان جاؤتو ہم تشکدد کے ذریعے بین اگلوا سے بینک کے نام کو دیان جاؤتو ہم تھے۔ اس کی نام کو دیان جاؤتو ہم تعدد کے ذریعے بینک اگر خود مان جاؤتو ہم تم تعدد کے ذریعے بینک اگلوا سکتے ہیں لیکن اگر خود مان جاؤتو ہم تم تعدد کے ذریعے بینک اگلوا سکتے ہیں لیکن اگر خود مان جاؤتو ہم تعدد کے ذریعے بینک اگر خود مان جاؤتو

بیلر کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابحرے اور اس کی زبان گلک ہو کررہ گئی۔ شیرف کی بیان کردہ تفصیل میں کس حد تک سچائی تھی، وہ اس کے متعلق حتی اعدازہ نہیں لگا سکتا تھا لیکن پولیس کا تشدد برداشت کرنا بہر حال اس کے اختیار سے باہر تھا۔ شیرف اس کی دماغی بہرحال اس کے اختیار سے باہر تھا۔ شیرف اس کی دماغی کیفیت کا اعدازہ لگاتے ہوئے سرگوشیانہ کیچے میں بولا۔

دد مهیں پریشان ہونے کی ضرورت ہیں ہے۔ بینک و کین کا سب معاملہ میرے اور تمہارے بیان کا مرہون منت ہے۔ اس معاملے کی پیش رفت کو باہمی تعاون کے ذریعے روکا جاسکتا ہے۔ اگرتم رقم میں صفے کے طور پر مجھے قول کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ "بیلر نے چو تکتے ہوئے شیرف کی طرف دیکھا پھر سوالیہ لیج میں یو چھا۔

"اور ذکین میں الوث تیسرے نقاب ہوش کے متعلق تم نے کیا سوچاہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق وہ گرفتار ہو چکاہے۔ "شیرف ڈھٹائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا۔ "دوہ جیے کرفتار ہوا تھا۔ ای طرح فرار بھی ہوسکتا

ے۔ بھے یقین ہے کہ اگر تمن بیگز میں سے ایک اس کے حوالے کردیا جائے تو دہ باتی دونوں بیگوں کو یکسر فراموش کر دےگا۔''بیلرنے چند لمح سوچے رہنے کے بعد کہا۔

" محصمعلوم نہیں ہے کہ تمہارے بیان میں کس حد تک صدافت پائی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ گرفآر مونے والانقاب بوش ایک بیگ کے ہمراہ فرار ہوا تھا۔ باتی

کے دولوں بیگ تمہاری اس ناممل چوکی کی نیکی میں موجود ایس-" شیرف کے چرے پر پریشانی کے تاثرات اجرے ادروہ جلت کے عالم میں بولا۔

"کیا حمہیں بیٹن ہے کہ تم نے بیگوں کو فینکی میں ہی چھپایا تھا؟" بیلر نے جمرت بحرے انداز میں سرکوا ثبات میں ہلایا اور سوالیہ لیج میں یو چھا۔

"اس من پريشان مونے والي كيا بات ہے۔ رقم

وبال محقوظ ہے۔'

و اكرياني من بعيكنے سے فيح كئي موتويتنينا محفوظ موك گزشته رات چوکی کو یبال منقل کرنے سے قبل مینگی کو یانی ے لبالب بحردیا کیا تھا۔اب تک اے بحرے ہوئے دی محنوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔''ایں نے عجلت کے عالم من میزکے پاس کھڑے اپنے ماتحت کو ہم دیا کہ وہ نینکی سے دونوں بیکوں کو تکال کرلے آئے۔ بیلر نے جیب میں ہاتھ ڈال کرتا لے کی چالی مانخت کی طرف اچھال دی اوروہ چانی کوتھام کر کمرے ہے باہرنگل کیا۔ پچے دیر بعد دولوں بیگ شیرف کی میز پر رکھے ہوئے تھے۔ بیگوں کی خت حالت کود مکھتے ہوئے شیرف نے مایوسماندا نداز میں سرکوننی مس بلايا- بيكز كى زب كو كول ديا- يانى كى وجه ع تمام ڈالرز مل کررہ کے تھے۔ان کی حالت کو پر نظر رکھتے ہوئے بینک کے ذریعے انہیں تبدیل کروانا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ پھٹ کرنگڑوں میں تبدیل ہوکررہ کئے ہتے۔ ڈالرز کالنفیل معائنة كرنے كے بعدائ نے تاسف بحرى نگا ہوں ہے بيلر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'' مجھے افسوی ہے کہ ہیں جہیں بینک ڈکیتی ہیں ملوث ہونے کے جرم ہے بچانہیں سکتا لیکن اگر میں فرار ہونے والے نقاب پوش کوگر فار کرلوں تو میرے ترقی کے امکانات حتی ہیں۔''میلرنے چو تکتے ہوئے شیرف کی طرف دیکھتے ہوئے بوچھا۔

و مرفقار نبین موال

"اس کی گرفتاری کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ یقینا جلد از جلد گرفتار ہو جائے گا۔ اگر اس کے دونوں ساتھی مرنے سے فئی جاتے تو شاید اب تک گرفتار ہو چکا ہوتالیکن وہ دونوں تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔" شیرف نے مسکراتے ہوئے بتایا۔

بیلرنے دونوں ہاتھوں سے اپناسر پید لیا۔ سر پیٹے کے سوااس کے پاس کوئی چارہ کار باق نبیں رہاتھا۔

جب میں اور کومٹ جائے وقوعہ پر پنچے تو وہاں پھٹے ہوئے گیڑوں، گوشت،خون اور ہڈیوں کے بنڈل کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ لاش رات بھر گلی میں بڑی رہی تھی ہے چے ہاور گئے کھاتے رہے۔ یہ کوئی خوش کوار نظارہ نہیں تھا اور کومٹ جو ویسے بھی بہت نظاست پندہ۔ اے الٹیاں آنے لگیں کہ ہاں کھڑے لوگوں نے جب اے زرو پڑتے دیکھا تو قبیتے لگانے گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہے ہوش ہوتا اور لوگوں کومزید ہنے کا موقع لماے میں نے اس سے کہا

کہ وہ ہولی کراس اسپتال جاکر ڈاکٹر سائٹن کو لے آھے جو
عام طور پر اس طرح کے کیسر دیکھتا ہے۔ بیس جانا تھا کہ
اسے یہاں آنے پر اعتراض ہوگا کیونکہ وہ اپنی آپریشن مجل
جھوڑ کر بھاری بھر کم وجود کے ساتھ آئی وورآنے کا عادی
مبیں تھا۔ وہ اسپتال میں ہی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا کرتا
تھا۔ تا ہم مرنے والے کا ساتی رتبداور اس علاقے کی بری
ساکھ کودیکھتے ہوئے میں نے مناسب سجھا کہ ڈاکٹر کو پہیں بلا

## ہے بسال

## عكسين مشاطمي

اصل قاتل کی تلاش اور سزا کے مستحق کو اس کے انجام تک پہنچانا ہی انصاف ہوتا ہے۔ فی زمانہ ہر شعبے میں ایسے لوگ ہیں جو سامنے والے کے شاہانہ رکھ رکھاٹو سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر خطاکار کو اپنے کیے کی سزا سے بچانے والے بڑی آسانی سے نکال کرلے جاتے ہیں۔۔۔ وہ امیرآدمی سرراہ قتل ہو چکا تھا۔۔۔

## قاتل ومقتول كورميان يائے جانے والے براسرار معاملات .....



آعنى كونكه وومريد غداق كانشاند بنن يص في حميا تعاادراس نے اسپتال کی طرف دوڑ لگادی۔

كوكدلاش بهت برى حالت ش تحي لين ش جامنا تعا كدمرية والے كے نام كى شاخت كرنا كوئى متلامين مو گا۔جس محص کے آدمیوں نے لائل در بافت کی اس نے رضا كاراند طور پرئ بوليس كوبتا ديا كې كوشت كايية و هرمسر ارناؤڈی ولاسیکا کا ہے۔ یہ بات بالکل واسم تھی کہاس علاقية من سب لوك البين جائية تقدادريه مارى خوش فستى تحى كەشولاايك بى نظريس البيس بيجائے بيس كامياب ءو کمیا در نهای خون آلود دٔ هیر کوکوئی نام دینا آسان نه تقااور میں یہ کیے بغیر میں روسکا کہ انیسویں صدی کے اختام تک ہم اس خامی پر قابونہ یا سکے۔فارٹسک سائنس ابھی ابتدائی مراحل میں ہاور کمی تھی پولیس آفیسر کے باس ایے علم پر محروسا کرنے کے سواکوئی جارہ بیں۔

میری بوی ماریائے بھی میرے بولیس آفیسر ہوتے رفخر كا اظهارتيس كما حالاتكه من مرفق جو تؤاه لي كرآتا موں اس براے کوئی گلہیں۔ ایک لاس کاربورل کی آمدنی اتی انتھی ہیں ہوئی کیلن اگراس کا مواز نداس معاوضے ہے كيا جائ جوزياده تر وركرز كمات بي تو ميرى بوى كوني شکایت نبیل کرسکتی کیونکہ تخواہ کے علاوہ میری او پر کی آمدنی مجی اچھی خاصی ہے جب میں کسی معالمے میں ابتی آ تکھیں بند كرايتا مول تولوكول كي طرف سے نفذي كے علاو و مختلف تحائف بھی کہتے ہیں جن میں کسی جانور کی سالم ران، چاکلیٹ کا ڈیا اور قیمتی ملبوسات وغیرہ شامل ہیں۔ وہ چاہے منتى بى شكايت كر يكن حقيقت يه ب كدايك ملكه كى طرح زندگی بسر کردہی ہے اور اس کے توشد خاند میں تھی 

بیریج ہے کہ بارسلونا میں پولیس والوں کی کوئی اچھی ساکھ بیں ہے اور ای وجہ سے ماریا کے دوستوں کی تعداد يبت كم ب- بم بارسلوناك بورث ايرياض رب إيب اور مقای آبادی کو وہ وقت انجی طرح یاد ہے جب لویس والول نے کارکنول پراندھادھند تشدد کیا تھااوراس دجہ سے ہر کوئی ہمیں فنک کی نظرے دیکھتا ہے لیکن ہمیشہ ماریا ہے ی کہتا ہوں کہ ہم مرف احکامات کی تعمیل کرتے ہیں اگر مجھے لائھی چاری کے لیے کہا جائے گا تو ش لوگوں پر ڈیٹرے برساؤن گاادرا كركى لل كاكيس طل كرنے كے ليے كماجات گاتو میں اس کی تفتیش کروں گا۔ میرا صرف بھی کام ہے جاہے وہ اے بہند کرے یانہیں۔

پولیس کی درجه بندی ش لانس کار پورل کا عبد و کم و بیش سارجن کے برابرہوتا ہے۔ بارسلونا شہر میں اس عبدے کے مرف د د افسران ہیں ادر پیپرٹری حمرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اس دامان کی صورت حال سنجا لئے کے کیے صرف دو لائس کارپورل تعینات کیے سکتے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے كد چھوئے شرول اور ديهات ميں جرائم كى شرح زیادہ ہونے کی وجدے وہان توجددے کی ضرورت ہے جبه بارسلونا میں ماری موجود کی حض علامتی ہے اور يهال جرائم تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب ہم کی معالمے على صلاكرت بي توكار بورل تورياد كوكهنا يرتاب كساكر شير یس کی پولیس بیشنل پولیس اور سول گار دُرْ نه ہوتے تو جمیس جواب دینامشکل ہوجا تا۔

میرا نام جورڈی پرونا ہے۔عمرسیتیں سال اور 1874ء سے بیس من فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اینے دوسرے ساتھیوں کی طرح میں نے بھی اس دقت سے ملازمت اختیار کی جب الفانسویاز دہم نے سیکورٹی فورس بحال کی جے آٹھ سال بل جزل پرم نے تعلیل کردیا تھا۔ تیرہ سال کی طازمت کے بعد میں اس فورس میں تجرب کار سابی سمجھا جاتا ہوں جس کے بہت سے فائدے اور پھھ نقصانات بھی ہیں۔ان میں سے چندفا تدے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہول لیکن سب سے بڑا نقصان میہ ہے کہ مخت مفکل سائل بمیشمیرے مصیمیں بی آتے ہیں۔

مسٹرارنا وُ ڈی ولاسیکا کافل بھی ایک ایسا ہی کیس تھا جوشہ مرخیوں کی زینت بن سکتا تھا اور شایدای کیے پھنل پولیس نے اس سے دوررہے اور ہارے سرتھوینے کا فیملہ كيا\_ من نے لاش كى حالت و يكھنے سے يہلے عى كار يورل نور بلوكومتنبررد ياتفا كداكرجم في موشاري عام ندلياتو بیس مارے کے پرسکتا ہے۔اس نے اسے محصوص اعداز میں کندھے اچکائے اور مجھے تغیش کرنے کی ہدایت کی۔

'' کومٹ کوایٹے ساتھ لے جانا۔''اس نے کہا۔''اور خیال رے کداس کالعلق کریشاے ہاوروہ ماری طرح تدے کچر تکالنے کا عادی میں ہے۔ اس کیے اے ڈرانے م جلدی شکرنا۔"

مسٹرارناؤ ڈی ولاسیکا کا تعلق سیف میڈ لوگوں کی تازہ ترین کھیے سے تھا۔ انہوں نے دولت مندصنعت کاروں کی طرح ایک معزز خاتون سے شادی کی جس کی دجہ ے ان کے لیے بارسلونا کے طبقد اعلیٰ کے ڈرائنگ روم کے وروازے کمل مے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے ناجاز

ذرائع سے دولت جمع کی تقی لیکن کمی نے اس بارے میں موال نبیں کیا کیونکہ یہ ایک محتاخی ہوتی۔ای روز مجھے یہ بھی معلوم ہو کمیا کہ مرقے والاؤسر کن ٹی وی کاستعل گا پک تفا اور کزشته ایک سال سے شولا کی لؤکیوں کے ماس آر ہاتھا۔ جب میں کومٹ اور ڈاکٹر کے آئے کا انتظار کررہا تھا تو میں نے بیدانواوی کرمیٹرولاسیکا کی لاش رسلا کےعلاقے میں دائیں ہاتھ پر واقع ایک تک سوک پر ملی۔ میں نے طواکفوں اور ان کے کرتا وحرتا ڈن کوشور پونٹا کرتے ویکھا۔ إنہوں نے اپنے باز داو پراٹھائے ہوئے تھے اور ٹس اس

ک وجه جھسکتا تھا۔ امیراور باعزت لوگ جنہیں ان سردکوں ہے گزرنے كا اتفاق موتا تقاروه جائة تقع كدان سيلا تركو لمل تحفظ عاصل ہے اور ائیس کوئی ہاتھ تیس نگا سکا۔ چور، شرالی، د کان دار، نوعمر لؤکیاں، نوسر باز اور در بان سب بی اس مین دین سے واقف عظے جوسول گارڈسٹی پولیس اور ہم ان دلالول سے كيا كرتے \_ بيكوئى خفيدراز تيس تھا۔ في الوقت کی بے رحم سر مایہ دار کے لیے اس علاقے سے زیا دہ محفوظ جَلَيْهِ مِن كُل البين جَمِير في كا مطلب شولا اوراس وسركث كيدومرے دلالوں سے الجنا تھا۔ باالفاظ ديكرآپ كى زند كى داؤيرلك سكت محى-

برعلاقے كے اسے غير تحرير شده قوائين إلى اورب سب جانتے ہیں کہ ڈسٹر کٹ ٹی وی میں رائج توانین کی خلاف ورزى مكن ميس كوكهاس سانح كاكوني جثم ويدكواه مبیں تھالیکن میں فورا ہی مجھ کیا کیے لاٹن کے کرد جنع ہونے والے راہ میراس برمنق مے کہ بیل کا کیس ہے۔ لاش کی تیزی ہے بڑوتی ہوتی جالت و کی کر میں مہیں جانتا تھا کہ وہ كيونكراس نتيج پر پہنچ ليكن اگران كا خيال درست تھا تواس احمق قاتل کو قانون کے ساتھ ساتھ ان دلالوں کا بھی سامنا كريا موكاجس نے ان كے كاروبار كونقصان كينجايا الرشولا اوراس کے آدی ہم سے پہلے اسے بکر لیتے تو ہمارے یاس مزيدكارروالى كے ليے بحدند بجا۔

وہ وسط جولائی کی ایک فرم مع تھی کیونکہ اپریل سے بارش نہیں ہو کی تھی۔اس کیے کری کی شدت میں اضافہ ہو کیا تھا۔ ماحول میں اتنی آلود کی تھی کہ اس فضا میں سائس لینے کو دل بین چاه ر با تفامه ماحول میں پھیلی ہوئی نا گوار کو، کری اور حبس اور لاش سے اٹھنے والی ہونے سائس لینا دشوار بنا دیا

اس ناخو ملوار ماحول میں ڈاکٹر سائن کینے میں

شرابورا پئ تخصوص مبك كساته فرودار مواراس ترات ى كرفت ليوش محمد عاطب موت موككها-"تم نے بیا کے موج لیا پروناکہ مجھے احکامات دو

اس نے مجھے یا بج منٹ میں بہت بکھ کہدویا اور ش صروسكون كے ساتھ اس كى باتلى سنار ہاكيونكه ش جاناتا كه جيسے بى مرنے والے كانام لول كا، اس كا غصر جماگ كى طرح ميشرجائ كلجب وه البخاطويل تقرير حم كرجكا توشل نے اسے بڑے اوب سے بتایا کہ مرنے والا معروف صنعت کار ارناؤؤی ولاسیکا تھا۔اس نے پہلے تو روش کے طور پر شک کا اظهار کیا پھر بو کھلا کر چیچے ہٹا۔اس کا لہجہ یک لخت تبديل ہو كميا اوروہ مكلاتے ہوئے معذرت كرنے لگا۔ نەمىرف يىكەدەمىٹرولاسىكا كےمقام سے داقف تھا بلكەاس واتي طور پرجمي جانتا تھا۔

''اس کے معالج ڈاکٹر کیلو ہوگ نے ایک سال قبل اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔" وہ منہ ہی منہ میں برُبرُ اتے ہوئے بولا۔''مسٹرولاسیکا کا ایک سولہ سالہ لڑ کا تھا جو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنا جاہ رہا تھا اور باب اس کے لے ایک سر پرست اور مشیر کی تلاش میں تھا۔ 'اس نے اپ چرے سے پینابو کھتے ہوئے کہا۔

اس نے ایک بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کیا كەرە اورولاسىكا دونون بى دىكترنا مى موسىقار كوپىند كرتے تح جواد بيراباؤس من بهت متبول بإدراس مطابقت كى وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب آگئے۔ دوران گفتگو ڈاکٹراس پررضامندہوگیا کہ جب اس کے بیٹے کومیڈیکل كالح مين واخليل جائے كا تووہ اس يرخصوصى توجه دے كا اوراے ایک متاز ڈاکٹر بنائے گا۔اس کے عض مشرولاسیکا نے اس کے اسپتال کے لیے ایک معقول عطیہ دینے کا وعدہ

"اس لاش ميس شايد بي محد باتى بيا مو-"اس ف ایناسر ملاتے ہوئے کہا۔" جسی اس کواسیتال لے جانا ہو

اس نے فوجی انداز میں اینے ساتھ آئے ہوئے وولول وارد يوائز كوهم دياكه وه لاش كوگا زي يس ركدوي-اس نے محص ایک طرف نے جاکر کہا کہ لاش کی مستد حالت کو و کھتے ہوئے وو مرف بی تقدیق کرسکتا ہے کدوہ مرچکا

اليس عاديا بول كريداتنا آسان شهوكا-"ين في

ایک آواز یکی کرتے ہوئے کیا تا کہ اردگر د کھڑے ہوئے لوك ندى تكيل \_" ليكن إكرتم بياتعد بن كرسكوك ميدلاش مشر ولاسكات كى بتر مارى كى موجائے كى كوكر كى اوك اے شاخت كر يحك بين ليكن تنهاري ريورك حتى بوك."

ڈاکٹر نے مذاق اُڑانے کے اعداز میں مجھے ویکھا جسے میری درخواست نے اسے خفا کر دیا ہولیکن میں نے است نظرا نداز كر ديا اوركوني كنفسيل تبين بتالي به بين جانيا تفا كم شخولا اوراس ك آوميول كى جانب سے دى جانے والى شهادت کومرکاری رپورٹ کا حصہ بنانا مخیک نه ہوگا اور بہتر اوگا كداس بادے من ماہراندرائے حاصل كى جائے تاكد متونی کے تھروالوں کو مطمئن کیا جاسکے۔

'' شمیک ہے۔'' ڈاکٹر نے اس خون آلود ڈعیر کا معائنہ کرنے کے بعدایک سردآ ہ مجری اور کہا۔" اس کا چہرہ جانور کھا بھے ہیں اور میرے لیے باقعد بن کرنا بہت مشکل ہے کہ بیدو بی ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ بیکوئی معزز حص ہے۔ تاہم میں اس کے معالج ہے بات کروں گا جو اس کی کسی اليى امتيازى خصوميت كى نشاندى كرسكيجس كى بدولت بم اس کی شاخت کرسیں۔ اس کی موت کیے ہوئی۔ اس باریے میں زیادہ تو تعات مت کرنا کیونکہ تم خود د کھے سکتے ہو کہ کوں اور جوہوں نے لاش کا کیا حشر کیا ہے۔ عمل انہوں نے اس کے دل، چیمپھڑوں، جگراور آئتوں کا کوئی حصہ باتی نہیں چیوڑا۔اگرمٹال کے طور پر چاتو تھونیا کیاہے اور اس نے بڈی کوئیس چھوا تو میں موت کی وجہ کالعین میں کرسکوں

ال في ايك بار كرابنا ليينا صاف كرت موسة بات جاری دهی \_" کلتاب کهاس علاقے میں صرف انسان الى جو كيس مردب بلكه ....."

"شایداس کی موت کا سبب قدر تی ہو۔" میں نے ال كى يات كافت موت كها-"اس كى عمر كافى زياده هي-" "تقريباً ميري بي عمر كاتفايا بجهيزيا وه موكار

ڈاکٹر کی عمر پیاس کے لگ بھگ تھی اور اس ملک میں اوسط عمر اڑتالیس سال تصور کی جاتی ہے۔اس لحاظ سے ولاميكا كاشارعمر رسيده افراديس موتا تقا\_ المجي خربيه مولى اگرڈاکٹر یہ بتاتا کبولاسیکا طبعی موت مراہے۔ای طرح ہم ایک معزز آدی کی بخی زندگی میں جما تکئے سے فئے جاتے اور اس کے تھروالوں کو بھی وضاحتیں نددینا پڑتیں۔"

''وہ چانورخون کی بُوسونگھ کر ہی لاش کو کھائے آئے موں کے۔" ڈاکٹر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔" ٹی الحال میں یمی

كريسكا ول ـ

" بیں ای معالمے کی تنتیش کروں گا۔" می نے ثبت رومل ظامر كرت موع كبال "تم جوكر كت مو، وو خردر کرد-"

ڈاکٹر سائٹن اور اس کے مددگار یکی کھی لاش کو لے كافيلدكيا ين في كومث كواية ساتحد بن ك لي كها عالانکدائی مک اس کے چرے کی شادانی بحال میں مولی محى اور وه يريشان تها\_ اكر وه يوليس والاجما جابها بي تو اے اپنے کام کے بارے میں سکھنا ہوگا ادر میصرف کتا میں يرصف الميس بكه مشتبه افراد العيش اور كليون من الشت كركے بى آئے گا۔ ٹٹولا اور اس كے غنڈوں نے اپنے مخبر چھوڑ دیے تھے جو علاقے على مراغ تلاش كرتے چررب تے اور یہ مارے لیے ایک اچی طامت می کیونکہ اس طرح مارے کام کا او جھ بلکا موساتا۔

"ابھی تک یقین سے نیس کہا جا سکا کہ یہ قل کی واردات ہے۔' میں نے انتہائی محاط اعداز میں مٹولا سے کہا۔" ممکن ہے کہ اس کی موت طبعی ہو۔اس کیے قوری طور پر کوئی متجہ میں اخذ کرو۔ ہمیں انظار کرنا جاہے کہ ڈاکٹر کیا

" في جناب جوتم كهو-"اس في تائيد من مر اللات ہوئے کہالیکن اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات ہے منتق مہیں ہے۔

مجص لگا كينولا كجوب جنن إوركوني بات جيار با ہے کیکن میں رہیمی جانیا تھا کہ اگر میں نے اس پر د ہاؤڈ الایا وسملی دی تو میری بھی خیر ہیں۔ بالاً خرچد سینڈ مہلنے کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کرایک رومال نکالا۔'' ڈرااس پرایک نظر ڈالو۔''اس نے سرکوش میں کہا اور رو مال کھول دیا۔وہ اب ہاتھ میں ایک جدمی میٹر کاظوبرٹ پہتول لیے ہوئے کھڑا تھا جوعورتی استعال کرتی ہیں۔اے عملا ایک بے ضرور ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔اس کی لیائی دس سینٹی میٹر ے زیادہ میں ہوتی اور بیاباً سانی بیٹڈ بیگ میں آجا تا ہے یااے موزوں میں بھی چھیا یا جاسکتا ہے۔

یں نے اس کی تال سولھی۔اس میں سے ابھی تک بارود کی یوآری محی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے حال ہی مل استعال کیا کیا تھا۔''پیوکس کو بیگزشته شب لاش کے یاس سے ملا تھا۔"اس نے ایکھاتے ہوئے اعتراف کر ہی لیا۔ "اس بے وتوف نے اسے اسے یاس رکھا اور جمیں چھ

مبین بتایا۔"

اورملتجانداندازين ميري طرف ديجي كالكوكه وويوري كوشش كرديا تفاكداى كي آنوند لكلن يا كي-اى يي اوه واب برمعامله ويحيده وكياب-" کوئی شک نہیں کہ وہ پولیس والوں سے خوف زوہ تھالیکن اس سے زیادہ اس پر مٹولا اور اس کے ساتھیوں کی دہشت سوار کھی۔اس نے بکلاتے ہوئے میرے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کا۔

**''جِي.....** بين سين يقين ......'' " یادکرنے کی کوشش کرد۔"

" میں .... میں .... نے پھوٹیس کیا۔"

میں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے گہری سائس کی اور فیملہ کیا کہ اس کے ساتھ چھوٹے بچوں جیسا برتا و کرنا چاہے پھر میں نے اس کی آنکھوں میں جما تکتے ہوئے پوچھا كرجب اے يہ پيتول ملاتو وہ كہال سے آر ہا تھا اور كہال جاربا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہوہ رات کیارہ اور بارہ بے کے درمیان لائن کے پاس سے گزرا تھا۔ مج وقت معلوم كرنا بهت مشكل تفاليكن مديها جل كميا كم متوني كو رات شروع ہونے کے بعد کی وقت مل کیا گیا تھا۔ دوسری بات بد کرائے کودہ پہنول لاش سے ایک میٹر کے فاصلے پر ما تفاجس كامطلب بكرم في والے فود لتى تيس كى ، میراشردع سے بی بیاندازہ تھا کیونکہ میں سوج رہا تھا کہ ایک معزز اور دولت مند محف جس کے تھریس بی ایک عالی شان دفتر ہو، خود مثى كے ليے ايك كندى اور بدبودار عقى مۇك كاانتخاب نېيى كرسكتا\_

· لیکن اگراہے کولی ماری می تو کسی نے اس کی آواز كيول نيس ى؟" كومك في حرت كا اظهار كرت موك

"بہت خوب" میں نے بناؤلی تعریف کرتے موئ كها- "أيك دن تم ضرور التصحير اغ رسال بن جادً مے اگر اللیاں کرنا چھوڑ دو۔

کومٹ کا چرہ سرخ ہو گیا اور وہ شرمندگی سے مكران لكا اس الرك نايك ابم بات كاطرف اشاره كيا تفا-اس علاق من لوك جلدى فيس سوت اوريه برى عجب بات تھی کہ کسی نے فائر کی آ داز نہیں کی ۔ بیضرورے کہان دلوں شریندوں نے فساد بریا کیا ہوا تھااورلوگ فائر کی آوازوں پر کم بی توجیدے تھے لیکن میعنی سڑک مٹولا کی عمل داري مين بفي آتى تحى اورشر يند بهي بحى اس علاق میں آ کرائی گولیاں ضائع نہ کرتے۔ جہاں تک مولا ادراس کے ساتھیوں کا تعلق تھا تو وہ ایک بات منوانے کے لیے

بھے یاد آ گیا کہ پیوکس کون ہے۔ وہ ایک مقامی جیب کترا تھاجے پولیس کئی بار پکڑ چکی تھی۔ وہ پندرہ سال کی عرب بي چيو ئے موٹے جرائم كرنے لگا تھا۔ وجمہیں یقین ہے کدانے بیالٹن کے پاس سے ال

ملاتها؟"مين في ليتول باته من ليت موع كباً-" بی جناب، اور اس کا کہناہے کہ جب اس نے سے پتول اٹھایا۔اس وقت تک وہاں چو ہے ٹیس آئے تھے۔

وومكن بي كه وه اس وتت بيمي زنده مور ات جھوٹے پیتول ہے کی کومار نابہت مشکل ہے۔"

'' ہے وتوف۔'' مٹولا کا چرہ سرخ ہو گیا۔''وہ اتنا يريشان ب كدرات بحرنبيل سوسكا-"

" بنم یہ کیے معلوم کریں کدائے میہ تھیار کب ملا؟" میں نے ٹولا کے خدشات کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔

وہ اپناسر تھجاتے ہوئے بولا۔" بیش نے اس سے تہیں پوچھا۔

مھیک ہے۔ تم اے بلاؤ، میں اس سے بات کرنا

تم آرام سے بیٹھو۔ میں اسے بلاتا ہوں۔ تب تک ہم پار میں چل کرایک ایک گلاک دائن ہیے ہیں۔"

میں ایکچاتے ہوئے تیار ہو کمیا اور پہنول ایک جیب میں رکھ لیا۔ اس کے آدمیوں کے جاتے ہی ہم تیوں ایمپائر بار کی طرف چل دیے جہاں دومری جگہوں کے مقالم میں غده شراب مها کی جاتی تھی۔ جب ہم مشروب سے لطف اندوز ہورے تھے تو میری نظراتفا تیطور پر پہتول پر کئ-اس كرست يرائم وى كروف كنده تق ين ف

"ا گرفوری طور پریہ مان لیا جائے کدوی سے مراد ولاسيكاب تب بحى ايم كاكيا مطلب ٢٠٠٠ميرى بات من كركومث في تائد ش مربلا ويا-

تھوڑی دیر بعد پیو مس بھی مٹولا کے آدمیوں کے ساتھ آمیا۔اس کی حالت کھنزیادہ اچھی نہیں تھی۔ تیس پر خون کے دھے اور آ کھیں سوجی ہو کی تھیں۔ میں نے بول ظاہر کیا جیےاس کی حالت پر توجہند دی ہو۔

وتمهين نيد يستول كب اوركهان سے ملا؟ "مين في

مُوكِدُوه مُعِمرايا موا تفاليكن اس نے مجھے فورا پيجان ليا

محونوں، لا فعیوں اور چاقو کا استعال کرتے ہے۔ انہیں اتنا چھوٹا پہنول اپ چاس رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں انتا چھوٹا پہنول ایک کہتے ہو؟ "میں نے مٹولا کی آگھوں میں جما گئے ہوئے کہا۔" یہ کیے ہوسکتا ہے کہ کی نے فائر کی آواز نہ کی ہو؟"

" مخرشته رات اس علاقے میں کافی منگامه تھا۔" اس نے اپناد قاع کرتے ہوئے کہا۔" کیاتم بحول گئے؟"

شولا شیک کہدرہا تھا۔ وہ چودہ جولائی کا دن تھا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہ شام بھا گئے دوڑتے اور فائر تک کرتے گزاری۔ وہ کی انقلاب کی سودی سالگرہ منا رہے ہے۔ میں توشراب کے نشے میں گہری نیندسویا ہوا تھا لیکن میری بیوی اس شورشراب کی وجہ سے رات بھر جاگتی رہی ادراس نے میج ناشے کی میز پر رات بھر ہونے والے ہنگاہے کے بارے میں بتایا۔

کومٹ، گریسا پی رہتا تھا اور اس نے بھی فائرنگ کی آوازیں نبیں سنیں لیکن پی نے شولا کی وضاحت قبول کرلی کیونکہ میری بیوی اس کی تقدیق کرسکتی تھی۔ بیس نے پیووکس کو جانے ویا جو ابھی تک کانپ رہا تھا اور شولا کو سمجھایا کہ وہ اس لڑے کوئٹگ نہ کرے۔اس نے اثبات بیس سر ہلا ویا مگروہ مجھے منتق نبیس لگ رہا تھا۔اس نے یقین ولا یا کہ اگر اے کوئی نئی بات معلوم ہوئی تو وہ مجھے ضرور بتائے

۔ ''چیف اس بارہم دونوں ایک ہی کشق میں تیررے ہیں۔''اس نے جاتے جاتے کہا۔

''خیال رکھنا کہ دونوں ہی ایک ساتھ نہ ڈوب ''

ہے ہے۔ جھے بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں کومٹ کو لے کر کھانا کھانے چلا گیا۔ میری عادت ہے کہ دو پہر کے کھانے کے بعد قبلولہ ضرور کرتا ہوں۔ ابھی میں گھر جانے کے بارے میں سوج ہی رہا تھا کہ کومٹ بولا۔"مر کیوں نا ہم اپنی تحقیقات جاری رکھیں۔"

میں نے اے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''کومٹ ہم نے فالباواردات میں ہونے والا اسلحہ برآ مدکرلیا ہے اور پیوکس فالباواردات میں ہوئے ہم قریب قریب موت کا وقت مجی معلوم کر بھے ہیں ،کیا آج کے لیے اتنا کا فی نہیں ہے؟''

''اب ہمیں تھوڑا ساغور وفکر کرنا ہوگا جیسا کہ سب اچھے سراغ رسال کرتے ہیں ۔۔ا بیا چھے بچوں کی طرح مکمر

جاؤ'، اپٹی محبوبہ کے ساتھ وقت گزارو یا جوتمہاراول چاہے، وہ کروے ہم کل مبح دوبار ہلیں گے۔''

کومٹ اور میں اسکے روزمیج پولیس اسٹیشن ملنے پر
منفق ہو گئے تا کہ کار پورل کو اب تک کی پیش رفت ہے
آگاہ کر عیس۔ووسرے دن میں پروگرام کے مطابق پولیس
اسٹیشن کیا اور میں نے کار پورل کو پہتول کے علاوہ پیتوس
ہونے والی گفتگو ہے جمی آگاہ کیا۔ اس کے سیاٹ
چیرے پر کی قتم کے تا ٹرات ظاہر نہ ہوئے اور کہا کہ کی
نتیجے پر پہنچنے ہے پہلے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ و یکھنا چاہے
گا اور جمیل پہلے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہے۔ اس
کی بات بن کر میں اور کومٹ فور ا ہی ہولی کراس اسپتال
موجود تھا۔ جمیل بتایا گیا کہ اس وقت وہ ایک آپریشن میں
موجود تھا۔ جمیل بتایا گیا کہ اس وقت وہ ایک آپریشن میں
معروف ہے اور جمیل اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا ہو

ڈاکٹر کا دفتر انتہائی گرد آلود اور کی بھوتوں کے مسکن ہے کم ندتھا۔ کمرے میں انتہائی کم روشی تھی اور ہوا کے افراج کا انتظام بھی مناسب نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی میز پر کاغذات کا انباد لگا ہوا تھا اور ایش ٹرے سگریٹ کے بجھے ہوئے کلاوں سے بحری ہوئی تھی۔ دیوار گیرالماریوں میں طب کی کتابیں اور مختلف تنم کے چھوٹے بڑے جارر کھے ہوئے بتے جن میں مختلف انسانی اعضا کو محفوظ کیا تمیا تھا۔ ایک بار پھرکومٹ کا بی متلا نے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ اس طرف ندو کھے۔

"هل في مشرولاسيكا كرد اكثر بات كي تمي " د اكثر سائمن في كبا " يدولاسيكا بى كى لاش ب بهم في اس اس كي تين سوف كرد دانتوں سے پيچانا - اس كر علاوہ اس كا بثواء كھڑى اور شادى كى انگوشى جس پراس كا نام كعدا ہوا ہے "

'' مجمعے اس طرف دھیان دینا چاہے تھا۔'' میں اپنے ماتھے پر ہاتھ در کھتے ہوئے بڑ بڑایا۔

'' یہ گئنی حمرت کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔اس کے بٹی میں ایک ہزارے زیادہ کے نوٹ ہے اوراس کی گھڑی خالص سونے کی ہے۔''

" ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ اس علاقے میں آنے والا متقل گا یک تھا ای لیے کی نے اسے چھونے کی جرأت نہیں کی۔"

" بحصر يمى لى ب-"اس في ايك چونى ى كولى

بےبسی

"جنیں بالکل نہیں، مردول اور عورتوں میں یہ بیاری مختلف طرح میلی ہے بیاری مختلف طرح میلی ہے بیاری مختلف طرح میلی ہے اس بولا۔" یہ بات میرے اور تمہارے درمیان ہے۔اس بیاری کا بتا چلنے ہے۔ اس بیاری کا بتا چلنے ہے۔ اس بیاری کا بتا جلنے ہے۔ اس بیاری کو خطل کر چکا تھا۔ جھے اس بارے میں سونیصد بھی تونیس ہے۔"

. ایں اطلاع نے کیس کو ایک ٹیا رخ دے دیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں لل کامحرک بتادیا تھا۔

''کیاتمہیں اس کی بوی کانام معلوم ہے؟'' جھے پہتول کے دیتے پر کندہ ایم وی کے حروف یاد آگھے ہتے۔''میرا مطلب ہے کہ اس کا صلی نام؟''

واکثر نے جرانی ہے جھے دیکھا اور بولا۔"میراخیال ہے کہ اس کا نام مریناہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟" " کچھنیں بس بونمی اس کا نام جانتا چاہ رہاتھا۔"

جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو آسان بادلوں سے گھراہوا تھاادر کی طوفان کی آرتھی جس کی وجہ سے سالس لینا دشوار ہور یا تھا۔سب لوگوں کی نگابیں آسان پر تھیں اوروہ تیز بارش کی تو تع کررہے تھے تا کہ کری کی شدت میں کی کے ساتھ ساتھ ماحول کی کثافت بھی دور ہوجائے۔

''اب ہمیں کیا کرناہے؟'' کومٹ نے پوچھا۔ ''اتنی جلدی کوئی تتجہ نہیں اخذ کیا جاسکتا میرے

ہے۔ ''دلیکن پہتول پر گھدے ہوئے وہ حروف۔۔۔۔۔ڈاکٹر نے سب کچھے وضاحت ہے بتا دیا ہے صاف ظاہر ہے کہ کیا وا تعدیثی آیا ہوگا۔ کیاتم ایسانہیں بچھتے ؟''

'' پہلےتم بتاؤ تہارے خیال میں کیا دا تعہ ہوا ہوگا؟'' میں نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

" بی بھی تھین ہے کہ بید کوئی انتقامی کارروائی ہے۔ مسٹر ولاسیکا کو یہ بیاری کی طوائف سے ملی اور انہوں نے اسے اپنی بیوی کو مقل کرویا۔ پرسوں اس نے اپنی آ تھوں ہے شوہر کواس تجہفانے کی طرف جاتے ہوئے و یکھااور انہیں تل کے ذکافیما کرلا "

''لیکن اس نے پرسول کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس میں کیا خاص بات تھی؟''میں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ ''انگوشی پر کندہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پرسول الن کی شادی کی سائگرہ تھی۔ ان کی شادی کو تیس برس ہو گئے

یں۔ مجھے ول ہی ول میں اعتراف کرنا پڑا کہاس کا مشاہدہ فضہ کا تھا۔ د کھاتے ہوئے کہا۔''بیاس کی دائیس ران کی بڑی میں پھنسی ہو کی تھی۔''

میں نے اس کولی کو قریب سے دیکھا۔اس کی اسبائی چھ ملی میٹر تھی۔جس کا مطلب تھا کہ بین فالباً فکو برٹ سے جلائی گئ تھی۔۔

"دمیں آتشیں ہتھیاروں کے بارے میں پھی نہیں جاتا۔" ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ دلیکن جس کی نہیں جس کی نہیں جس کی نہیں ہوئے کہا۔ دلیکن جس کی نے بھی بیاری دکھتے ہوئے کہا۔ دلیکن جس کی نے بھی بیاری بیاری انٹاز یادہ خون نہ بہتا اور وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ بیاری پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور ان کی ذاتی اشیا۔" اس نے سگار کا کش کیتے ہوئے کہا۔" میرا کام ختم ہوگیا۔اب تم اس کی باقیات کو لے جاسکتے ہوگیا۔اب تم اس کی باقیات کو لے جاسکتے ہوگیا۔اب تم اس کی باقیات کو لے حاسکتے ہوگی باتی ما ندہ لاش مت دیکھتے دینا۔ جھے خود اسے دیکھتے ہوئے دکھاور ہاتھا۔"

میں نے اثبات میں مہلادیا اور رپورٹ کے ساتھ ہی ولاسیکا کی ذاتی اشیاء بھی کومٹ کے حوالے کردیں البتہ وہ کولی ابتی جیب میں رکھ لی۔ میری چھٹی حس نے باور کرایا کہ نی الوقت ڈاکٹر کو یہ بتانا مناسب نہ ہوگا کہ اس لاکے بیوکس کو لاش کے یاس ایک پستول ملاتھا۔

" الراس كى ران كى بدى مين كولى لكى تقى تب بھى اتى جلدى دُ هِرول خون كيے بہد كيا۔" دوه مدد كے ليے كيول بيس

ڈاکٹر نے سگار دوبار سلگایا اور کند ھے اچکاتے ہوئے بولا۔" پیس مجتنا ہوں کہ دہ صدمے یا تکلیف کی دجہ ہے ہوش ہوگیا ہوگا اور دوبارہ ہوش بیس ندآ سکا۔ اس کے سریس بھی ایک چوٹ کا نشان ہے کیان میراخیال ہے کہ بیز بین پر کرنے کی دجہ ہے آیا ہوگا۔"

و اکثر نے لید بحر توقف کیا اور گلا صاف کرتے ہوئے پولا۔" میں تہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔" " بولوڈ اکثر۔"

''یربہت بی خفیہ بات ہے۔'' ''تم مجھ پر بھروسا کر سکتے ہوڈاکٹر۔'' ''مسٹرولاسیکا کوایک جنس بیاری تھی اوراس سے اس کی بیوی مجمی متاثر ہور ہی تھی بلکہ اس کی حالت زیادہ خراب تھی۔''

"كياتم يه كهد ب موكداس في يارى ال يل خطل الدين الله المعلى خطل الدين الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا

"کیاتم نیس بھتے۔" میں نے کی عیار وکیل کی طرح جرح کرتے ہوئے کہا۔"کہاں ورت کا نشانہ بہت اچھاہے جبی اس نے ران پر کولی چلائی؟"

''میں مجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سااو پر کولی مارتا چاہ رہی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ اس کا نشانہ خطا کیا۔'' اس لڑکے کے یاس ہرسوال کا جواب موجود تھا۔

" " فیک ہے، ہمیں پولیس اشیقن جا کرٹور بلو ہے بات کرنا ہوگی۔ فی الحال تم اس بارے میں کسی ہے کھے نہ کہنا جب تک کہ کارپورل ہے بات نہ ہوجائے، مجھے گئے۔" " بالکل مجھ کیا جناب۔"

کارپورل ٹور بلواپ وفتر میں بیٹھا کچھ کاغذات وکھ رہا تھاجب ہم نے اے بتایا کہ اس کے لیے اچھی خبرے اور ہم نے عملا اس کیس کوحل کرلیا ہے تو اس نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ کے بغیر ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے ہماری بات سنے لگا۔

ہارا خیال تھا کہ وہ ہمیں شاباش دے گا اور شاید ایک دن کی چھٹی بھی مل جائے کیونکہ ہم نے اتی جلدی پر کیس حل کردیا تھالیکن وہ تعوز اسا آگے کی طرف جیکتے ہوئے بولا۔ '' کوشش بڑی ہیں ہے۔اب میں تہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔''

اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا۔ "دمسٹر ولاسیکا اپنے برانے دوست ڈاکٹرسائٹن سے ملنے، ولی کراس اسپتال جارہے متھ کدایک شرائی نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ ان کا بٹوا چھینٹا چاہ رہا تھا۔ مسٹر ولاسیکا نے مزاحت کی تو اس نے انہیں کوئی مار دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میہ ہا صل

''شرالی کے پاس فلوبرٹ؟'' ہل نے اعتراض کیا۔ ''جھے ہننے پر مجودمت کرد کار بورل۔''

''منٹر ولاسیکا کے پائن وہ پہنول تھا۔'' اس نے مسٹراندانداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' جدوجہد کے دوران انہوں نے حادثاتی طور پرخودکو کولی مار لی۔ وہ ایک بہادر آ دمی ستھے اور انہوں نے کڑتے ہوئے جان دی۔''

"کیاتم بتا کے ہوکہ ہم اس شرابی کو کہاں الاش کریں؟" میں فے ملکے چلکے اعماز میں کہا۔ ""ہم بیکام پہلے ہی کر چکے ہیں۔اس کا نام ریمنڈ ہے

اوراس کی لاش مردہ خاندیس پڑی ہوئی ہے۔" کاربورل نے کاغذات پر نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔"اس کا دوسرے شراہوں سے جھٹر اہو کیا تھا۔"

'' ریمنڈ؟لیکن وہ تو ایک ہفتہ پہلے شراب خانہ کیا تھا۔ اس کےعلاوہ تم جانتے ہو کہ وہ بہت ہی بےضرر شرالی ہے۔''

''بے ضررے یا نہیں کیکن یہ بات ہے کہ وہی ہمارا مجرم تفا۔اب تم ولا سیکا کے قمر جا دُاوراس کی بیوی کو بتا دو کہ ہم نے اس کے شوہر کے قاتل کو پکڑلیا ہے ادر وہ لاش وصول کر کے تدفین کی تیاری شروع کرسکتی ہے۔ میں خوداس کے پاس جاتا لیکن سے ہر میں میری ایک میٹنگ ہے۔''

اس نے دراز کھول کر پہنول نکالا اور جھے دیتے ہوئے بولا۔''جب تم وہاں جاؤ توریجی اُسے واپس کر دینا۔''

گوکہ بیل پوری طرح مجھ جکا تھا کہ متر ولاسیکانے
اپے شوہرکوگولی کیوں ماری لیکن ش بیس ہجھتا کہ اس کا الزام
بے جارے ریمنڈ کے مرتھو یا جائے۔ بیس کوئی فرشتہ نہیں
ہول لیکن بیسوچ کر جھے خصر آتا ہے کہ اس ملک بیس امیر اور
غریب کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ بیس ان نام نہاد
انقلا ہوں کہ ہر جگہ امیر
فریب اور نوکر مالک کی تفریق موجود ہے لیکن ان کی بات
ایک حد تک جج ہے کہ ہمیشہ ریمنڈ یا بیٹوکس جیسے غریب ہی
امیروں کے جرم کی مزاکیوں بھٹتے ہیں۔ اس شہر بیس کووں
امیروں کے جرم کی مزاکیوں بھٹتے ہیں۔ اس شہر بیس کووں
امیروں کے جرم کی مزاکیوں بھٹتے ہیں۔ اس شہر بیس کووں
امیروں کے جرم کی مزاکیوں بھٹتے ہیں۔ اس شہر بیس کا تھو نہیں
کے باوجود میں اسل مجرم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا
کے باوجود میں اسل مجرم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا
کے باوجود میں اسل مجرم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا
جائے دوجہ پر قاتل کی موجود گی کاکوئی شوت موجود تھا۔

کی برس پہلے ولاسیکا نے تنجان آبادی والاعلاقہ چھوڑ کرشہر کی پُرفضا مضافاتی آبادی میں رہائش اختیار کر کی تھی جو کسی عالیشان کل سے کم نہ تھی۔ایک خادمہ نے دروازہ کھولا ادر جمیں سٹنگ روم میں بٹھاتے ہوئے بولی۔"مادام ابھی آرتی ہیں۔"

ولاسيكاكى بيده في اداس مسكرايت كے ساتھ جارا استقبال كيا۔ اس كے ہمراہ بڑي بين بھى بھى ۔ دونوں خواتين في موقع كى مناسبت سے سياہ ماكى لباس بهن ركھا تھا۔ ليكن وہ كوئى معمولى كبڑ انہيں تھا۔ دونوں ماں بين كالباس بالكل نيااور عمدہ سلك سے بنا ہوا تھا۔ جس ميں موتى بڑے ہوئے تھے۔ ان كے انداز سے يوں لگا جيسے وہ سوگ كے بجائے خوشى منا رى بيں۔

ماں اور بٹی میں ہے کوئی بھی اس نقصان سے متاثر نظر نہیں آر ہاتھا۔ لڑکی کی عمرا تھارہ سال کے لگ بھگ ہوگی۔اس کے چرے کی شادالی اور آعموں کی چک بتار بی تھی کداہے اے باپ کی موت کا کوئی صدمہمیں ہے۔ وہ بار بارکن اکھیوں سے کومٹ کود کھے رہی تھے وہ پہلی ہی نظر میں اے بھا کمیا ہو۔اس کے برطس مال کے چبرے کے نفوش اس کی يماري كوظا ہر كررہے تھے جس كى جانب ڈاكٹر سائمن پہلے ہى

ہاری گفتگوغیر معمولی طور پر مختصر رہی۔ مال بی سے تعزیت کرنے اور ایک گلاس مشروب یے کے بعد میں نے ائییں وہ سب مجھے بتادیا جو کارپورل ٹوریلو کے ذہن کی اختراع تھی۔اس کےعلاوہ اس کے شوہر کی چیزیں اور پستو ل بھی کوئی تعرہ کے بغیروایس کردیا۔اس کے جواب میں اس نے کوئی سوال نبیں کیا بلکہ مرد مہری سے میرا شکریہ ادا کر کے طویل

راہداری میں غائب ہوئی۔

بی نے مال کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک تہیں ہے اور جمیل دروازے تک چیوڑنے آئی۔لالی میں بھنے کرمیں نے دیکھا کہ وہ کومٹ کے بہت قریب ہوگئ تھی اور اس نے بڑے بے ڈھپ انداز میں اب پیارے چھوتے اوئے کہا۔" اگر تمہیں میری ضرورت ہوتو تہ ہیں معلوم ہے کہ میں کہاں ال سکتی ہوں۔ ' وہ اس کے گال تھے تعیاتے ہوئے بولی۔ دعم ہیں یہاں ہیشہ خوش آ مدید

بيان كركومث كاجره فمائر كاطرح مرخ موكيا اور جح جى يسيخ آنے لگے۔

جب ہم باہرآئے تو بارش شروع ہو چکی تھی اور مرکوں کے کنارے کھڑے لوگ موسم کی تبدیلی سے لطف اندوز مورے تھے لیکن بدسمتی ہے ہم پراس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں موا كيونكه بم وبن طور يرا يحفي موئ تقديم في راية ين ایک جگدرک کرکانی بی تعوری دیر بعد بارش رک می تو ہم والين يوليس الميشن كي جانب چل ديئه

"كياتم بهي ميري طرح يبي بجهية موكد ميثر ثوريلو كي ريورث ينبيل بتاتى كرحقيقت بس كيا موا تعار كياتمهين ميظر فین کرمٹر ولاسکا کا قاتل نہ پڑا جائے اور ایک ب چارے شرابی برق كالزام ذال دياجائے"

اتم جانے ہو۔" اس نے كدھے اچكاتے ہوئے جواب ديا- "هن صرف ايك بوليس والا مول - انساف كرنا مراكاميل-"

ہے بسی بحصال سال جواب كي توقع نبيل تحي من زجل كركها\_"كماتم اس كى وضاحت كرد كي؟"

'' مجھے معماحل کرنا اور تکڑوں کوان کی جگہ پر رکھنا پہند ہے۔"اس نے وضاحت کی۔

"باتى كا عدالت كاب يادر كحوكه برايك كا الك الگ کام ہے اور ہمنیں ای سے غرض رکھنا جاہے۔"

عن مجھ كيا كدولاسيكا كالرك بريا كاجادوم يوهكربول رہاہ۔ میں نے اپ جے کی تصدیق کے لیے کہا۔ "لیکن انجی ايك بات والشح نبين مولى - الرقم اس پرغور كروتو بم يقين سے نبيل كيد كے كم مال اور يق عن على في كولى جلائي- كونك دولوں کا نام ایم سے بی شروع ہوتا ہے اور بظاہراس کی مال ایک بارورت بكراليد بناسي بإب كاس بات كمزادينا جاس موكداس نے بیوى كو بارى كا تحفد كول ديا؟"

"اوہ نہیں جناب" وہ جلدی سے بولا۔" مجھے یقین ہے کہ کولی مال بی نے چلائی ہوگی۔"

"تمات ليكن سي كي كهد سكت بو؟"

" كونكه واكثرى ربورث كمطابق اس سامت کولی ماردی کی اورقائل نے دایاں ہاتھاستعال کیاجب کدوہ لڑکی بائیں ہاتھ سے کام کرتی ہے۔ میراخیال ہے کہتم نے اس رغوركا موكا-"يكت موسة اسكاچره مرخ موكيا-

ش فے ایک گری سائس لی اورسب چھے بھلاویا۔ میرا باس اور ماتحت دونول بی مفادات کے اسر ہو میکے تھے۔ کار بورل ٹوریلوکو دولت مند بوی نے خریدلیا تھا اور کومنے کو مِیْ کے حسن نے گرویدہ بنالیا تھا۔ سیمیری بے بسی کی اِنتہا تھی كرسب بجح جانة موئ بجي اصل قاتل كوبي نقاب نبين كر سكا تفاد مجھے يہ ماننا بڑا كه بورے كيريير كے دوران ميں كومث جيباعجيب انسان نبين ويكحاب

"آپ تصور تبیل کر علتے جناب کر آپ کے ساتھ کام كركے بچھے كتنا فخر محسوى موتا ہے۔ "وہ اچا تك بول الحيا۔ كو كهين مجمعتا مول كهآب كوميري بهت ي عادتيس بهندمبيل ليكن پریشان ندموں میں اثنا بجیب نبیں جبنا آپ جھتے ہیں۔'

میں یہ من کر جران رہ تمیا کہ مخص مس طرح میرے خیالات پڑھ لیتا ہے۔زندگی میں پہلی بار مجھےائے لفظول کے ضالع ہونے برجرت ہوئی۔اباس بات میں کوئی شربیس رو کیا کدوہ والی عجب محض تھا۔ میں نے فیصلہ کرلیا کہ آئدہ اس کی موجود کی شراہے ذہن کوخالی رکھوں گا کیونکساس کے یاس وہائے پڑھنے کی صلاحیت ہے۔خدااس کی مدوکرے۔

# اعت زارسلیم وسلی

شعلے جب بھڑکتے ہیں تو یہ نہیں معلوم ہوتاکہ اسکی لپیٹ میں کون کون آئے گا. . . دشمنی اور انتقام کی آگ کے شعلے آیسے ہی ہے رحم ہوتے میں ... زندگی کے سم نے اور یادگار دنوں کو انتقام کی ندر کردینے والے منتقم مزاج كامنصويه.

# ماضی ہے جڑے واقعے کی ہا ڈکشت۔ایک لرزش نے اے مجرم بنادیا تھا.....



"اے ابھی تک یہاں کیا کررہی ہو؟" چویس سال کے اس نوجوان نے لڑکی سے پوچھا۔

اوی چپ بیشی رہی۔ دوسری باراؤ کے نے جلا کر کها\_لؤکی چپ ربی ..... وه دوسری سائلهٔ پرو کیدر بی تھی۔ الرك نے آئے برھ كراس كاكندها بلايا \_ لوك نے جوك كراس كى طرف ديكها\_رات كودت اس يارك يس كوكى موجودن تفارائ نے كانوں ير باتھد كے اور تفي ميس سربلا

'' بيچارى..... كونگى اور بېرى ب-'' الركے نے تاسف سے سوچا۔"اتی خوبصورتی كس

اؤی سے میں بہت خوبصورت میں لیے بال، سفید رمگت اور چرے پر پاکیزگ اور معصومیت تھی۔ بیس سال ک عرمیں اس کاحس عروج پرتھا۔ لڑے نے بیارے اس کے گال پر ہاتھ لگایا ....زم گال کس فراس کے جم میں سنن پدا کروی-آسته آستهای فراک عجم کے



#### Interesting News

#### ا بچت کرنے کے 7 طریقے | Seven Methods of Savings

بیسہ خرچ کرنا جنتا ضروری ہے۔ بیسے بچانا بھی لتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بچی ہوئی رقم Readmore ... مستقبل میں کسی آڑے وقت میں کلم آ سکتی ہے۔ روز بروز بڑھنی میدگائی



#### Interesting News

## دنیا کے خطرناک روڈ | World's Most Dangerous Roads

دنیا بھر کے خطرناک ترین روڈ میں ایسی گرزگاہیں شامل ہیں جو اپنی تحمیر، محل وقوع، اونچائی، طوالت اور موسم کی وجہ سے عام سڑکوں کی نسبت مختلف ہیں دنیا Readmore...بھر



#### Interesting News

#### عرب امارات کے حکمران کروڑوں ڈالر خرچ کرکے زمین پر مریخ بنائیں گے

امارات کی حکومت نے اگلے 100 سال میں مریخ پر انسانی آبادی بسانے کے منصوبے کا افتتاح کربیا۔ قوٹو: حکومت بیئیدیئی: متحدہ عرب امارات کے حکمران 15...ک



#### Interesting News

کیا آپ مریخ پر جانا چاہتے ہیں ؟

مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ پانی کی موجودگی بوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرخ سیارہ انسان کی دلچسپی کا سبب بن چکا ہے فوٹو: فالانسان چاند

.... Readmore



#### Interesting News

#### مریخ کے بارے میں 11 حیرت انگیز معلومات

خلائی کھوجیوں کی بڑی تحداد مریخ پر بھیجی گئی ہے اور امید ہے کہ اگر زمین کے عالاوہ Readmore ...زندگی اسی سیارے پر ممکن ہے۔ فوٹو، فاللکر اچی: زمین کے بعد مریخ عا



#### Interesting News

# اے ٹی ایم استعمال کرنے والے اسے ضرور پڑ ہیں اور فراڈ سے بچیں

☑ computerxtech 🔘 0 🖸 Sep 24, 2017

سائیر الٹیرے اے ٹی ایم میں کینیلی کرکتے بھی آپ کو قیمنی سرمالے سے محروم کرمنکتے Readmore ...ہیں۔ (فوٹو: فائل)کراچی: پورے ملک میں فقد رغم دکلوانے کے لیے اٹو ٹٹیل

دوسرے حصول کوچھونا شروع کردیا۔

انبان کے بھیل میں اس ورتدے کی ورندگی کا انداز ولاکی کوبہت ویرے ہوا۔ اس نے منہ کھولنا جا ہا مگر لو کے نے تحق ہے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، وہ چلانہ کی۔ ا مکے کچھ کمجے شیطانی تھے۔اس لڑکے نے بے زبان کے ساتھ جانوروں جیساسلوک کیا۔ پھیلحوں بعد ہوس کی آگ شیدی بری تو وہ جو تک کرائر کی سے دور ہو گیا۔ اس نے جلدی ہے اپنالیاس درست کیا۔ لڑکی ہے ہوش ہوچکی تھی۔ اس نے اروگرود یکھا .....کوئی وکھائی شددیا .....وہ بھاگ کر یارک سے باہر جانے لگا۔ رائے میں وہ بر برا رہا تھا۔ ' میہ مِن نے کیا کردیا .....یش نے کیا کردیا .....

وہ نبیں جانیا تھا، دو آتھوں نے اے یارک سے بإبر لكتے ہوئے ديكھا تھا۔

عارف حسين ملك كامشهور صحافى تحا- ماس كميولييشن میں ماطرز کرنے کے بعد اس نے جب ایک پرائویث چینل جوائن کیا تو ملک بحریس اس کے بے باک انداز نے بنگامہ بریا کر دیا۔ حکومت کے خلاف سروکول پر پردگرام کرنے براس کی شہرت آسانوں پر بھی گئی۔اس کا شار ملک کے بااثر ترین محافیوں میں ہوتا تھا۔مشہور چیل میں ٹاپ ریشک پروگرام کرنے کےعلاوہ کالم نگاری بیل بھی اس نے ابنانام بيداكيا تحاراس وفت ايك جيئل پرينتاليس ساله عارف مسين كاانثرو يومور ہاتھا۔

"عارف صاحب اب ماضی کے بارے میں مجھ بنانا بند كرين عي؟" خويصورت ميزبان في برك اسٹائل سے سوال یو چھا۔

" بی بی ہے ہیں اپنے بارے میں کھے ہیں چھیا تا ..... میرے والد کی کریانہ کی ایک دکان تھی۔ ہارا شارلوئر شال كلاس ميں ہوتا تھا .....ميرے والدين نے بروي ہی مشکلوں سے بچھے تعلیم ولوائی مگر انسوس وہ میرا اچھا وقت نہیں ویکھ سکے۔" آخری بات کرتے ہوئے ان کے چرے پرانسردگی اللہ آئی۔

موالات كابيسلمله جلاً ربا-اى وقت ان كي كمر میں بڑی ایل می ڈی پر تظریں دوڑائے اس کی اکلوتی بیٹی فرحیت ابنی مال کے ساتھ بڑے شوق سے پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اٹھارہ سال کی قرحت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ روپے پیے کی فراوالی نے اس کے خوبصورت نقوش اور حسن کو جار جاندلگار کے تھے۔فرحت کی مال رفعت بی کے

ساتھ شوہر کے جوایات کن دی گی۔

''آپ نے بچھلے دنوں چود حری احسان بخش پرایک كالم لكما تقا .... كى معذورات سے زيادتى كاكيس تفاجس کے بعد سا ہے آپ کو کائی دھ کایا گیا ..... اس کے بارے مجھ بتا کس کے؟''

میز بان کا سوال من کر عارف حسین کے جرمے پر نفرت کا تا ٹرا بھرا۔" تی بالکل میں نے کالم لکھا تھا اور پیظم کے خلاف جہادے ....رہی بات دھمکیوں کی تو میں اب ان كيدر بجكيون في أرتاء عارف في معنبوط لج من

سوالات كابيسلسلهاى طرح چلتار بے كا ..... <u>ليتے</u> ہیں ایک چھولی می بریک مارے ساتھ رہے گا۔ "ميزيان نے کیمرے کی طرف مندکرے کیا۔

تھیک ای وقت تی وی اسٹوڈیوے دور ایک قلیث میں تیں سال سے زائد ایک مخص ٹی وی پرنظریں جمائے بیٹا تھا۔ عارف حسین کے آخری سوال کا جواب من کراس كے چرے پرشد يدنفرت اور غصرالد آيا۔ "كمين ذكيل ..... تو جہاد کرے گا۔'' اس نے جلاتے ہوئے کی وی کو لات مارى \_ نى وى اسكرين نوث كركر بى كر چى موكى .....اس ير جنون سوار تفا۔اس نے زورزورے مکڑوں کوٹھوکریں مارتی شروع كردين \_ساتھ ساتھ وہ چلابھی رہاتھا۔

عارف حسین اپنے اسسٹنٹ جہانزیب کے ماتھ کھر میں داخل ہوا۔ جہازیب کو عارف حمین کے ساتھ کام كرتے ہوئے جوسال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ عارف حسین، جہازیب کوبہت پند کرتا تھا۔ اپنے کام سے کام ر کھنے والا جہانزیب اکثر ان کے تھرآتا جاتار ہتا تھا۔ "مر كيار بانثرويو؟ "أسس في مكراكريوجها-

دو کیا یارونی روایتی سوالات ..... اب تو بور ہوئے لگا ہوں ان انٹرویوز ہے۔'' عارف نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

"كيا وه؟" عارف حسين في سواليه نظرول س

''سرچودهری احسان کا ایک کارنده پجرکل به پیغام وے کیا ہے۔ 'جہازیب نے جیب سے کاغذ نکال کراہے دیا۔اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا۔" کالم نگار ماحب لگنا ہے چینل پر بولتے وقت زبان کچھ زیادہ چلتی ہے ۔۔۔۔۔ اور لکھتے وقت الکلیاں تو کائے گئی ہیں ۔۔۔۔۔ ہم زمیندارلوگ ہیں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ آپ کی جگی ہماری بیٹیوں جیسی ہے ہم نہیں چاہتے کہ میٹرک کی اسٹوڈ نث اسکول سے والیسی پر گھرنہ بھی ہے۔''

خط پڑھتے ہی عارف کا چرہ غصے سرخ ہو گیا۔ ''اب بید ذکل انسان میری بڑی کو لے کر بچھے دھمکیاں دے رہاہے۔''اس نے دانت پہتے ہوئے کہا۔

"سرآب بولیس سے کیوں تبیں بات کرتے؟" جہانزیب نے مشورہ دیا۔

'' کی ہے بات پریہ پاکستان ہے یہاں قانون کے رکھوالے چودھری جیسے بندوں کے پالتو ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ ایک بی جواب ہے کہ یہ چودھری نہیں ۔۔۔۔۔کسی اور شخص کی حرکت ہے۔''عارف کے لیجے میں دکھ تھا۔۔

چودھری احسان ایک وزیر کا بھائی تھا۔ بدمعاش قسم کے ان سیاست دانو ل ہے کوئی الجھتانہیں تھا۔

"جہانزیب، تم کل کی سکیورٹی ایجنی سے بات کرد..... گھرادر باہر دونوں جگہ پر رفعت اور فرحت کے ساتھ گارڈ زہونے چاہیں۔ ' عارف نے اسے ہدایت کی۔ '' شیک ہے ہر۔' جہانزیب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گرگارڈ ز لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دوسرے دن اسکول سے فرحت گھرنیں آئی۔ڈرائیورسے پہلے اسے کوئی لے کیا تھا۔

\*\*

فرحت کے اغوا کی رپورٹ علاقے کی سب سے
ہااڑ فیملی کے دکن چودھری احسان کے خلاف درج ہوئی۔
ان سے پوچھ کچھ کرنے کے لیے جانے والا انسیٹر اسلم کا شار
پولیس کے بہترین لوگوں بیں ہوتا تھا۔ رشوت اور سفارش
کے شخت خلاف انسیٹر اسلم نے شخت کہج بیں پوچھ پچھی گر کر
چودھری احسان نے مجرسکون کہج بیں جوابات دیے۔ اس
کے نام سے عارف حسین کو جودہمکیاں دی گئی تھیں ان سے
بھی اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایک کھنے کی اس پوچھ پچھیکا
اختام ایک فون کال نے کیا جے سنتے ہی انسیٹر اسلم تیز تیز
اختام ایک فون کال نے کیا جے سنتے ہی انسیٹر اسلم تیز تیز
قدم اٹھا تا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ کیا تھا۔ قل اسپیٹر
سے بھیگا کردہ کال پر بتائے ہوئے ایڈریس پر بہنچا تو ایک
بری خبراس کی منتقر تی ۔ اغوا ہونے والی فرحت کی تشد دز دہ
بری خبراس کی منتقر تی ۔ اغوا ہونے والی فرحت کی تشد دز دہ

اس کوشد یدتشد دادرزیادتی کا نشاند بنائے جانے کے بعد بے دردی سے قل کیا کمیا تھا۔ السکٹر اسلم اس کی تعبویر دیجہ چكا تعارات بيجان من اس كولى مشكل چين سالى رااش نے پاس ہی ایک کافذ پڑا تھاجس پر بڑے بڑے حروف يش كلُّها تعا\_ "منع كيا تما نال ..... زياده يولي الوك مجمع التصيين للق اميد إب چپ ربوك-"الكيراملم نے وہ کاغذ اٹھا کراپ پاس رکھ لیا۔انسکٹر اسلم کی اللی کال پراحیان کوکرفآر کرلیا کیا۔فرحت کی لاش کو پوسٹ مارخم کے لیے اسپتال مجموا کر السکٹر اسلم پولیس اسٹیش آ گیا۔ چدھری احسان کو عام طرم کے برعلس ایک کری پر بروی عزت سے بھایا میا تھا۔السكٹراسلم كى نكابول مى معصوم فرحت کا چرہ کھوم رہا تھا۔اس نے آگے بڑھ کر کری پے بیٹے احسان كوأيك زوردار لات جمائي - " بول كيا تصور تفا اس یجاری معصوم کا ..... میں کہ اس کے ایمان وار باب نے ترے خلاف لکھا تھا .... بی کہ تونے ایک تنکری او کی او کی كَ سَاتِهِ زِيادِ تِي كُلِقي \_''الْكِيْرِ اللَّم بولنے كِ ساتِهِ ساتِهِ اے مار بھی رہاتھا۔احسان اے ساتھ اس سلوک پر حران

اس کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی پولیس انسکٹراس کے ماتھ بیسلوک کرے گا۔انسکٹر اسلم پر جنون سوار تھا۔ ایک کالشیل نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اسے قابوکیا۔

\*\*\*

فرحت کی دردناک موت کی فیرعارف حسین کے تھر پر بخلی بن کرگری۔اکلوتی اولاد کی موت کے صدے نے ہاں کو اسپتال پہنچا دیا۔ تھر میں تعزیت کرنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔عارف جسین تم سے نڈھال تھا۔سب مہما توں سے ملنے کے ساتھ ساتھ اسپتال کے چکر کاٹ کر جہا نزیب کا مشکن سے بڑا حال تھا۔ پوری سحافی برادری احتجاج کر رہی تھی۔ مجرموں کو سخت سے شخت سمزا دینے کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔

یہ ایک ہفتے بعد کی بات ہے ۔۔۔۔۔ رفعت گھر واپس آ چکی تھی۔ اس شام رفعت، عادف اور جہانزیب لی کر ہیئے تھے۔ رفعت بالکل چپ تھی ۔۔۔۔۔ جہانزیب نے پولیس کی تفتیش کے بارہے میں بات شروع کر دی۔ ''جودھری احسان کے خلاف کوئی شموت نہیں۔۔۔۔۔ معذور لڑکی والے کیس کی طرح یہاں ہے بھی آئے جائے گا۔'' ''ہاں۔۔۔۔ میں اب اس کے خلاف خود کھڑا ہوں ''ہاں۔۔۔۔ میں اب اس کے خلاف خود کھڑا ہوں

گا.....اس نے میری فرحت کو مارا ہے ..... وہ چ نہیں سکے گا۔'' عارف کی آ تھے میں آنسو تتے۔

''ہال ہاں ۔۔۔۔فرحت چلی گئی۔۔۔۔۔ اب تم اور بیں زندہ ہیں۔۔۔۔ پہلے تہاری ضد نے فرحت کی جان لی، اب میری یا تہاری باری آئے گی۔'' رفعت۔۔۔۔ ملح کہج میں پولتی ہوئی اندر چلی گئے۔

عارف حسين نے بي سے اے ويكھا۔

''مر اگرآپ برانه مانین تو ایک بات کبون؟' جهانزیب نے پوچھا۔ عارف نے سوالی نظروں ہے اس کی طرف دیکھا۔''فرحت کی موت کاغم جھے بھی بہت زیادہ ہے۔۔۔۔ قاملوں کو میں بھی مزادلوانا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔اگر میں ثبوت اکٹے کروں تو؟''جہانزیب نے کہا۔

عادف نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ ای وقت ایک گاڑی میں السکٹر اسلم کھر میں داخل ہوا۔ آہتہ آہتہ چلتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ رکی کلمات کے بعد السکٹر اسلم نے انہیں سلی دی۔''میں افٹا واللہ جلد قاتلوں تک پہنچ جاؤں گا۔ فرحت کی موت کا بہت دکھ ہے۔ ایک مصوم لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کوئی ذہنی مریش ہی کرسکتا ہے۔''

عارف کے چرے پہنرت کے تاثرات ابھرے۔ '' دو کمینہ ذہنی مریض ہی ہے۔۔۔۔۔ پولیس کی کسنڈی میں ہے مربھر بھی پولیس اس سے جرم بیس اگلوا تکی۔''

'''پرلیس مجی مجبور ہے جناب ..... انہی تک تفوی ثبوت نیس ملااس کے خلاف۔''انسپکٹر اسلم نے گئے کہے میں جواب دیا۔

'' جاری پولیس مجود ہی رہے گی۔ کیا ہے کم ثبوت ہے کہ چود حری احسان کے کارندے نے جمیں دھمکیاں دی تھیں ۔۔۔۔۔ دیمکی والے خط لکھے گئے ۔۔۔۔۔ نون کالزملیں ۔۔۔۔ فرحت کی لاش کے ساتھ بھی زبان بندر کھنے کا پیغام ملا۔۔۔۔۔ بس پولیس مجبوری کارونا روتی رہیں گے۔''جہانزیب جذباتی ای طرح ذلیل وخوار ہوتے رہیں گے۔''جہانزیب جذباتی ای از بیس بولا۔۔

"ابھی کچھ ہاتھ سے نیس لکلا جہانزیب معاجب..... ہم اپنی پوری کوشش کررہے ہیں کہ پچھ ثبوت تلاش کر عیں۔ درامس میں آج پوچھنے ہیآیا تھا کہ فرحت کی موت کے بعد کوئی دھمکی یا پیغام تو نبیں ملا؟" السیکٹر اسلم نے سوالیہ نظروں سے ویکھا۔

"میری تو حالت شبک نیس تھی شاید جهانزیب کو پتا مو؟" عادف نے جہانزیب کی طرف دیکھا۔

''نبیں جناب .....جس دن فرحت اقوا ہو کی، اس دن کے بعد پچھے کو کی پیغام یا نون کال نیس کی ۔'' ''نہم ۔ چلو میں انجی چلا ہوں کچھے اہم چیش رفت

ا برسل المراد المرسل المرسل المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد ا

''مر میں کوشش کرتا ہوں ثبوت تلاش کرنے کی ..... میرے پاس ایک کلیوہے۔'' انسکٹر اسلم کے جانے کے بعد جہانزیب نے عارف سے کہا۔

"اگر کلیدے تو انسکٹر اسلم کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا۔ عارف نے جو تک کراس کی طرف دیکھا۔

" پہلے میں اپنے طور پر کوشش کرنا چاہتا ہوں۔" جہانزیب نے مبہم انداز میں جواب دیا۔

''اوکے بیٹ آف لگ ۔۔۔۔ تجھے نخرے جہازیہ تم پر۔۔۔ تم نے ہرمشکل وقت میں میراساتھ دیا ہے۔'' عارف نے کہا۔ جہازیب مسکرادیا۔

\*\*\*

''مرمیرے پاس ثبوت ہے۔۔۔۔فرحت کے اسکول کے گیٹ پر کے سکیورٹی کیمرے بیں چودھری احمان اور اس کے کارندے کی واضح فوتیج ہے۔فرحت بھی ان کے ساتھ ہے، بیں حیران ہوں سر پولیس کا اس طرف دھیان کیوں نہیں کیا۔'' ٹھیک ایک بنتے بعد عارف کو جہانزیب کی کال موصول ہوئی وہ پُرجوش کیج بیں پول رہاتھا۔

عارف اچل پڑا۔ '' کک کہاں ہوتم۔ ایمی لے آؤوہ نوریج۔''

''نہیں سر۔۔۔۔ میں قلیٹ سے نہیں لکل سکا۔۔۔۔۔ جھے گگا ہے چودحری احمال کے بندے میرا پیچیا کر رہے ایں۔۔۔۔آپ میرے نے قلیٹ پرآ جا کیں۔''

عارف اس کے پرانے ایڈریس سے واقف تھا۔
''ایڈریس دوئے قلیٹ کا۔' اس نے ایڈریس بتایا۔ رفعت
نے عارف کے اشارے پر لکھ لیا۔ عارف تیزی سے باہر
لکلا۔ پچھے دیر بعد اس کی گاڑی بجل کی رفتار سے جہانزیب
کے فلیٹ کی طرف ووڑری تھی۔

**ተ** 

انسکٹر اسلم پولیس اسفیق بیں بیضا حالات پرغور کررہا تعا-اے جانے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ جتنا سید حانظر آتا ہے، اتنا ہے نہیں ..... اس نے پاس پڑا ایک رجسٹر افلایا \_ بردهیانی میں وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہونے والی مختلو کے اہم پوائش رجسٹر میں لکھنے لگا۔ اچا تک اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ میں فرحت کی لاش کے پاس پڑا ہوا کافذ آیا۔ اس کے ذہن میں کھونے والی اجھن کا عل اچا تک سامنے آگیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کرعارف کے فہر پرکال ملائی۔ تمل جاتی رہی گرعارف نے کال اثینڈنہ کی۔ اس نے جلدی سے عارف کے گھر کا فمبر ملایا۔ کال رفعت نے ریسیوکی۔

" بيلو ..... عارف صاحب كبال بين من الميكثر اسلم يول ربا بون-"

" بى دو كچهدير بهلي محري نكل يك إين " رفعت نے جواب دیا۔

''کرهر کے ہیں۔''اس نے پوچھا۔ ''جہانزیب نے بلایا ہے کی اہم کام کے لیے۔'' انسپٹر اسلم نے ایڈریس پوچھا تو رفعت نے ایڈریس اے بتا دیا جواس نے مچود پر پہلے ہی لکھا تھا۔انسپٹر اسلم تیزی سے ہاہر نکلا۔ پچود پر بعداس کی کار جہانزیب کے قلیٹ کی طرف دوڑر ہی تھی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

عارف قلیف میں داخل ہوا تو اسے انجانا ساخوف محسویں ہوا۔ جہازیب کے قلیث کی سیٹنگ بجیب طرح ہے ہوئی تھی۔ چاروں طرف ایک لڑک کی تصویریں لکی ہوئی تھی۔ایک سائٹ پرٹی وی کی ٹوٹی اسکرین کے گڑے پڑے شعے۔ واش روم سے جہازیب باہر آیا۔" آگی سر .....

عارف ایک صوفے پر بیٹے گیا۔'' یہ لڑکی کون ہے جہانزیب؟''اس نے پوچھا۔'' آئی جلدی بھول کئے سر ..... صرف اکیس سال تو ہوئے ایں اس لڑکی کے تل کو۔'' جہانزیب کے لیج نے عارف کوچونکادیا۔

" كك كيامطلب؟"ات ورمحسول اوا-

''غور ہے دیکھیں اس لڑکی کو جناب ..... ادرا پنے اس شاندار دماغ کو استعمال میں لائمیں ..... پہچائیں اس معصوم کو۔''جہانزیب چلایا۔

عارف نے ایک تصویر پرغورکیا۔اس کے ذہن میں جھما کا ہوا۔۔۔۔ اس کا سر چکرایا۔۔۔۔ پارک۔۔۔۔ گوگی بہری لڑکی۔۔۔۔چیس سال کاعارف۔ماضی کاوہ واقعہ جےعارف بھلاچکا تھا۔۔۔۔ایک گناہ جس پرماضی کی کردیز چکی تھی۔

"شوهندگی"

"کل بنشی وریس پارنی می میری آئی کو کانی شرمندگی
افعالم بؤی -"

"ایک خاتون نے ان نے فرمائش کی کرووا پناماسک الار

دیں -"

"تواس میں شرمندگی کی کیا ہے تھی؟"

"وومامک پہنے ہوئے تی تیس کیں -"

و حل۔

بہت ایک ماحب نے گھراہٹ میں ڈاکٹر کونون کیا۔" ڈاکٹر ماحب نے گھراہٹ میں ڈاکٹر کونون کیا۔" ڈاکٹر ماحب میں کیا کروں؟" ماحب میرے بچے کوکرنٹ لگ کیاہے، میں کیا کروں؟" "اس سے پہلے شکرانے کے دولٹل پڑھیں کہ آپ کے گھر بچل آری ہے ۔ میں گھپ اندھیرے میں ٹاکٹ ٹو ٹیاں مارد ہا ہوں۔"

''کک کون ہوتم .....کیے جانتے ہو بیرسب؟''اس نے جہانزیب کی طرف دیکھا۔

جہانزیب نے آئے بڑھ کروروازہ بند کیا۔اس کے ہاتھ میں ایک چکٹا ہوا پستول تھا۔''وقت کم ہے مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں۔ یقینا میرے بارے میں جاننا تہاری آخری خواہش ہوگی۔''

**ተ** 

عرفان احد کی برای بین سعدید کونی اور ببری محی-اعجتی توجد کی ضرورت بھی ، اتی صرف ایک مال ہی دے عتى بي كرجازيب كى بيدائش كے كچي وصد بعد بي مديحه چل يسي عرفان احركي مين ماركيث ميس تين دكانيس تحيس -اليس الي كام پرتوجه دين پرني محل- بجول كے ليے ايك ملازمه كابندوبست كيا-جهانزيب كوبجين سے بى بيركها كميا تھا ركداب سے يا ي سال برى بهن كومبت دين ب ....ا بھی محروی کا احساس تہیں ہونے دینا .....ای لیے جہانزیب بہت چیوٹی عرض سعدریے کی آواز بن کیا۔ اسے ایک برای بہن سے بے تحاشا محبت تھی۔معدر بہت حسین تھی مراس محروی نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ جہانزیب صرف تیرہ سال کا تھا جب عرفان بھی ان کو تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جلا میاراس کے معصوم ذہن کی رگ رگ میں بہن کی محبت بی تھی۔ا محلے دوسال وہ معدیہ کاسابیہ بنار ہا۔ خوش تسمی ہے ان كاكاردبارايك ايما ندار تحص كے ہاتھ ش تھا .....جوان كى ہر ضرورت كاخيال ركمتا تقارخود غرض رشحة وارول في بحى مرّ

کرنبیں دیکھا۔ووسال ای طرح بیت گئے۔سعدیہ ہرشام م رہے تھوڑی دور بارک میں جاتی تھی۔ جہازیب اس کے ساته مونا تقا ..... وه دن جهانزیب کی زندگی کاسیاه زین دن تحاجب معديہ کوتنها چھوڑ کر قريب ہى ايك دوست سے ملنے چلا گیا۔ ایک ہوس کے مارے درعدے نے معدیہ کو اپنا تشاینہ بنا ڈالا۔ دو دن بعد ہی سعد سے چل بسی۔ جہائزیب نے اس مخفل كوديكيوليا تفاروه بحول بن تبيل سكنا تفااس .....اس ف این زندگی کا صرف ایک مقصد بنالیا تھا.....انقام ..... ایک معصوم بهن کا-اس نے بهن کی موت پرایک آنسویمی مبین بہایا۔ اس نے سعدیہ کی میت سے وعدہ کیا تھا، وہ رویے گائیں بلکرلائے گا ..... ایس سال میں اسے باربار موقع ملا ..... ووعارف كولل كرسكا تفاكراس كزويك بيه ایک بہت چھوٹی مزائقی۔اس نے پہلے عارف کا اعماد حیا۔ اس کا اسٹنٹ بنا .... اس کے تھر میں جگہ بنائی۔ پھر چود هری احمان والے معالمے کے بعداسے بدلہ لینے کا بورا موقع ملااوراس نے عارف سے ایس کی سب سے بیاری چیز چىين لى \_اس كى پلانگ پرتيك تقى ..... چودهرى احسان كى طرف ہے دی جانے والی ساری دھمکیاں جہازیب کی تحریر شده تعين محرائبي بدله باتى تفا\_عارف البحى زنده تفا\_قا آل ابھی زندہ تھا .... اے مارنے کے بعد جہازیب کی زحمی حالت میں دی مئی گواہی چودھری احمان کے خلاف موتى ....كونى اس يرخك نبيس كرسكما تفا\_

جہانزیب کی کہانی حتم ہوتے ہی عارف نے اٹھے کر بھا گناچاہا مگر جہانزیب اس سے غاقل نہیں تھا۔اس نے بکل کی تیزی سے عارف کو پکڑا اور اس کے سر پر پستول سے وار کیا۔ کچےو پر بعد عارف نیم بے ہوش کری پر بندھا پڑا تھا۔ اس کے منہ پر میں الی ہوئی تھی۔ جہانزیب نے اس کے اردگرد بیژول حیزتمنا شروع کر دیا..... انجمی وه پیژول چیزک رہا تھا کہ دروازے پردستک مولی۔اس نے چونک کراس طرف و یکھا۔عارف کے بے جان جسم میں بھی جان یر تی۔اس نے منہ ہے آواز نکالنے کی کوشش کی محر تا کام

''کون ہے؟''جہانزیب نے بلندآ واز میں یو چھا۔ '' درواز ه کھولو جہانزیب .....یں انسکٹراسلم ہوں۔'' السكِٹر اسلم كى آواز سنتے ہى جہانزیب کے چرے كا رتك بدل كميا-"أيه يهال كيد؟" وه بربرا يا ..... اس في آ کے بڑھ کر کی ہول سے جھا نکنے کی کوشش کی۔ ای کیے

السيكثر اسلم فيادري توسي دروازے كونكر ماري \_ لكثرى كا دروازہ السكثر اسلم كايدوار برواشت كر حميا۔ السكثر اسلم نے بیٹرول کی ٹیوسوکھ کی تھی۔اس نے دیوانہ وار دوسری کوشش ك .... الجى وه دروازے سے كرائے عى لكا تماك جہانزیب نے اچاک دروازہ کول دیا۔ انکٹراملم ابنی جھونک میں آھے نکل کیا۔

"حر کت مت کرنا اسلم..... کولی مار دول گا۔" جہازیب چیا۔ انکیر اسلم ساکت ہو گیا۔ جہازیب نے المی جیب سے لائٹرنکالا۔

ابھی وہ جلانے ہی لگا تھا کہ چیجے سے ایک دھکا لگا۔ جہازیب آے جاگرا۔انکٹراسلم قلیت میں داخل ہونے ے پہلے پولیس یارٹی کوکال کر چکا تھا ..... دو تمن سیامیوں نے جہازیب کو کیرلیا تھا .....وہ اے بس کرنا جاہے تے کہ اچا تک اس نے لائٹر جلا کر عارف کی طرف بھیکا۔ بیٹرول نے ایک سکنڈ میں آگ بکڑ لی ..... انسکٹر اسلم اور سابی الجل کرایک طرف ہوئے۔ عارف کا جم آگ میں جل رہا تھا۔اس کے مدے بھیا تک چین نکل رہی تھی۔ جهانزيب متكرايا \_اس كابدله بورامو چكاتفا \_

النکٹر اسلم جمل میں جہازیب سے ملنے آیا تھا۔ "كولكياتم فيسب؟"اس في جهازيب يو چا-"میرا انقام تھا۔" اس کے چرے پر پرسکون مسراہ ہے گئی۔'' بتانا پند کرد کے۔'' انسکٹر اسلم نے پوچھا تو جہانزیب نے رک رک کرسب کھا بتادی۔

"میں بھی آپ سے پوچھا چاہتا ہوں آخرا پ کومجھ رکیے فک ہوا ؟ جازیب نے اس کے چرے کی طرف

"جب میں عارف حسین کے محرآیا تھا تبتم نے جذبانی انداز میں ایک جملہ اداکیا تھا کہ فرحت کی لاش کے ماتھ میں زبان بندر کھنے کا کہا گیا ہے۔ اس پیغام کے بارے من ميري سواكوكي نبين جانيا تقار صرف ووسحص جانيا تقاجس نے بید حملی دی تھی۔ وہی لائن میرے ذہن میں آگئ۔اس ب پہلے بھی جھے خک تھا۔ فرحت کے اغوا کے وقت کہیں ہے بتأثيل جلاتھا كداےكوئى زبردى لے كيا ہے۔ جھے نبيل بتا تھا۔ املی قاتل محریس ہے۔" الکٹر اسکم کے چرے پر افسردگی می - چود حری احمان رہا ہو چکا تھا۔ جہازیب کے الدعانقام فيبت كهدلبيث من الالتقاء

# اجببى تحرير

# جسال دستی

صلاحیت ایک سربسته راز ہے...صلاحیت جب کسی انسان کو نوازتی ہے تواس سے یہ نہیں ہوچھتی که تم کس ملک اور کس علاقے کے رہنے والے ہو...اسے بھی یہ صلاحیت ورثے میں نہیں ملی تھی...اس نے اپنے اندر یه صلاحیت خود پیدا کی تھی... خواہش اور کوشش کے باوجودوہ اپنے مقرر کردہ ہدف کونہ چھوسکا...

# قاتل كى نشاندى كرفية والى خاموش يتيجه من آف والى اجنى تحريكامعالمه ....

پیٹرول مین ٹائزون کی ٹورڈ پہلائخض تفاجس نے لاش کا معائند کیا جو پانی کی شخ سے پانچ انچ او پر پڑی ہو گی محلی۔اس کا خیال تھا کہ اس خص کی موت کو چوہیں کھٹے ہو چکے ہیں۔وہ درمیانی عمر کا محض تھا۔اس نے عام ہم کے کپڑے بہن رکھے تھے اور اس کی کھو پڑی کے عقب میں ایک خوفناک زخم تھا۔ وہ خود کھسٹما ہوا وہاں تک نہیں پہنچاء



عالمائك تل كياممياتها

'آفیر کی فورڈ لائن پر ہے سارجنٹ۔' میکنڈ وسر كك ميذكوار زك استقبالية كلرك في سراع رسال فرز وُولِكُرُو بِيفام ديت موت كما-

ی قورو نے لاش کی عامری حالت بتاتے ہوئے كها-"اس ك ياس ع كوئى شاحى كارؤ، چايال يارم

"الاش كسنة ديكى تقى؟"

''دو بجوں نے ..... وہ کی پر چرھنے کی کوشش

مِیڈ کوارٹرے نکلنے سے پہلے ڈوٹٹرنے کمشدہ افراد کی ر بورٹ دیکھی کیکن اے مجھ نہیں ملا۔ جائے وتو یہ پر پینچ کر اس نے مناسب سمجھا کہ یائی میں اترینے کے بجائے دور سے بی لاش کود کھے لیا جائے تا کہ اس کا قیمی چشمہ اور بہترین موٹ خراب ہونے سے نی جائے۔

ی فورڈ کی ارجند کال پرشہاد تی جمع کرنے کے کیے سار جنٹ ڈیوڈ بھی وہاں چینج کیا تھا۔جائے وقوعہ *کے گر*د زردفية باندع كي بعد أيو الصوري بنان بن معروف موکیا۔ بیکام عمل کرنے کے بعداس نے کیمراوین میں رکھا اورمرنے والے کی الکیوں کے نشانات لینے کے لیے ایک یور عمل اسکینر لے کروالی بل کے بیچے کیا۔

کافی دیر بعدمراغ رسال استی نے لاش کومردہ خانے لے جانے کا تھم دیا۔ ڈیوڈ جائے وتوعہ کے گروز مین کا معاتنيكرد باتحاتا كداف ثائرول ياكى اور چيز كے نشانات نظرآ سكيں ميڈيا كے نمائندے اس وقت پنج جب مروه خائے كاعملہ لاش كوايك بڑے تھلے ميں ڈال چكا تھا۔ لاش خراب ہونے کے چی نظراس کا جلد از جلد بوہث مار تم ہوتا ضروری تعابد چنانچداس موقع پر دولتراور استیمی کی دوباره ملاقات ہوتی۔

لاش كومعالف كى غرض سے تيار كرنے كے ليے مرده خانے کے انینڈنٹ جولیس نے اس کے کیڑے اٹار کرایک اسٹینڈ پرڈال دیے۔ پتلون کی جیب سے کھے چڑی برآ مد ہو کیں جن میں دوعد دہیں ڈالر کے نوٹ ، پنٹل کا ایک دوا کج لما عرا ادرایک باسی دانت کے رتک کا باا سک کا مراجس پر چنل ہے تین لائوں میں ایک مخل تر پر لکھی ہوئی تھی۔ الملیمی نے وہ سلب دونوں کناروں سے پکو کر ڈولنگر كودكها كى اور بولا\_" "أكر من يونانى زيان شهانا تويي كبتا كريه يونا فى بيكن ايماليس ب-كياتم اس يرويح

ڈولٹگر انگریزی اور جرس زبان سے واقف تھا۔ اس فے تحریر کو دیکھا اور تفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔

اى دوران فارتسك بير قالوجست دُاكثر ويليناس مجعى و ہاں آھيا اور بولا۔ ''هي ماہر لسانيات تونييں ہول کيكن سه بتا سکتا ہوں کہ پہلالفظ عبرانی یا یہودی زبان کا ہے۔'

اس سے پہلے کہ ویلنائن ابنا کا مختم کرتا ' ڈولکرنے اس لفظ کے معنی ایست اسارٹ فون پر تلاش کرنے کی کوشش كىكىن كوئى كامياني تيس موئى تواس في المنى ريسرج ترك كركے بورى توجه بوسٹ مارغم پرمركوزكردى۔

ویلنائن نے اینے معاون ہے کہا کہ وہ لاش پرنظر آنے والے نشانات کو یائی سے نہ دھوئے کیونکہ یہ بچر تھیں ب-الليمي ني يوچها-" چربيكيا ب؟"

"ملائدٌ و کھے بغیر میں تقین سے میجونیس کم سکتا۔" ویلغائن بولار''لیکن میرانحیال ہے کہ ایسے نشانات فریزر على ركع موع كوشت ير موتي يل-

'' یہ کیے ممکن ہے؟'' ڈولٹگر نے کہا۔''وہ تین چار محنول سے زیادہ فریزر میں بیں رہاہوگایی

"اارے یاس کوئی فریز رئیس ہاورجس کرے مل اے رکھا کیا اس کا درج حرارت بالیس درجہ فارن باتث ہے۔اس سے کم پر چھوٹے چھوٹے فلیوں کونتصان میج سکتا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت میں کہ اگر اس مجمد لاش کی چیر بھا ڈ کرنا جا ہوں تو اس کے لیے چیسی ہتھوڑ ہے گ ضرورت بيش آئے كيا۔"

" مجرية نثانات كيي بي؟"

''اس سوال کا جواب حہیں تلاش کرنا ہے لیکن میں حمين كجما شارے دے سكتا موں - سنتم من يانى كى كى ے ہوا ہے اور اسے بڑھنے میں کئی دن لکتے ہیں۔

"اس كا مطلب ب كربيدات برف ين كى دنون ڪ پڙي ري؟"

ويلنفائن نے كوئى جواب جيس ديا اورائے كام بيس لگا رہا۔اس نے بڑی احتیاط سے خوان کے نمونے ،معدے کے اجر ااور دیگر یافتیں لیمارٹری ٹمیٹ کے لیے محفوظ کرلیں۔ اس کے بعد لاش کو بیالیس درجہ فارن ہائٹ پر شاخت کا عمل عمل مونے تک رکھ دیا جاتا ہے۔ تاہم اس کے قدر وزن، عمر، ٹاٹوز اور ویکرنٹانات کے بارے میں تنسیلات جع كركي كتي جنهين مقاى اخبارات اورميذيا كي ذريع

الوكول تك وبنجايا جاتا-

كاليك بار پرجائزه لياجائے۔

کوکہ ویلنائن نے خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ایک حادثاتی موت ہوسکتی ہے۔لیکن مرفے والے نے اہلی جيبين خود خالي نبيس كي بمول كي ادر نه بكي وه خود تكسينا موااس عبدتك آيا موكا جهال سے اس كى لاش فى كى - جب تك لاش كى شاخت شەھوجاتى، ۋوكنگر كى تحقيقات محض دو نكات مك تحدود تحين اول متونى كى جيب سے برآ مد ہونے والى سلب پراجنی تحریرادر درمرے دیلفائن کا ابتدا کی نظریہ کہ لاش کئی دن تک فریز رش رخی رہی۔ای نظریے کی روتن میں محمریلو ڈیب فریزر کے علاوہ کی ایسے تجارتی فریزر کا استعال بھی ممکن تھا جس میں چھلی ، گوشت اور دیگر اشیار گھی جاتی ہول۔اس کےعلاوہ بیجی ضروری ہوگیا تھا کہ گزشتہ کی بمنتول کے دوران میں لا پتا ہونے والے افراد کی رپورٹوں

میڈکوارٹرواپس آتے ہوئے ڈولٹکرنے مرنے والے کے کیڑے مرکز شہر میں واقع فارنسک لیبارٹری میں معاشے کے لیے دے دیے۔منگل کے یوز ڈوکٹر کوڈیوڈ کی جانب سے جائے وقوعہ کے بارے میں تنصیلی رپورٹ مع تصاویر موصول ہو گئ- اے جائے وقوعہ سے بھاس فٹ کے دارے میں کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تبیں لے۔ ڈاکٹر ویلنا تن نے بدھ کے روز پوسٹ مارٹم کی جوتفیلی ر يوريث جاري كي ، اس من جي كوني جوتكا وين والي بات مہیں تھی۔اس رپورٹ ہے کھال کے نمونوں میں برف کے ذرات كى تقدد لق موكى \_ دوسرى ريورث ش يحى اليي كونى بات بين مي جس تحقيقات من مدول سكتي-

وْلِلْرِكُو البحى تك اين باس مراع رسال لفنينك اوبرن سے اس کیس پر تفتگو کرنے کا موقع نہیں ملاتھا گوکہ دونول كا دفتر ايك بى تحاليكن اوبرن ميشيشكر اورعدالتول کے چکر لگانے کی وجہ ہے اکثر دفتر سے غیر حاضر رہتا۔وہ بدھ کا مج تا خیرے دفتر آیا تا ہم کھانے کے وقعے میں اے اوبرن سے گفتگورنے کاموقع ل کیا۔

" تم نے کتنے عرصے سے لاپتا افراد کی رپورٹوں کا 94.56

" ، مُزشته اکتوبرے اب تک جتنے افراد لا بتا ہوئے ہیں میں نے ان سب کی رپورٹس دیکھ کی ہیں۔'' او برن نے پلاسٹک کی سلپ پر پیسل ہے لکھی ہوئی

لِاسُول كوبغور ديكھتے ہوئے كہا۔" يد پورے كيس كى چاني ہو مكتى ب- تمهارا كبناب كداس ك كجه الفاظ مجه من آت

'' كېلى لائن كا يېلالغظ mikah ھېراتى ہے۔'' " جھے دکھاؤ۔"

ڈولٹرنے اینے کمپیوٹر کا اسکرین کھولا اور ایک ایک کر كتام الفاظ كانثا ندى كردى\_

' کوشش بُری نہیں ہے کیکن کیا عبرانی زبان وانحیں ہے بالحین نہیں لکھی جاتی ؟''

ڈونگر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اے mikah کے بحائے ahkim پڑھا۔

او برن نے فور أبى سارجنٹ دولف سے رابط كيا جو ڈسٹرکٹ ڈائز یکٹر کمیونی ریلیشنز ہونے کے علاوہ ال ممل اسكول ميں جزوقتي استاد مجي تھا۔اس نے فورا بي اس لفظ كا ترجمه کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مطلب ہائیل اور قائیل ہے جبکہ بقیدالفاظ کو بھٹے ہے اس نے معذوری ظاہر کردی جو غالباً عبرانی زبان کے ہیں تھے۔

" تمهارا كيا خيال ب؟" ؛ وتكرف يوچها وديم ایک ایک کرے دوسرے ترجمہ کرنے والوں سے ان الفاظ كامطلب جائے كى كوشش كريں يا اس عبارت كواخبار ميں شائع کرادیں۔شاید کوئی اسے پڑھ سکے۔''

" مل ترجمه كرف والول كورج دول كا كوكمه البيل فيكنكل اور تجارتي خط وكتابت سے دا تغيت ہوتي ہے اور بي محی ای طرح کی تحریرے۔ یں اے شائع کرتے کے حق من تہیں ہوں جب تک ہمیں سیمعلوم نہ ہوجائے کہ مقول کون ہے۔کہال ہے آیا تھا۔اس کےساتھ کیا ہوا اوراس کی لاش غیر معینه عرصے تک کولٹر اسٹور یج بیس کیوں رہی۔ ملى استحرير كوشائع كرف من محاط ربنا جاب كيونكه لكما مجل ہے کہ مرنے والا ان معلومات کوخفیہ رکھتا جا ہتا تھا۔ای ليے اس نے مختلف زبانوں كے الفاظ كا انتخاب كيائے اس كى ایک نقل مجھے دے دو۔''

کچھویر بحد کوروٹر آفس کے ایک کلرک نے نون پر ڈوکنگر کوفون پر اطلاع وی کہا یک عورت آرلین ٹاؤن شپ ے آربی ہے جس کا خیال ہے کہ مرفے والا غالبا اس کا شوہرے۔ڈولنگراس سےمردہ خانے میں ملنے پررضامندہو عمیا۔وہ مجھتا تھا کہ اس عورت کی شاخت درست ہے کیونکہ اسی نے پہلے ہی لاش کا موازنداس عورت کے شوہر کے ڈرائونگ السنس کی تصویر ہے کرلیا تھاجواس نے بدرو آف مورد الميكلز ي حاصل كيا تقا-

اس كے مطابق مرنے والے كانام كارل زوند يك

تفا۔ اس کی عمر ستاون برس تھی اور وہ مقامی کا کے بیل اسانیات
کا پر وفیسر تفا۔ ایک ایسا تحف ہی مختلف زبالوں کے الفاظ
ا پن تحریر بیس استعمال کر سکتا تھا۔ جولیس نے لاش پر چادر
ڈال دی تھی تا کہ اس کی تحویری بیس لگا ہوا زخم اور پوسٹ
مارٹم کے دوران چیر بھاڑ نظر نہ آسکے۔ سز زونڈ یک نے
مارٹم کے دوران چیر بھاڑ نظر نہ آسکے۔ سز زونڈ یک نے
بڑی متانت اور وقار ہے اپنے شوہر کی لاش کو شاخت کیا۔
ڈونگر انتظار کرتا رہا کہ آسٹی رمی کا دروائیوں سے فار خ ہو
جائے تو وہ اس سے بات کرے۔

وہ میڈگوارٹرآنے پر تیار ہوگئی کیکن اس نے سواری کی پیشکش محکرادی اور اپنے دوست کے ساتھ سنز کرنے کو ترجیح دی جواسے لے کر مردہ خانے آیا تھا۔ اس محض کا نام ہودرڈ پال تھا اوروہ پالمیر ایس ایک اسٹور کا مالک تھا۔ جب وہ میڈ کوارٹر پہنچے تو ہوورڈ بھی مسزز دنڈ یک کے ساتھ انٹرو یو میں

شريك ہوگيا۔

منز زونڈیک نے کوئی جیواری، میک اپ یا نیل پالٹی نیس لگائی ہوئی تھی۔کوئی کھوج لگائے بغیر ڈوئٹر کومعلوم ہو گیا تھا کہ وہ پال کے اسٹور پر ایک کلرک اور بک کیپر کے طور پر کام کرئی ہے اور زونڈ یک سے اس کی شادی کوئیں سال ہو یجائے تنے ۔۔ ان کی کوئی اولا ونیس تھی۔

''وْہ موسم کرما میں نہیں پڑھاتا تھا۔'' اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔''اور چند دنوں کے لیے کھومنے دیمان

مجرنے تک حاتا تھا۔"

'' پیدل ہی؟'' ڈولٹکرنے یو چھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ پروفیسر کی کار تھر میں کھڑی ہوئی تھی۔

'' ہاں، وہ مختلف لوگوں سے ملتا اوران کے ساتھ چند

روز قیام کرتا۔"

''کیااس نے ہوٹلوں میں قیام کیا ہوگا۔کرائے پر کار لی ہوگی؟ ہمیں جلداز جلداس کے آخری کریڈٹ کارڈ اسٹیٹنٹ کودیکھنا ہوگا اورتم ان کمپنیوں کومطلع کروگی کہاس کے کریڈٹ کارڈ چوری یا کم ہو گئے ہیں۔''

"كارل كے باس كوكى كريد كارو فيس تعالى"

''کیا دہ تم ہے رابطہ کر کے بتاتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے؟''

و جمعی بھاروہ ایسا کرتا تھالیکن اس مرتبہ اس نے مند سی میں

کوئی رابطرنیس کیا۔'' ''ادر حمہیں اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں موئی جبکساسے گئے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو کیا تھا۔''

ا جبلہ اے مے ہوئے ایک جھے سے زیادہ ہو کیا تھا۔" "مورود پال جو کافی دیرسے اپنے آپ پر قابو پانے

کی کوشش کرر ہاتھا۔اس ہے منبط نہ ہوسکا اور وہ بول پڑا۔ '' فیونا جمہیں اس فض کونچ بتادینا چاہیے۔''

اس نے اپنی کری محمائی اور ڈوکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ دمیں ڈاکٹر تو نہیں کیکن بچھے یقین ہے کہ وہ ایک ذہنی بیاری میں ڈاکٹر تو نہیں کیکن بچھے یقین ہے کہ وہ ایک ذہنی بیاری میں جتا ہو چکا تھا اور اس کا و ماغ سیح طرح کام نہیں کررہا تھا۔ وہ آ دمی رات کو کھیتوں اور میدانوں میں لیٹ کر دور بین ہے آسان کو دیکھا کرتا۔ تم اے کوئی متوازن رویہ نہیں کہ سکتے ۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اے یا جی سال کے لیے جیل میں ڈال دیتا۔ "

\* منز زونڈ یک نے تعوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔''وہ جبیا بھی تھا' اس کے باوجودہم اشنے برسول تک

ایک ماتھ دہتے رہے۔"

ڈولٹگرنے اسے مخاط انداز میں بتایا کہ اس کے شوہر کی لاش کا تی عرصے تک کولٹر اسٹور تئے میں رہی ہے۔
اس کے رقائل ہے لگا جیے اسے اس بات کی تو قع تھی لیان وہ اس معنے کوئل کرنے میں کوئی مدونییں دے تکی ۔ اب جبکہ زونڈ کیک کی شاخت ہو چکی تھی تو اس بات کا بھی امکان تھا کہ بلا شک کی بٹی پر کاھی ہوئی تحریر سے اس کے کل وقوع ، تعلقات اور آخری روز کی سرگرمیوں کے کیارے میں بھی معلومات ال جا کی گی۔ جب ڈوئٹر نے بارے میں کی دونڈ کی کوئٹر نے اس میز زونڈ کیک کواس بٹی کی فوٹو کا بی دکھائی تو اس نے فور آ

''وہ بمیشہ اس طرح کی پٹیاں اپنے ساتھ رکھا تھا اس سے غرض بیں آنے والے خیالات کوان پر نتقل کر سکے۔ اس سے غرض بیں کہ وہ کہاں تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اخبار کے لیے پچھے لکھ رہا ہو یا اس نے آسان پر پچھے دیکھا ہولیکن مجھ سے اس کا مطلب مت یو چھتا۔ وہ لسانیات کا پر وفیسر تھا اور اسے خود بھی یا دئیس کہ گئی زبانیں سجھتا تھا۔ وہ اپنی پوری نوٹ بک اسی تحریروں سے بھر دیتا جنہیں کوئی نہیں سمجھسکتا نوٹ بک الی تحریروں سے بھر دیتا جنہیں کوئی نہیں سمجھسکتا تھیں۔ کارل اور پر وفیسر براؤن پیغام رسانی کے لیے اس طرح کی تحریراستعال کرتے ہتھے۔''

'' کیا پروفیسر براؤن بھی تنہارے شوہر کے ساتھا ی کالج میں پڑھا تا تھا؟''

''ہاں گوکہ وہ دونوں دوست نہیں تنے اور ان کے درمیان کارل کے کی نظریے پر برسوں سے بحث چل رہی متی ۔ان کے زیادہ تر پیغامات ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے تنے۔'' بيترين تحريري الإجواب وواواور · · اعلیٰ واستانیں پڑھنے والوں کے لیے مر گزشت کامطالعہ ضروری ہے

. خاره فير 2017ء کی جھلکیاں

### وسخوسان

ساجدامجد كتلم سايك بڑے شاعر کی روداد حیات

انوكتىشاديان

وسيم بن اشرف نے دنیا بھر ے دلچسپ رسوم جمع کی ایں

بھڑیے

كاشف زبيركى ايك دلجيب تحريره بوسنيا كےمظلوم مسلمانوں كا تذكرہ

روايتشكن

ز دیاا مجازی زبانی ،ایک باهت لزگ کی کهانی WEEK

ندىم ا تبال كى دلچيپ سفر كهاتي 'شمشال نے ٹورٹو'' ڈاکٹر عبدالرب بھٹی کی ''ناسور''سلمی اعوان کی'' کالی گوری'' کے ساتھ ساتھ بہت ی دلجیپ کی بیانیاں ہے تھے، تاریخی وا تعات

بهت ی ج بیانیان دلیسی سے <u>تص</u>اور تاریخی دا تعسات

دو دن مزید گزر کئے۔ لیبارٹری کی ربورث مجلی آ مئ موفى كي خوان يا ظام منعم عن كوكى الكحل، منايات يا ز برملے یادے تمیں پائے گئے۔ پر دفیسر براؤن نے گزشتہ ار تاكيس محفظ كردوران كى پيغام يااى ميل كاجواب ميس دیا۔ رولنز کا وُنٹی کے شیرف نے فوان پر اوبرن کو بتایا کہ مقامی کا فج کے پچھ طالب علموں کو پر دفیسر زونڈ یک ک دور بین اس کے تھرے دومیل کے فاضلے پر کی ہے جس پر اس کا نام اور پتا درج ہے۔وہ طالب علم ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ سائنگل جلارے تھے۔

ہے بیتی دور بین چڑے کے کیس می جاراز کیوں کومل تمی جن میں سے دو پروفیسر کی شا کردرہ چکی تھیں۔انہوں نے اپنی دریافت کے علاوہ اس جگہ کی تصویر بھی لے لی جو ای کیل کے ذریعے انہیں بھیجی جاری تھیں۔ شرف نے نیم ولی کے ساتھ ان کے ہمراہ اس جگہ جانے کی پیشش کی کیونکہ وہ اینے آپ کوائ لُل کی تحقیقات ہے دور رکھنا جاہ ر ہاتھا۔او برن نے بھی کچھ وجوہ کی بنا پریہ پیشکش مستر د کر

ڈولنگر کیارہ ہیجے دفتر آیا تو اوبرن نے تجویز چیش کی کہ کھانے کے وقعے کے بعدوہ دونوں پالمبر اجا کرایں جِگہ کا معائد كري جس كي نشاندي شيرف آفس كي بيجي من تصوير يرول بين كى كئي تقي -

ڈولنگر کے دماغ میں کوئی اور بات تھی۔اس نے کہا۔ ''وہاں جانے سے بہتر ہے کہ ہم پر وفیسر براؤن سے ملنے ک "-0 200

مالم را کی حدودے نگلنے کے بعدوہ ایک مخضر راستہ طے کر کے بٹرروٹ اکیڈی کے کمیس کا گئے گئے۔ وہاں ہے یا گیرا سو مچک یارڈ دومیل کے فاصلے پر تھا۔ سے ایک بنجر ز من تھی جو ہائی وے کے ساتھ وورتک پھٹی ہو کی تھی۔جس رر بل ٹریک کے ساتھ ساتھ سکنل ٹاور، بکل کے تھے اور مو مج ياكس نعب تھے۔ ايك طرف ساہ اور مرخ باكس . كارول كى ايك قطارتنى اور كجحه فاصلے پر آيك سو يُحكُ الْجَن

ڈولٹرنے اس جگدے چد کرے فاصلے پرگاڑی کھڑی کی جس کی نشا مدہی تصویر میں کی گئی تھی۔انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں لڑکیاں اپنی سائیکلیں چھوڑ کئی تھیں لیکن انہیں وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے دور بین می سی۔ انہوں نے ریلوے لائن کے اطراف میں کی گزیک الاش ل اورتسويرين بهي بنائي ليكن انبين وبان فاؤل يل كاكوني

علامت تظربين آئي-

دہاں انہیں کمریٹ اثرے تین خالی ڈیے ہے۔ ڈونٹرنے انہیں ایک بڑے ڈیے میں رکھا۔ اس پر تاریخ، وقت اور اس جگہ کا اندراج کیا پھر اسے تیل کرے دونوں نے وسخط کر دیے۔ پچھ فاصلے پر ایک عمارت تھی جس کے باہر کھڑی تین کاریں اور ایک پوشل ٹرک وہاں انسانوں کی موجودگی کا بتا دے رہی تھیں۔ انہوں نے میڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک تخص ہے یو چھاجو نیچ آر ہاتھا۔

''کیاتم بتاکتے ہوکہ یہاں کا انچارج کون ہے؟'' ''ویگرام۔ یارڈ ماسر۔'' اس نے رکے بغیر جواب

ديا\_

اندرکا ماحول باہر سے قدر سے مختلف تھا۔ از کنڈیشنر، فیوب لائٹ کی دود حیا روشن، پلک ریسٹ روم اور ایک موفٹ ڈرطنگ مشین، وہ مختافض ایک کنٹرول بورڈ کے پاس کھڑاشیٹے کی کھڑ کی سے یارڈ کاجائزہ لے رہاتھا۔ پاس کھڑاشیٹے کی کھڑ کی سے یارڈ کاجائزہ لے رہاتھا۔ ''ممٹرو نگرام؟''

اس نے نظریں اٹھا کردیکھا اور بولا۔'' میں تہارے لیے کیا کرسکتا ہوں۔''

ادبرن اورڈولکرنے اے اپنے شاختی کارڈ دکھاتے موتے کہا۔''ہم ایک خض کی موت کی تحقیقات کررہے ہیں جوشایدای علاقے میں ذخی موا۔ غالباً ٹرین ہے۔''

ویگرام کویہ سوال پندئیں آیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے پولا۔ ''تم کس محض کی بات کررہے ہو، تمہارا اشارہ یہاں کام کرنے والے کی فرد کی جانب ہے؟''

''نبیں، وہ کارل زونڈ کیک نامی ایک پروفیسرہے۔ اس کی لاش میر کے روزیہال سے سترمیل دور کی ہے۔'' ویگرام نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔''ہاں، میں نے

اخبار مل يراحا تعالى"

'' گزشتہ روز اس کی دور بین ریلوے لائن سے دوسو گزکے فاصلے پرملی ہے۔''

'' وو کی ٹرین کا سافرنیں ہوسکتا کیونکہ یہاں ہے کوئی سافرٹرین نہیں کزرتی۔''

"ہم یہ نہیں سجھتے کہ وہ ریل سے سنر کررہا تھا۔" ڈولٹکر نے وضاحت کی۔"اسے رات کو دور بین لے کر محوضے کی عادت تھی اور ہمارا خیال ہے کہ وہ کمی ٹرین کے سامنے آسمیا ہوگا۔"

''اگر ایسا ہوا ہے تو کمی نے اس کا ٹوٹس نہیں لیا در نہ یہاں معائنہ کاروں کا جوم اکٹھا ہوجا تا۔اگر میصادیثہ یہاں

پیش آیا تواس کی لاش سترمیل دور کیے پیچی می؟" ""ہم بھی ای معے کوحل کرنے کی کوشش کررہے "" . ""

ویگرام کے نون کی تھنٹی تکی۔اس نے نون سننے کے بعد نصف میل دور کھڑے انجن سے رابطہ کیا اور انجینئر کو پکھ ہدایات دیں پھراس نے مزید پکھیٹن دہائے۔

''اس یارڈ پرکانی ٹرینگ ہے۔''اوبرن نے کہا۔ ''یہاں کیارہ کمپنیوں کی ٹرینیں آتی ہیں لیکن سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے ہوتا ہے لیکن ہم ان ٹرینوں کو پہلے فارغ کرتے ہیں جوکوئلہ لے کرآتی ہیں جس کے نتیجے میں حاراا پناسامان کھنٹوں سائڈٹر یک پر پڑار ہتا ہے۔''

یہ سب بہت دلچپ تھا لیکن اس نے پروفیسر زونڈ یک کے قبل کا معماحل ہونے میں کوئی مدونہیں مل سکتی تھی۔ انہوں نے یارڈ ہاسٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے گئے۔ جاتے جاتے ڈوکٹر نے بال مشین کی پچھ تصویریں لے لیں۔

والهى بين انہوں نے پروفيسر براؤن كوفون كيا اور اك سے ملنے كى خواہش ظاہر كى - پہلے تو وہ ٹال مثول كرتا رہا مجراك شرط پرتيار ہوگيا كہ بيد طاقات كيميس سے باہر ہوگى -دنہم دونوں كے درميان برسوں سے بحث چل رہى محى - اب وہ مر چكا ہے - اگر جھے پوليس والوں كو انثرويو دستے و كيوليا كيا تو پوراكيبس بى سمجھے گا كہ مير ااس تل سے كولى تعلق ہے - "

'''کین ہم دردی میں نہیں ہیں۔'' ''پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ میری چار بچے تک کلاک ہے۔ کیول نہ ہم پانچ بچے انجلینا پیزا پرملیں۔'' ''مصک۔ سے ہم وال آنہ جا تھی تھی ''

دفی ہے۔ ہم وہاں آ جا کیں گے۔'' ای دوران ڈوکٹر نے بٹر روٹ اکیٹری کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر لی اور پروفیسر زونڈ یک اور پروفیسر براڈن کے بارے میں ضرور کی معلومات حاصل کر لیں۔ دونوں کا کہی منظر اور کیریئر تقریباً ایک جیسا تھا۔ دونوں کی عمر تقریباً برابر تقی اور یکساں تعلیمی قابلیت کے حامل منتھے۔ انہوں نے کئی کتابیں اور بے شارعلمی مضامین لکھ

موکدان کے پاس کائی وقت تھالیکن اوبرن نے شیرف سائنل سے ملنے کی ضرورت محسوں نہیں کی۔اس کے بجائے وہ آرلین ٹاؤن شپ ہیں واقع زونڈ یک کے فارم ہاؤس چلے مجے لیکن سنز زونڈ یک وہاں موجود نہیں تھی۔ اجنبىتحرير

اس کے ذائن کی اختر اع تھی۔ ستاروں اور سیاروں کے اپنے نام ہیں جن سے وہ جڑا ہوا تھا۔''

'' تمہارا کہناہ کہتمہارے پاس ایسے پیغامات ہیں جوکارل نے مرنے سے پہلے لکھے تھے۔'' پروفیسرنے نیسکین سے اپنامنے صاف کرتے ہوئے کہا۔

و ولکرنے اس کے سامنے میز پر ایک فوٹو کالی رکھ دی۔ پروفیسراے جرت ہے دیکھنے لگا بھراس نے تقی میں

سرہلادیا۔ وہتہیں یقین نہیں آرہا کہ بیتحریر زونڈیک کی

ے، "اگریہاس نے لکھی ہے تو پھروہ نشے میں ہوگا جس پر میں تقین نہیں کرسکتا اور ہاں ..... میں مجھ کیا۔اس نے سے خور پر اند جرے میں لکھی ہے۔۔ای لیے لائنیں بے ترتیب اور ٹیڑھی میڑھی ہیں۔"

" ' بر بات مجد من آتی ہے۔ '' اوبران نے کہا۔'' کیا ان میں سے کی لفظ کا مطلب تمہاری مجھ میں آرہاہے؟''

"اوہ ہاں، کارل اور ش ہیشہ ای طرح بے ترتیب تحریر میں لکھا کرتے ہتے۔ اس میں کچھ بونانی، تعوثری ک سنگرت اور سلی میں بولی جانے والی زبان کے الفاظ ہوتے ہتے۔ ہم پہلے عبر انی زبان کے لفظ Ahkim ہے شروع کرتے ہیں۔ یہ آگریزی لفظ برادر کی جمع ہے لیکن ہم ان کی تعداد نہیں بتا سکتے۔ لہذا یہ دویا اس سے زیادہ بھائی ہو کتے ہیں۔"

"اب ہم دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ یہ لاطین زبان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے پولینڈ کے لوگ جوشاہ بلوط کے جنگل میں رہتے ہیں۔ یہ پوکش لفظ بھی ہوسکتا ہے، اس کو بھنے کے لیے جمعے کچے مدودر کار ہوگی۔"

یہ کہ کراس نے اپنالیپ ٹاپ کھولا اور اس کے بٹن د با کراسکرین کودیمجنے لگا۔

''من میا۔ پولفن زبان میں یہ Dombinski ہے۔ اس کے وہی معتی ہیں۔ وہ لوگ جوشاہ بلوط کے جنگل میں رہے وہ لوگ جوشاہ بلوط کے جنگل میں رہے ہیں۔ اب دونوں لفظوں کو طلا کر پڑھیں تو یہ ڈیم بنسکی برادرز بنتا ہے۔ کوئی وکیلوں کی فرم ، بعولا بسرا ناول یا دو قر بی ساتھی جن سے کارل کی کمی تقریب میں طلاقات ہوئی ہوگ۔ اس سے کارل کی کمی تقریب میں طلاقات ہوئی ہوگ۔ اس سے آگے و کھنا تمہارا کام ہے۔''

"باتی دولائوں نے بارے میں کیا کہو ہے؟" "میں ای طرف آرہا ہوں۔دوسری لائن میں سات زیادہ امکان بھی تھا کہ وہ تجہیز وتکفین کے انتظامات بیں مصروف ہوگی یااہیے کام پردالیں چل کئ ہوگی ۔

حیرت کی بات ہے کہ پروفیسر پیزائیس کھا تا تھا پھر اس نے ملاقات کے لیے پیزا شاپ کا انتخاب کیوں کیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ قصبے میں میہ واحد جگہہے جہاں واکی فائی کی مہولت میسر تھی۔

'' من نہیں جاتا کہتم مجھ سے کیا پوچھو گے۔'' اس نے کہا۔'' میں ای لیے لیپ ٹاپ ساتھ لے کرآیا ہوں تا کہ ضرورت پڑنے پراس سے مدد لے سکوں۔کارل کی موت کیے وقع ہوئی۔اخبار میں لکھا ہے کہ شاید میہ حادثہ تھا؟''

''اس کی موت کی وجہر میں لکنے والامبلک زخم تھا۔'' ڈونگرنے کہا۔''اس کے علاوہ ہم پچھوزیاوہ نہیں جانتے ہم اس سے حال ہی میں کب ملے تھے؟''

'' دوجون کی میچ جلسه تشیم اسناد کے موقع پر۔'' دیں معمد اس میالاتی نظرین اتبال میالیہ

''کیاوہ معمول کے مطابق نظر آرہا تھا۔ سنا ہے کہوہ ذہنی طور پرمضوط نہیں تھا۔''

''نیہ بالکل صحیح ہے، وہ کمی آ دارہ گرد کی طرح ست نظر آرہا تھا۔اسے ہمیشہ سے ہی گھو شنے کا شوق تھا۔ کمی مجمی شخص کے لیے میہ بہت مناسب موقع تھا جواسے غائب کرنا چاہتا ہو۔''

"" كالأ؟"

'' میں نہیں ہمتا کہ کیمیس میں وہ کس کے نشانے پر تھا۔ میں اوروہ ہمیشہ علی بحث میں الجھے رہتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جسمانی تشدد پر اتر آئیں۔ کسی شاگر د کو بھی اس سے دھمنی نہیں تھی اور نہ ہی بیوی اس سے ناخوش تھی۔''

"تم مززونڈ یک کوجانے ہو؟"

"بہت تھوڑا۔ وہ دیہاتی عورت ہے۔ اس کے والدین کادیہوئی کے شال میں فروث قارم ہے۔ کارل نے دمنا کارانہ طور پر استالوں میں مترجم کے فرائض انجام دیا اوزائی کا واسطہ ہر طرح کے لوگوں سے پڑتا تھا جن میں ذیادہ ترای کی طرح خانہ بدوش ہوتے تھے۔"

سی ریوروروں معلوم ہوا ہے کہ اے علم فلکیات ہے بھی دبھی تھی۔' او برن نے کہا۔'' کر شتہ روز پچھ طالب علموں کو

ریلوے لائن کے پاس اس کی دور بین ملی ہے۔'' ''کٹی برس پہلے وہ آسان پر ستاروں کو دیکھتا جب چاندگرئین ہو یا سیاروں کاظہورلیکن میں مجھتا ہوں کہ بیسب

حروف این اور برایک کے نیچ ایک مندسد کھا گیا ہے جو عربی زبان میں ہے اور محص لگتاہے کہ بیداومیو کی کس کارکی

يروفيرن إينامشروب حتم كرت اوع كها-" يجم امیدے کے جلدیابدیر میں سلکرت کو پڑھنے کے قابل بھی وو جاؤں گالیکن اب بہت ویر ہوچکی ہے۔تم بچھے ایناای میل ایڈریس دے دو۔ میں جلد بی مہیں اس کا ترجمہ سے دول

وہ آٹھ بج میڈ کوارٹر پنچے۔ انہوں نے تینول کنستر ایک کرے میں معفل کے اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹ کئے۔ یا یج من کے اعد بی البیل ڈیم بلسکی برادرز کے بارے مِن معلومات حاصل موسكي \_ مدادمانيك ايك مول سل فو دُ تمپنی تھی جوخاص طور پر فروزن کوشت اور چھلی کا کار دبار کرتی تھی۔ پروفیسر زونڈ یک نے جوٹمبر کوڈ کیا تھا وہ انگی ك ايك ثرك كى تمبر پليث كلى - اس ثرك مي ايك ريفريج يشن يونث بهي نصب تعا-

اس وقيت فروا فروا يوچه بچه كرنامكن نبيس تفاليكن اوبرن اور ڈوکنگر قانون نافذ کرنے والے نیٹ ورک کے ذريع مطلوبه معاومات حاصل كرنے ميں كامياب موسطح جس کے بعدوہ اپنی تحقیقات کا دائرہ آگے بڑھا سکتے ہے۔ اس مین کودادانے قائم کیااوراب ہوتے چلارے تھے۔ کی باربه مهنی دیوالیا مولی فریزه برس بہلے اس پرایک ٹرک کو ہائی جیک کر کے فروزن گوشت لوٹنے کا الزام لگایا حمیالیکن ناكانى شوابد مونے كى دجه ي جرم ثابت ند موسكا-

جمعے کی منع دفتر آتے ہی انہوں نے ڈیم بلسکی برادرد کواٹی فورڈ زیے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ یہ لینی کی برسول سے مؤکول پر فروزن کوشت فروخت كررى محى -كم ازكم نواي مقامات تقع جهال اس سر کرمی کا توش کیا گیا۔

زیاده تر متعلقہ تحقیقات قانون نافذ کرنے والے ادارے کی مدد کے بغیر کی گئی شکایات روایق انداز میں برنس بيورو كي شاخ يامقا ي محكة صحت كوجيج دي جا تيں۔ ايك جيلته السكثرسيل بوائنث كأ دوره كرتا اور متعلقه كاغذات و یکھنے کے علاوہ فریزر کا ورجہ حرارت اور کوشت کے پیکٹ رورج تارئ چیک کرتا اور تمام چری درست مونے کی صورت میں وہ اپنی رابورٹ جمع کراویتا۔

كيكن اس السيكفر كوفرونت كى الوائس يا بل چيك كرنے كا اختيار نبيس تھا تاكہ بہ تعدیق ہوسکے كه فروخت

کننده کو تا نونی طور پر مقای تاجروں کو گوشت فروخت كرف كا اختيار تحافي سي مياتابت بوتا تحاكم لمين غیرتا نونی سرکرمیوں میں الوث می اوروہ بدستی سے پکڑ میں

ڈولنگر نے اوامیو اسٹیٹ ہائی وے پیٹرول کے ذريع ويليدا ميل مين كمركزى وفتري رابط كيا-آفس منجر کمپنی کی غیرة الونی سر گرمیوں سے لاعلم تھی۔اس لیے اس ہے کوئی معلومات نہ ل علیس البتہ وہ صرف اتنا بتاسکی کہ مطلوبه رُک ای وقت اولیس ول کے علاقے ش سامالتا کی ترسل کردہا ہے۔ڈرائیور کا نام آندرے خیرش ہے۔ڈوکٹر نے اس کاسل نمبر مجی معلوم کرلیا۔

ایک بار پراو برن اور ڈوکٹر نے سونچنگ یارڈ کارخ كياجهال ويكرام ايك زيرتربيت محض كم ساته كام كردبا

"كياتم نے پروفيسرك بارے ميں مزيدكوني بات معلوم کی؟

"تحوری بہت ۔" اوبرن نے کہا۔" جسی معلوم ہو كياب كدوه كيے اور كہال فوت موا-" "513"

'' ہاں، تین ہفتے جل وہ رات میں چہل قیدی کررہا تھا کہ اس نے یارڈ میں کوئی غیر معمولی سر کرمی دیکھی۔ دو آدی ایک کنویتر کے ذریعے سائڈ میں کھڑے ریفریج یٹڈٹرین کارے برابر میں کھڑے ہوئے ایک ریفریج یند ٹرک می سامان منقل کردے ہے۔اے یہ کارروائی معمول سے ہٹ کر لگی۔ ورحقیقت سد ایک مجر مانه فكل معلوم مور باتھا۔''

" تہارا مطلب ہے کہ یارڈ میں چوری ہوئی لیکن کی نے اس کی رپورٹ تیس کی؟"

"اس کی بھی ایک دجہ ہے۔جیبا کہتم نے اس روز بتا یا تھا کدکو کے سے لدی ٹرینوں کوڑنے دی جاتی ہے اور دوسری ٹرینوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جاتا ہے جن پر خراب ہونے والی اشیا مثلاً فروزن کوشت لدا ہوتا ہے۔ یونین کے دباؤ کی وجہ سے در کرزمقرر ہوقت کے بعد کام مبیں کرتے اور اے اتار نے میں دیر لتی ہے۔ یہاں مك كدوه خراب موجاتا ب-اس برسامان ك مالك نے انشورنس کیم کیا۔السکٹرنے تین ہفتے قبل معائد کیااور اس سے پہلے کہ کارروائی آگے بڑھتی، تباہ شدہ کوشت انسانی صحت کے لیے مصر ہو چکا تھا۔ انسکٹر نے صرف

اجنبى تحرير موشت کی ظاہری شکل اور کاغذات دیکھے اور کلیم منظور کر ليا\_اس دوران كسي كويدا طلاع الم كلي اوراس في سامان این تبنے میں لے لیا۔''

"خراب مونے سے بہلے؟"

اوبران فے مربالت ہوئے کہا۔" آدھی رات کے وقت کی نے اس پر توج نہیں دی کیونکہ اس علاقے میں رات كوكر فيو موتا ب اورشيرف كواتنا موش نيس تفاكده ماكى وے سے بیں گزئے فاصلے پر ہونے والی چوری کا سراع لگا

ویگرام کا معاون کنٹرول پورڈ کے بجائے اوبرن کی جانب متوجدتها۔ ویکرام نے اسے گھور کردیکھا تا کہ وہ اپنے کام پردھیان دے منکے۔

اوبران المي بات جاري ركتے موت بولا۔ "دليكن انفاق سے پروفیسراس طرف آحمیااوراس نے بیسب اہی آعموں سے دیکھ لیا۔ وہ اس قریب سے دیکھنے کے لیے آگے بڑھاتو یکھے سے ایک آدی نے آگراس کے مریر ملاخ صضرب لكاكى اوروه و بين كر كيا-"

" بيجي اچھا ہوا كداس كى تكركسى الجن سے تبيس ہوئي لیکن تم ان لوگوں کو کیے پکڑو کے اگر تمہارے یاس کوئی

"معیں دوباتوں سے مدول رہی ہے۔ پروفسرنے مرنے سے پہلے ٹرک کی مال مینی کا نام اور السنس بلیث کا

تم ذا ق كرر بي او؟" إب ويكرام كوابنا دهيان كام پرر كھنے ميں مشكل ہورہی تھی۔ادبران اس کے فارغ ہونے کا نظار کرتار ہا پھر ويكرام نے سلسلة كلام جوڑتے ہوئے كہا۔ وممكن بےكداس نے کسی ایے ٹرک کا نبر لکھا ہوجواس پرٹرک کے چھنے اڑا تا

ہوا جارہاتھا۔''

" اور اور مجى ثبوت ہے۔ " وُولِنگر نے كما۔ ''ان چوروں کا بیر طریقہ ہے کہ وہ مال گاڑی کا تالا کوئی نثان ڈالے بغیرتوڑ لیتے ہیں۔ان میں سے ایک تین فث لمبى سلاخ بولث كرمرے ين ڈال كراسے او پراٹھا تا ہ جبكه وومرا بولك يركك موئ كمبريندار كالنيتركوايك ایک کرے اسوارج کرتا ہے۔ اس طرح تالا کل جاتا

"إل مين في اخرنيك ير ديكها تقال" ويكرام كا في اوجوداس كي مجهد بابر تقيد شاگرد بولا۔

"جب درواز و کمل کمیا توانبوں نے اس کے ساتھ كنويير بيك لكادى اورسامان ثرك يش نظل كرنے لكے۔ جس فض نے کنتر استعال کے تھے، اس نے انہیں زمن پرچور دیا۔ان پراس کی الکیوں کے نشانات بھی

"اس كانام آندر فيرش ب-"اوبرن في كما-"اوراس وقت وہ ایولس ویلاش زیر حراست ہے۔

ويرام كے چرے كا الات بدل كے اى نے كها- "اس كي الكيول كے نشانات سے بيٹابت تيس موتاكم

اس فے کسی کول کیا ہے۔

" الليل اللي في يوجه كه ك دوران ايك برى چوری اور انسانی لاش کو غیرتا نونی طور پر کے جانے کا اعتراف كرليا بي جس كا مطلب ب كدوه بحي قل جي جرم

"كياكباتم في شريك جرم؟"

اوبرن نے دیکھا کہ کاؤٹی ٹیرف کی کارعمارت کے باركك ايريا مين آكر ركى ب-شيرف مارون سافيل بذاتِ خود ایک خاتون ڈپٹی کے ساتھ عمارت میں داخل موا۔ اے دیکھتے عی اوبران نے کہا۔" میں یارڈ ماسر کو بتانے ہی والا تھا کہ پروفیسرزونڈ یک نے تل ہونے سے يبليكس طرح استحص كاحليه كوذ ورذ زبي بيان كيا جياس نے ٹرین کولو مجے ہوئے ویکھا تھا۔ لمیا، مخیا اور لنگڑا۔ خیرش یے مطابق بیاس محص پر پورااتر تا ہے جس نے زونڈ یک کو قل كيا اورا \_ قائل كيا كدوه لاش كواب ريفر يجرين لرك میں رکھ کروہاں سے لےجائے۔"

شرف نے ازراء فراق کہا۔" کیا اس محض کا نام

اويرن ٢

''نہیں شیرف بیرمرانام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے یاس ویکرام کی گرفتاری کا وارنٹ ہوگا۔"

جولاً كى كے وسط ميں ڈولنگر كو پر دفيسر براؤن كى طرف ے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں اس نے زونڈ یک كي تحرير كرده ملكرت كے دومتبادل مطلب تجويز كے تھے۔ ڈوکٹرنے اس کا پرنٹ آؤٹ اوبرن کودیا تووہ بولا۔

"اے کی فاکل میں رکھ لو۔ اب میں اس کی

مرورت جيل-" ڈولنگران جملوں کوغورے و مکھنے لگا جوز جمہ ہونے



نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے ا لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں بتھر باندہ کر دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان نے لوٹ ہو اور سینے میں دردمنددل رکهتا ہوتو اس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منه پهاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغته لہو کے پیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں...امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل ہیش آنے ہیں کہ عزم کمزور ہو تومقابله كرنے والا خودہى اندرسے ريزه ريزه ہوكربكهرتا چلا جاتا ہے ليكن حوصله جوان ہوتوپھر ہر سازش کی گوکہ سے دلیری اور ذہانت کی نئی کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے بیار کرنے والے ایک بے خوف نو جوان کی داستان جسے ہرطرف سے وحشت و بربریت کے خون آشام سایوں نے گهیرلیا تها مگروه ان بیاسی دادلوں میں رکے بغیر دوڑتا ہی چلاگیا... اثرورسوخ اوردرندگی کی زئجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکیں۔وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے قدموں میں جهکالیا تها مگروه بارمان کر پسپا بونے والوں میں سے نہیں تھا...



جاسوسى دُائجست ﴿ 92 ﴾ نومبر 2017ء

میں ڈٹمارک سے پاکتان کی کی تائی میں آیا تھا مگر میہ تلاش شروع ہونے سے پہلے بی ایک ایماوا قد ہو گیاجس نے میری زعد کی کوت و بالا کردیا۔ میں نے مرراہ ایک زخی کوا شاکر اسپتال پہنیایا۔مقای بولیس نے مدد گار کے بجائے بجرم تغیرایا اور سیل سے جرونا انسانی کا ایساسلمله شروع مواجس نے بھے تھیل داراب اور لالدنظام جیسے خطرناک لوگوں کے سامنے کھڑا کردیا۔ پاوگ ایک قبضة كروپ كے مرخيل تھے جور ہائٹى كالونياں بتائے كے ليے چھوٹے زمينداروں اور كاشت كاروں كوان كى زمينوں سے تحروم كررہا تھا۔میرے چاحفظے میں زبردی ان کی آبائی زمین ہتھیا نے کوشش کی جارہ کی گی۔ بچاکا بیٹا ولیداس جرکو برداشت ند کرسکااور تکیل داراب کے دست راست السکٹر قیمر چود حری کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس جراُت کی سز ااے بیلی کہ ان کی حولی کو اس کی ماں ادر بمن فائزہ سمیت جلا کروا کھ کردیا گیا اور وہ خود وہشت کر وقراریا کرجیل پہنچ گیا۔انسپیٹر قیصرا درلالہ نظام جیے سفاک لوگ میر رے تعاقب میں تھے، وہ میرے بارے میں بھی تیں جانتے تھے۔ میں MMA کا پور بی چیمیئن تھا، وسطی بورپ کے کئی بڑے بڑے لینکٹر میرے ہاتھوں ذلت اٹھا کیے تھے۔ میں اپنی چھلی زندگی ہے جماک آیا تھالیکن وطن پینینے ہی بیزندگی چر جھے آداز دیے گی۔ میں بہال سے بیزار ہو کے داکس ڈنمارک جارہا تھا کہ ایک انہوئی ہوئی۔ وہ جادوئی حسن رکھنے والی اڑ کی مجھے نظر آ یم کی جس کی تلاش میں میں یہاں پہنچا تھا۔اس کا نام تا جور تھا اور وہ اپنے گاؤں جاند کڑھی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکار محی۔ میں اس کے گاؤں جا پہنچا اور ایک ٹریشر ڈرائیور کی حیثیت ہے اس کے والد کے پاس ملازم ہو گیا۔ ایش بطور مدو گارمیرے ساتھے تھا۔ تا جور کا غنڈ اصفت متلیتر اسحاق اپنے ہمنواؤں زمیندار عالکیراور پیرولایت کے ساتھ ٹل کرتا جوراوراس کے والد دین محمد کے گرد تھیرا تنگ کررہا تھا۔مقا ی مجد کے امام مولوی فدا کی موت میں بھی ای زمیں دار کا ہاتھ تھا۔مولوی جی کی بیٹی زینب ایک عجیب بیاری کا شکار تھی۔ وہ زمیندار عالمکیر کے تھر میں شکیک رہتی لیکن جب اے وہاں سے لایا جاتا تو اس کی حالت غیر ہونے لگتی۔ اس دوران میں ایک خطرناک ڈاکو بجاول نے گاؤں پر حملہ کیا۔ حملے میں عالمکیر کا جھوٹا بھائی مارا کیا۔ میں تا جور کو حملہ آوروں سے بحیا کر ا یک محفوظ جگہ لے گیا۔ ہم دونوں نے پچھا چھا وقت گز ارا۔ واپس آنے کے بعد میں نے جیس بدل کرمولوی فدا ہے ملا قات کی اور اس بتیج پر پہنچا کہ عالمکیر وغیرہ نے زینب کو جان ہو جوکر بیار کررکھا ہے اور یوں مولوی صاحب کومجبور کیا جارہاہے کہ وہ اپنی پکی کی جان بھانے کے لیے اسحاق کی حایت کریں۔مولوی صاحب کوئل کر دیا تھیا۔ ایک تھناؤنی درگاہ کے خاتمے کے بعد ہم ممروں کی جانب کا مزن سے کہ میں اور تا جور سجاول ڈاکو کے ڈیرے پرجائیجے۔ یہاں سجاول کی ماں (ماؤیک) جھے اپنا ہونے والا جوائی سمجھا۔ جس کی ہوتی مہنا زعرف مانی سے میری بات طے تھی۔ یوں سجاول سے ہماری جان نگا گئی۔ سجاول کے ساتھ میرامقابلہ طے یا پیکا تھا کہ میرا ذہن ماضی میں بھنگ گیا۔ جب میں ڈنمارک میں تھاا درایک کمزور پاکتانی کو گورے اورانڈین فحنڈوں ہے بچاتے ہوئے خود ایک طوفان کی لپیٹ میں آحمیا۔ وہ فنڈے نیکساری مینگ کے لوگ تھے جس کا سرغنہ جان ڈیرک تھا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے میری یو نیورٹی دوست ڈیزی کے ساتھ اجماعی کھیل کھیلاء پھر ڈیزی غائب ہوگئ۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی میں ایک انتلاب آسمیا مجرمیرار بحان مارش آرف کی طرف موسیا اور ایسٹران کنگ کی حیثیت سے MMA کی فائٹس میں تبلکہ محاتا رہااور دوسری طرف اسکائی ماسک کی اوٹ میں فیکساری کینگ کے فنڈوں سے برسر پیکار رہا۔ای مارش آرٹ کی بدولت میں نے سجاول ہے مقابلہ کیا اور سخت مقابلے کے بعد برابری کی بنیاد پر ہار مان کے سجاول کا دل جیت لیا۔سجاول سے کہ کر میں نے اثیق کو بلوالیا۔ سجادل ایک خسین دوثیز وسنیل کونو بیا ہتا دلہن کی طرح سجاسنوار کرریان فر دوس (وڑے صاحب) کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش كرنا چاہنا تھا۔ ميں ، انيق اور جاناں ساتھ تھے۔ ہم ريان فردوس كے كل نما ينكلے يارا ہاؤس كنچے۔ وڈا صاحب اپنے دو بيوں ك ہمراہ برونا کی سے پاکستان شفٹ ہوا تھا۔ برونا کی جن اس کی خاندانی دھمنی چل رہی تھی۔ سجاول کو پاراہاؤس میں کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ یارا ہاؤس میں کوئی بڑا چکرچل رہاتھا۔ کھون لگانے پریتا چلا کہ بڑے صاحب کے دونوں بیٹوں میں زہریلاعضریا یا جاتا ہے۔ زینب والا معاملہ بھی ای طرف اشارہ کررہا تھا۔ای وجہ سے زینب کو بھی اغوا کرلیا عمیا۔ابراہیم اور کمال احمر کے لیے جوکڑ کیاں تیار کی گئیس، وہ پاراہاؤس پینچ چی تھیں۔ایک تقریب میں دونوں لڑ کیوں کی رونمائی کی گئی تو ان میں ایک زینب تھی۔ابراہیم نے مجھ پرادر سجادل پراعماد کا اظہار کیا تھا۔ ابراہیم نے بتایا کہ دونوں بھائیوں میں زہر یلا پن موجود ہے ای لیے ان کے لیے ایسی لؤكياں وحویدی کی ہیں۔ میں نے ابراہیم كوآگا وكيا كه زينب پوري طرح محفوظ ميں ہاور شادي كي صورت ميں اے نقصان بيج سكتا ہے۔ بیک کرابراہیم پریشان موکیا۔ ادھرا تا جان جو پارا ہاؤیں کا کرتا دھرتا تھا، دھاکے کوئے اٹھے۔ میرے کہتے پرابراہیم نے زينب كاخون ٹيسٹ كرايا توحقيقت كل كرمباہے آتمى -اس تمام كل وغارت ميں آتا جان ملوث فعام كركوئى اس پر فنك كرنے كوتيار نه تھا۔ تا تب کی موت کے بعد برونائی میں خالفین نے بڑی کارروائی کر کے وڈے صاحب کے براورسبتی کو مارڈ الاتھا۔ بڑی بیلم صاحبہ کارور دکر برا حال تقاءان حالات سے نبرد آ زیا ہونے کے لیے میں اور سجاول وڑے صاحب کے ساتھ برونائی جانے کیے گیار تے۔ برونائی جانے سے پہلے میں ایک نظر تا جورکود کھنا جا ہتا تھا۔ ایک طویل فاصلہ طے کرے میں تا جورکی ایک جملک ہی دیکھ پایا تھا کہ گاؤں کے چداڑکوں نے جھے گیرلیا۔ میرے سامنے وہ بچے ہے۔ اپنی پار کے بعد ایک دلیراڑ کا میرے مطلے کا پار بن گیا اور میرا

جاسوسى دَائجست ﴿ 94 كَ نُومبر 2017ء

پیچیا کرتا ہوا یارا ہاؤی تک آگیا۔سیف عرف سیفی کی شخی نکا لئے کے لیے ہم اِسے ایٹے ساتھ برونا کی لے آئے تھے۔ یہاں حالات ببت خراب تعييديان فرووس كابينارائ زل كالف بارنى بن چكا تعالم ميكن اليجنسي كيماته بل كي يور علاق يرقبنه كرنا چاہتا تھا۔ فردوں میکی تسطیعا کمانڈراور کی دارآ فیر تھی۔ وہ ایٹرن کنگ کی حیثیت سے جھے جان کئ تھی۔ میں کئی مہم میں اس کے ہمراہ رہا۔ ریان فردوس کی پہلی بوی اور اس کے بیٹے کی شورشیں برحتی جاری تھیں۔ جھے شروع عل سے آتا جان پر بخک تھا۔ اور اس کی مرگرمیاں بڑھتی جاری تھیں۔ رائے زل اور امریکن ایجنسی کی توت نے کل پر دھاوابول دیا تھا۔افر اتفری اور آل وغارت کری نے ا پنٹ ہے اپنٹ بجادی تھی۔اس مطے میں ریان فردوس اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔اب ریاست پر قل طور پررائے زل کا قبضہ ہو چکا تھا۔ہم سب بڑی مشکل سے جان بھانے میں کا میاب ہو سکے تھے۔ آتا جان اور دائے زل کے کارعدے ماری عاش میں تے۔ ابراہیم اور زینب کا برا حال تھا۔ میری ذات ان کے لیے بہت بڑا سماراتھی۔ کمال اس جنگ میں جان ہے دھو بیٹھا تھا۔ہم زیرز مین مقید تھے۔ مرانقام رکوں میں دوڑ رہا تھا۔ جس لانچ میں ہم یہاں آئے بیتے وہ ابھی تک پاہر موجود تھی۔ آ قاجان کے آ دمیوں ہے بچتے کے لیے اسے محکانے لگانا ضروری تھا۔ بن مشہداور تبارک زیرز مین بگریسے با ہرنکل سکتے۔ محر با ہرسخت وجرا تھا..... تبارک مسل کرایک کھائی میں گرجاتا ہے۔ میں اور سیف اے ڈھونڈنے جاتے ہیں میرا یجنسی کے ہتھے جڑھ جاتے ہیں۔ بے تحاشا تشدوسے کے باوجود ہم تسطینا اور ابراہم کا بتانہیں بتاتے .....سیف کی حالت بری بھی۔ جھے اس کواپنے ہاتھ سے زہر دے کے ا ذیت کم کرنا پڑی۔ مگر میراا بنا حال بہت برا تھا۔ امر کی لونگ نے تشد د کی انتہا کر دی تھی۔ برونا کی کے حالات روز بروز بدتر ہور ہے تھے۔ میں دائے زل کی تیدے رہائی یا چکا تھا۔ عوام کاسمندر میرے لیے بے جین تھا۔ وہ مجھے اپناسر براہ مان بچے تھے۔ اِن کا ایک ی تقاضا تھا کہ اب مارودیا مرجاؤ۔ وہ آزادی کے لیے سر پر کفن بائدہ بچے تھے۔ ہارا قافے کا رخ اب ڈی پیلس کی جانب تھا۔ پال کی مدوسے پوری نیم اور عوام کاسمندر ڈی پیلس کی جانب گامزن تھا ..... ہرطرف کولیاں ..... شیلنگ اور دھوال دھارلز ائی محى ..... بالآخر پسى بوئى موام نے اپنے جوش ، جذبے اور جنوں سے كام كے كررائے زل كے ساتھيوں كا خاتمہ كر ديا۔اب تخت كے ابراہیم اور قسطینا حق وارتے ..... وہاں کے تمام معاملات بخوبی نمٹانے کے بعد ہم دطن واپسی کی تیاری کررہے تھے ... جاماری کے عوام کمی بھی صورت مجھے جانے نہیں وے رہے ہتے تکر مجھے جانا تھا..... میں.....انین اور سجاول ان کے جتنے کام آ کئے ہتے آ چکے تے ..... وطن آئے کے بعد تا جورا بے گھرجا بھی تھی .... میں داؤ د بھاؤ کے پاس تھا .....کین دطن آئے ہی اس دخمن نے مجھے ڈھونڈ ى ليا ....جس م من چېتا بحرر ہاتھا ..... فيكساري كينگ يا كتان آكے برطرف تل وغارت كرى مجيلارے تے ..

# (ابآپمزیدواقعاتملاحظهفرمایئے)

وا وَر بمادَ في كما-"وه ناك كى بيردك ب يارا اگرخدانخواسته وه ماری کی توبهت شوریخ گایهال-" كجه كهانبيل جاسكا داؤد بهاؤ .....آپ و بتايا ب

كريم مشيطانون كاثولاب - كي يحى كرسكا ب-داؤر بھاؤسوج میں ڈوب کیا۔ پیشانی کے بال اڑ جانے کی وجہ ہے اس کا ماتھا غیر معمولی طور پر چوڑ انظر آتا تھا۔اس کے ماتھے پرتظر کی شکنیں تھیں، وہ بولا۔ ''میں چاہتا ہوں کہ کم از کم بندرہ بیں دن کے لیے تم یہاں رو پوٹی رہو اور کراؤنڈ فلور برجانے کی بھی ضرورت نہیں۔شیطانی ٹولا زیادہ دیریہاں ہنیں مخبر سکے گا۔ مایوس موں مے تو مجر سے لوگ واپس لوٹ جائیں ہے۔"

من نے اثبات میں سر ہلانا مناسب سجما۔ جہال تک يرا ذاتى خيال تفا، ميں اس طرح جوہے كى طرح دبك كر بركزنبين ربنا جابتا تفار جحصائد يشهقا كدوه لوك بالكل مجي سكون مينس بينس م محمد بابرلانے كے ليے وہ م كھ مجی کر سکتے تھے۔ کوئی مجی ایا کام جس سے میں شدید اذيت من جلا موتا\_

را گلےروز شام کا ذکر ہے۔ داؤد بھاؤ کے تع کرنے ك باوجود من كراؤند فكورير جلاميا عجيب كالحن محسوس ہورہی تھی۔انین بھی میرے ساتھ تھا۔ہم بال کے ایک شم تاريك كوشے من بين كئے۔ يهال استوكر اور بليتر و ك درجوں میزی تھیں اور کھیل جاری تھا۔ ہر کوئی اینے حال میں ست تھا۔ دو چاروا تف حال لوگوں کے سواکی نے ہم رخصوصی توجیبین دی۔ بین میں فث کی دوری برشیشے کی ديوار كركمز كالمحىجس مين سيعايك بارونق مؤك كاستظرنظر آتا تھا۔روشینوں کا شہرآ ہتہ آ ہتدروش مور با تھا۔زندگی روال دوال تعی-مردوزن اور پنے اینے اینے راستول پر كامرن تے \_ كا زياں حركت ين ميں \_ چك برق رفار چك وصيى رفارے چلى موكى ، رنگين آلچل ، مكر المين ، يُرمرت تہتے، خریداریاں، کپ شب کے اعراز ..... رنگ برنگ میولوں کی جملکیاں۔ بدلا ہورگی ایک زندگی سے بھر پورشام تقی مگر میں خود کو اس مجما تہی اور اس زندگی سے بہت دور محوس كرر ما تفا- بدسب وتجيم يرك لي نبيل تفا-ميرك شب وروز مجمه اور تنے، ش کی اور رائے کا مسافر تھا۔وہ

یہاں دارد ہونچکے تنے ، ایک بار مجھ سے نکرانچکے تنے۔ اور ایک بار مجھ سے چھر نکرانا تھا۔ بار بار۔ یہاں تک کہ ان کے بدلے کی آگ شنڈی ہوجاتی۔

'' کن سوچول ش کھو گئے جناب! آپ تو دیوداس بی بنتے جارہے ہیں۔''این کی آواز نے بچھے چونکایا۔

'' میں ایک کوئی بات نہیں ہے۔'' میں نے کہری سنجیدگ سے کہا۔

"شاید،آپ شیک کبدرے ہیں۔"اس نے تائیدی انداز میں مر ہلایا۔" دیوداس تو ہروت نشے میں ڈوبار ہتا تعا..... اور آپ تو بالکل باز آگئے ہیں۔ میں اپنے الفاظ واپس لینا ہوں۔" اس نے ہوا میں ہاتھ تھمائے اور خیالی الفاظ کو پکڑ کرواپس منہ میں ڈال لیا۔

کے دیر خاموش رہ کر بولا۔''ویے جناب! ویوداس کا تصور ذبن میں آتے ہی امریش پوری کا خیال آگیا ہے۔ بہت بُری گزررہی ہوگی بے چارے پر ۔۔۔۔کیا پتا کہ گریمان پھاڑ کرڈیرے کی ویران پہاڑیوں میں تھوم رہا ہوا ورخورسنہ کو یاد کر کے گارہا ہو۔۔۔۔کہاں ہوتم کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہ بہاریں ساں!''

" ' ' زیاده منخریال نه کروتم جانتے ہو، میں پریشان وں۔''

"آپ کی" پریٹانی" توسکھیرا گاؤں میں ہاور آپ چاہیں توحل بھی ہوسکتی ہے۔ خدانخواستہ خدانخواستہ آپ کو کی نے امریش پوری کی طرح دھتکاراتونہیں، پیشکارا تونہیں۔ جھتے وہ مین یا دآتا ہے جب سجاول عرف امریش پوری جہاز میں جھنے سے پہلے مڑمؤکر چیچے دیکھا تھا۔۔۔۔۔اُف کتامایوں تحویزا تھااس کا۔ جیسے۔۔۔۔۔ادھیڑعر تھینے کواس کی جوان مادہ نے مین بہار کے موسم میں نکریں مارکر بھگا دیا ہو۔"این کی آنکھوں میں خوشی ناچے گئی۔

ان دونول کے درمیان نفرت اورا بنائیت کا عجیب ملا جلا ساتعلق تھا، میں نے کہا۔" این ! اگر شہیں کوئی کام کی بات نہیں کرنی تو میں اٹھ جاؤں یہاں ہے؟" میں نے کری کے ہتھوں پر ہاتھ دکھ کراشخے والا انداز اپنایا تو دہ فورا سنجیدہ ہوگیا۔

میری طرح وہ بھی انجی طرح جانتا تھا کہ حالات کئے سکین ہیں۔ داؤد بھاؤ کے ساتھ ساتھ میں نے انیق کو بھی بتادیا تھا کہ یہ'' ڈیٹھ اسکواڈ'' کس بلا کا نام ہے۔اس کی پیدائش کیسے ہوئی؟ کیسے ٹیسٹ ٹیوبز کے ذریعے درجنوں بچوں کوکرائے کی ماؤں کے ذریعے پروان چڑھایا

م پا ..... اور پھر انہیں ان کے تعلم تاک ترین والد کرا می ''ایول'' کے مشابہ بنانے کی کوشش کی کئی۔

سننے میں بیرسب پچھ بڑا داستانی آگنا تھا مگرجد پر دور میں جہال زندگی کے ہر شعبے میں نا قابلِ بھین اخر اعات موٹی ہیں، جرم کی دنیا میں بھی بہت پچھ نیا ہو چکاہے اور مور ہا ہے۔ بیڈ-تھ اسکواڈ بھی اس کی ایک زندہ مثال تھی۔

آئیل نے کہا۔'' بھے تو یقین ہے شاہ زیب بھائی! یہاں آپ بالکل محنوظ ہیں۔ ان حرام زادوں کی گرد بھی آپ کوئیس پاسکتی یا یوں کہ لیس کہ دہ آپ کی گر دکو بھی نہیں پا کتے ''

''نہیں این ہم ان لوگوں کو پوری طرح جانے نہیں ہواس لیے سہ بات کہدرہے ہو۔ ہم انہیں زیادہ دیرخود سے دورنہیں رکھ کے ۔۔۔۔۔اور نجی بات سہ ہے انیق! کہ میں ان سے مزید چچہنا بھی نہیں چاہتا۔ میں سہ کوارانہیں کروں گا کہ میں اس طرح بل میں تھی کر بیٹیار ہوں اور وہ یہاں میری طاق میں دندناتے بھریں۔''

''تو پھر؟''انیق نے سوالیہ نظروں سے میری طرف مکھا۔

''جوہونا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو پھر کیوں نا جلدی ہوجائے۔ بچائے اس کے کہ وہ بچھے ڈھونڈیں، کیوں نامیں خود بی ان کے سامنے آ جاؤں۔''

ائیل نے گری نظروں سے مجھے ویکھا۔"آپ کہیں جذباتی تونیس ہورہے؟"

''مبیں ائی ۔۔۔۔ ہیں سوج سمجھ کر بات کررہا ہوں۔ جب میں خود ان کے سامنے آ جاؤں گا تو بے خبری میں مارے جانے والا امکان ختم ہو جائے گا۔ میری بھی پوری تیاری ہوگی۔اس کےعلاوہ وفت اور مقام کالعین بھی میر اہو گا۔ بینیں ہوگا کہ کی منجان جگہ پروہ میدان سجالیں اور پہلے گا۔ بینیں ہوگا کہ کی منجان جگہ پروہ میدان سجالیں اور پہلے کی طرح درجنوں شہر یوں کو بھون ڈالیں۔''

انین نے ایک طویل سانس کی اور کری پر بدن کو فصلا جھوڑ دیا۔ وہ جان رہا تھا کہ میں کیا کہدرہا ہوں۔ شکایتی کیج میں اور میرا'' کے شکایتی کیج میں اور میرا'' کے الفاظ کیوں استعال فر مارہ ہیں۔ میں آپ کوا کیلے جھنیں کرنے دوں گا۔ جو ہوگا، ہم دونوں کے ساتھ ہوگا، یا پھر نہیں ہوگا۔''

"اب" تم" وذباتی ہونے کی کوشش کررہے ہو تیر چھوڑو اس موضوع کو۔ نی الحال میں چھے اور کہنا چاہ رہا ہوں۔دل چاہتاہے کہ چھے بھی کرنے سے پہلے ایک بارچھا

حنیظ اور دلیدے ل لول۔عرمہ ہو کیا ہے اُن کی شکل دیکھے ہوئے۔"

"وليرتوجل بن بنا؟"انت في بوجها-"آخرى اطلاعات تكية وجل من تل تفا-"

"اس کا مطلب ہے کہ تکلیل داراب کے پاس ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک ہٹھکنڈ اموجود ہے۔" " ہٹھکنڈ ہے تو کئ ہیں، ادر ہمارے پاس ہمی ہیں لیکن نی الحال تو تکلیل داراب سے بڑی مصیبت کلے پڑچکی ہے بلکہ بہت بڑی۔"

'''''نین نیکساری گینگ ہے آپ کی پرانی وشن ...... اور گینگ کابید استحدا سکواڈ؟''

" بالكل ميس آنے والے دنوں كوخاصا تاريك ديكھ رہا ہوں۔"

۔ اینق جیسے اندر سے تڑپ کیا، نہا بت سنجیدگی سے بولا۔ '' آپ مایوی کی بات کریں مے تو میرا دل خون ہو جائے گا۔آپ تواس خاکسار کا آئیڈیل ہیں جناب۔''

" آئیڈیل اکٹر مایوں ہی کرتے ہیں۔" میں نے پہلے کا محرابث کے ساتھ کہا۔

" آپ مایوس کرنے والے آئیڈیل نہیں ہیں۔ پس اچھی طرح جانبا ہوں۔" وہ ول کی گہرائیوں سے بولا۔اس کے اندھے نیٹین نے مجھ پر وہی بوجھ ڈالا جو جاماتی بس لوگوں کا نیٹین اور بحروسا ڈالٹا تھا۔ جب تسطیعا، ابراہیم، بیگم فورل اور کمانڈر فارس جان جسے مجھ سے بہت بیاد کرنے والے لوگ یہ بجھتے تھے کہ بس ہرمسکے کاحل ہوں اور ہرطرح کے حالات کو فکست وے مکتا ہوں تو میرے کندھے ایک ٹادیدہ بوجھ سے جمک جاتے تھے ۔۔۔۔ آج انتی کی صورت و کھے کر کچھ ایسائی محسوس ہوا۔

\*\*\*

یں آیک بار پھر چاحفظ کے گاؤں مراد پورجار ہاتھا۔
انین مجی میرے ساتھ آتا چاہتا تھا گریں نے اے منع کر
دیا۔ یس نے کول سندھی ٹو پی پہن رکھی تھی۔ کئی دن تک شیو
تہ کرنے کے سبب چیوٹی واڑھی داڑھی مجی نظر آنے لگی تھی۔
آتھوں پر ملکے رنگ کے من گلاس تھے۔ کڑھائی وارشلوار
کرتے میں حلیہ کائی بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ میں داؤد ہماؤ کی
فراہم کی ہوئی ایک سوزو کی سوئفٹ میں تھا۔ اس کے شیشے منڈ ڈ
مزاہم کی ہوئی ایک سوزو کی سوئفٹ میں تھا۔ اس کے شیشے منڈ ڈ
مزاہم کی ہوئی ایک سوزو کی سوئفٹ میں تھا۔ اس کے شیشے منڈ ڈ
مزاہم کی ہوئی ایک تھرراتے سے گزرتے ہوئے میری کی

جہاں میرے ساتھ مرمنڈ داتے ہی اولے پڑنے والا معاملہ ہوا تھا۔ کو بن ہیکن سے لا ہور اور لا ہور سے اس علاقے میں ویڈیچے ہی میں نے ایک روڈ ایکسٹرنٹ دیکھا تھا۔ خدمت خلق کے جذبے کے تحت ایک زخمی عارف کو اسپتال پہنچا یا تھا اور پھر انسپکٹر تیصر نے بچھے ایک خطر ناک چکر میں پھنسا کر چند ہی دنوں میں دہشت گرد بنا ڈالا تھا۔

میں مراد پور پہنچا۔ وہ جلا ہوا گھر دیکھا جہاں میری چھا زاد قائز ہ اپنی شادی سے چندروز قبل ہی گفن پہنچ پر مجور ہوگئ تھی۔ اس گھر میں فائز ہ اور چچی آمنہ نے آگ کے بےرتم شعلوں میں زندگی کی بازی ہاری تھی ....۔ اور پھر میرا پچھا زاد ولید پولیس فائز تگ سے شدیدز تھی ہونے کے بعد جمل جا پہنچا

وہ مناظر آنکھوں کے سائے آئے تو خون رکوں شی کھولنے لگا۔ انسپکٹر قیصر چودھری، لالہ دریام اور ان کے پشت پناہ شکیل داراب کے لیے نفرت کا دریاسا میرے سینے میں بہہ گیا۔ میرا جی جایا کہ شکیل داراب میرے سامنے ہو اور شی اے سیکڑوں لوگوں کے سامنے چاتو ہے چیرڈ الول، جیسے میں نے فیکساری گینگ کے'' ولی عہد'' کو چیرا تھا۔ جیسے میں نے فیکساری گینگ کے'' ولی عہد'' کو چیرا تھا۔ جیسے میں نے فیکساری گینگ کے'' ولی عہد'' کو چیرا تھا۔

پچا حفیظ ہے ملاقات ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں
ان کے بہت ہے مزید بال سفید ہوگئے تقے اور وہ اپنی عمر
ہے آ ٹھ دس سال بڑے دکھائی دینے گئے تقے۔ وہ جھ ہے
لیٹ گئے اور دیر تک آنسو بہاتے رہے۔ ان کا کھرانا ایڑ کیا
تعا۔ وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کرتے تقے۔ ان کا واحد سہارا
جیل میں تھا۔ میر ہے اور پچپائے درمیان قریباڈ پڑھ کھنٹا بات
چیت ہوئی۔ میں نے ان ہے کہا۔" پچپا! آپ کومر ہے ساتھ
چلتا ہوگا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔"

انہوں نے وہی جواب دیا جس کی اُن سے توقع تھی۔ بولے۔''شاہ زیب پتر! یہاں ہارے بزرگوں کی قبریں جیں، میں ان سے دور جانا نہیں چاہتا۔ اب تو بتا نہیں کس محمری اللہ کا بلادا آ جائے۔''

و انہیں چاا عمر کے اس صفی آپ کو بہت آرام اور سکون کی ضرورت ہے اور پیسکون آپ کو ملتا چاہیے۔ آپ کی زعر کی پہلے بھی میری ہی وحمق کی وجہ سے اجڑی ہے اور اب مجی ایسے بہت سے خطرات موجود ہیں۔''

وه این بوز هے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھام کر بولے۔ "ایسا مت کبوشاہ زیب! یہاں جو پکھ ہوا، اس میں بھلا تمہارا کیا تصور تھا۔تم تو ہم ہے کئے آئے تھے۔جو پکھ کیا یہاں کے اوکوں نے کیا۔ ان بدکار پولیس والوں نے کیا جویندے کو بندہ میں مجھتے اور پالتو در ندول کی طرح اسے ما لک کے علم پر کروروں کو چرنے بھاڑنے عل لگ

و'ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں پڑیا جان بلکہ ان سے مجى زياده برے اور وہ مارے آس ياس على ايل على چاہتا ہوں کداب آپ کوئی طرح کی گرم ہواہی نہ گئے۔" میں لگارہا اور میری کوشش کا میاب رہی۔ میں نے بچا كوعارضى طور يرمراد بورجيوزن ادراي ساته جلني رراسي

داؤر بماؤ کے تعاون سے چند کھنٹوں کے اندر ہی لا ہور کی ایک الگ تھلگ سوسائٹی میں ایک ٹرسکون جگہ پر دى مركے كا ايك محروستياب موكميا۔ ايك دن كے اندر بى یهال ضرورت زندگی کی ہر شے فراہم کر دی گئ اور ایک نبايت قابل بعروسا، چاق - حويند ملازم بهي جو برونت جي حفيظ كاخيال ركه تطييه

اس کے بعد میں اپ چھا زاد ولیدے ملنے کے لیے کوٹ تکھیت جیل پہنچا۔میرے اور طلیل داراب میں ہوئے والمصعابد ع بعدوليد كوجل مين في كاس توشروع مين بى لى كى كى داۇر بماؤ كار ورموخ كى دجها سادىكر سبولیات بھی ملتی رہتی تھیں۔ پھر بھی جیل توجیل ہوتی ہے۔ وليدجلد بابرآنا جابتا تفاءا پئ مال اور بهن كے قابلوں كوعبرت ناک انجام سے دو چار کرنا بھی اس کا اہم ترین مشن تھا اور وہ جَتْنَا حِدْ بِإِنَّى اور غصے والا تقا ..... ميرے حيال مِن في الحال اس کاجل میں رہنا ہی بہتر تھا۔

در حقیقت فائز ہ اور چی آمنہ کے قبل کا سب سے بڑا مجرم لالدنظام تواہیے کیے کی سزایا چکا تھا۔اے میں نے ہی میوی لوڈر کے نیچے کیل کرجہم واصل کیا تھا۔ اس"الساک حادثے" میں انسکٹر تیمر چودھری بھی شدیدز تی ہوا تھا اور ميرى اطلاعات كے مطابق وہ اب تك صاحب قراش تھا۔ رہ تحميا هليل داراب توده بعي ميري مث لسك يرتفا ان دوافراد کوہلاک کیے بغیرتوشاید جھے موت بھی نیہ آئی۔ آگر فیکساری وكينك يهال لا مورش وارد نه موتا توعين ممكن تفا كهاب تك فكيل داراب سے ميرے دودو باتھ ہو يكھ ہوتے۔

ولیدے ملنے اور اسے ضروری ہدایات دیے کے بعد میں نے خود کو کافی ہلکا بھلکا محسوں کیا۔ اس روز میں نے

المارك ش الن ايك رائے دوست ك وريع الن والدين كى فيرفيريت بحى وريافت كى اور اے ال ك بارے میں ضروری ہدایات دیں۔ میں اُنہیں ملنے کی شدید خوابش رکھتا تھا مکر فی الحال خودان سے رابط کرتامیں چاہتا تھا۔ای ش ان کی بھلائی تھی ادر میری بھی۔

رات تک شی د ان اور پراس کام کے کیے تیار ہو چکا تھا جس کا خاکہ پچیلے کی داول سے میرے اندر ترتیب بارہا تھا۔ میں فیکساری کینگ کے بدرین خوف کے سائے میں وتت كزار نامين جابتا تهار جان درك ني ويعقد اسكواد كا شيطاني ثولا تجه براى طرح تيوزاتها جيسيكي جالور يرخونخوار شكارى كون كاعول چورا جاتا ہے۔ انبوں نے لا مور ميں مجھے پالیا تھالیکن میں لا ہور میں ان کا سامنا کرنامہیں چاہتا تقامیں بہال سے لکل جاتا جا ہتا تھا .....اور ان کے سامنے لكناجا بتاتحانه

داؤد بماؤ میرارمزشاس ہوتا جار ہاتھا۔وہ جانیا تھا کہ میں کیا جاہ رہا ہوں۔ میں اس ہے کہتا تو وہ خطر ناک کینکسٹر ز بييول كاتعدادي ميرك ليمها كرديا كر جحصرف وس بارہ نڈرشوٹرز در کاریتھے۔داؤد بھاؤنے چند کھنٹوں کے اندر میرے مطلوب لوگ مہیا کردیے۔ان میں خود جھار ابھی شامل تھا ( یمی جارا تھا،جس نے پہال سے کوئی ڈیڑھ سومیل وور لاله مویٰ کے قریبی گاؤں سلمیرا میں سیف مرحوم ہے جمی وحمنى بنارغى كى ،بېرعال، ئى الوقت دەميراساتھى تقا)

واؤد بھاؤ کے استوکر کلب کے زیریں تدخانوں میں ناجائز اسلے کی کی تبین تھی۔ایک طرح سے ساسلے کا کودام تخابه نياادر پرانا اسلحه نه خانول ش او پرتک بمرا بوا تھا۔ان میں آٹو مینک اور سیمی آٹو مینک رائنلوں کے علاوہ بینڈ کرینیڈ ادر چھوٹے راکٹ لانچر تک موجود ہتھے۔ایمونیشن کی پیٹیاں ایک علیحدہ تنه خانے میں بھری تھیں اور ان پر یا قاعدہ لیبل لكے ہوئے تھے جو" كيلے بر" اور تعداد كى تشاعدى كرتے تھے۔ شام تک میرے درجن بحرسائی کیل کانے ہے لیس ہو چکے تھے۔ دوسب پرجوش تھے....اوران میںسب زیادہ پُرجوش مختار جھارا تھا۔ بظاہرای سو کھے سڑے بندے کے اندر بے پناہ آگ چین ہوئی تھی۔ در حقیقت ان سب '' قریباً ایک درجن بندول'' کا شار داؤر بھاؤ کے مانے وع شورز میں ہوتا تھا۔ ان میں دو بندے سابقہ بولیس المكاريتے ادرا پئي سروس كے دوران ميں ان كاؤ نٹرز كے ماہر جانے جاتے تھے۔ دوشوٹرز کالعلق انڈیا سے تھا۔ ان میں سے ایک کا نام واصف خال تھا اور وہ عرصے سے انڈین

انکارے

يوليس اورني ايس الف كومطلوب تفاسيه سب لوك دادّ و جعادً كواينا بك بس مانة تص-

داؤد بماؤنے ان سب كوبتاديا تھا كمان كا واسطىكن لوگوں سے بڑنے والا ہاور انہیں کس طرح سے ویڈل کرنا ے۔ میرے اندر بعر کی ہوئی آگ نے مجی ان شورز کوا حاد بخشا تھا۔ وہ جان کئے سے کرداؤ د بھاؤنے انہیں جس تحص کی كمان يس دياب، ووالي معركه آرائيوں اورايے ميدانوں کا برانا کھلاڑی ہے۔ جھے افسوس صرف ایک بات کا تھا۔ ائت كبين نظرتين آر باتفااورنه بى اس سے رابطه در سكا تھا۔

شام چھ بجے کے بعدہم لا مور کی مؤکوں پرکل کھڑے موے۔ میں ایک سوزوک سوئف میں اکیلا ہی سوار تھا۔ میرے ساتھیوں کی گاڑیاں مجھ سے کچھ فاصلے پڑھیں' وہ مجھ يرمسك نظرر كح موع سنة يسل فون يردونون كازيون ہے میرا رابطہ تھا۔ وائرکیس ائر فون میرے کان بل تھا اور یں اینے ہاتھوں کواستعمال کیے بغیرا پینے شوٹرز کے علاوہ داؤر بعاؤت بجى رابطرر كم موت تعا-

"اس وقت كبال موشاي ؟" داؤد بماؤكى ياك دار آواز مير كان ش كوجي -

"ميكوو رود ع كزررما مول \_ يهال س واكي مُن لوں گا توشاید شاہراہ قائیراعظم آ جائے گا۔''

"ال ايا ي ع مركشي حوك كي طرف نيس مانا، وہاں ٹر نفک جام ل سکتا ہے۔ وہ تھیک نبیں ہوگا۔'' ''دنگشمی چوک وہی ہے ناں، جہاں بہت سے سینماز

" بالكل، وبال اس وقت شوز يوفي بي ادر كمرم (جوم) موجاتا ب- مجصال بالصطفى برغصر آرباب- با نہیں کہ کہاں و نبان ہو گیا ہے۔ اس ونت اے تمہارے ساتھ ہونا چاہے تھا۔"ب دھنے كالقب داؤد بعاد، انت ك ليے استعال كرتا تھا۔

"وہ بھا گئے والاتونیل ہے داؤد بھاؤ۔ جھے فکر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو کیا ہو۔"

"آخرى باركب ملاقعاتهبين؟"

'جب میں مراد پورجار ہا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ چلو مرے ساتھ مرکی کڑا گیا۔ کہدہا تھا کہ ایک ضروری کام

جب اے کوئی بہانہ کرنا ہوتو ضروری کام قوراً اس پر نازل موجاتا ہے۔آ کر تہیں بتائے گا کداس کی ایک نائی

لا عور میں رہتی ہے، وہ بیار تھی اس کی جارداری کرنے گیا تھا۔حالاتک بیال بہلے بھی کی بارشدید بار موجک ہے اور دو تمن دفعہ مرجمی چکی ہے۔ ' داؤر بھاؤ کے لیج می جھتجالا ہث

يس في موضوع برلت موسع كها-"واود بهادًا شام کااند جرا پھلنے ہے پہلے پہلے میں دیجولیا جاؤں تو بہتر ہے۔ دیما ورند مشكل موجائ ك

"إرالا بورجاك بواشيرب\_رات ويدود بك تك بجي بعض علاتون ش رونق رمتي ہے .... ميرا تو يك اندازه ہے کہ آج تم لوگوں کی مُدجیٹر ہوتی جائے گا۔''

"الله كري "من في كارى كوشابراه قا كماعظم ك طرف موڑتے ہوئے کہا۔

"جوبك يروف جيك من في تهيين دى إ، بي میرے ذاتی استعال کی ہے۔ بڑے کمال کی جیک ہے۔ باڈی کونے تک ڈھائی ہے۔ ایل ایم تی ایم ایم تی اور كُلاشْكُوف وغيره كوآسانى في الله على التي ب-" دادُد محادً ف

ا ت المك كمرر عن "من في جراب ديا-''سائز میں کملی تونبیں؟'' داؤد بھاؤنے یو چھا۔ ورنبیں ، کھیک ہے۔ " میں نے مختمر جواب دیا۔ ورحقیقت جیک میرے پاس حی بی بیس - جوشورز داؤد بماؤنے میرے ساتھ بھیج سے،ان میں سے ایک کی

جيك اتى تك تحى كدوه استعال أبين كرسكا تقايين والى جيكث اسے بہنا وى تقى اور دازدارى كا يابند مجى كرديا

داؤر بھاؤ کی کال حتم ہوئی تو پیھیے آتے ہوئے مخار جهارات رابطه وكميا، وه ذرا يجاني ليج نس بولا- "ماسرشاه زیب! ایک اسٹیش وین چھے آرہی ہے۔ نیلارنگ ہے۔ لا ہور کا نمبر ہے۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا

میں نے عقب ثما آ کینے میں نگاہ دوڑائی۔ نیکی اسٹیشن وین کی جلک دکھائی دی۔ وہ گاڑیوں میں سے راستہ بناتی زو یک کی ری تھی۔ اگریہ واقعی وی تھے تو میں ایک بارگیر بحرى يُرى مؤك پرتقا.....يعنى ايك نامناسب جك ير-

على نے اپنى رفار برحادى ميرے رگ و پھے تن کتے۔ دھڑکن بڑھ گئے۔ میری ۔ بظاہر عام کی نظر آنے والی گاڑی عام بیں می اس میں موجود جدیدا سلے نے اسے عام نہیں رہنے دیا تھا۔ ایک امریکن ایل ایم تی میری نشست

کے یقیج موجود تھی اور ایک جیوٹی نال کی روی رائنل نشست كے عقب ميں كاريث كے فيح اس طرح جيالي كئ تني كم ایک کھنکا دباتے ہی وہ میرے ہاتھوں میں چینے سکتی تھی۔ ما تمن طرف والى نشست كے اندر ايمونيشن بحرا ہوا تھا۔ دونوں راکنٹوں کے کم از کم چودہ بھرے ہوئے میگزین اس نشست کے اندرونی خلامیں چھیائے گئے بتھے کو لیوں کے دوعلىده ۋى بىمى كازى بىل موجودىتے۔

میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور نبر کی طرف جانا شروع کردیا۔ انجی میں قریباایک کلومیٹر ہی آگے گیا تھا کہ نیکی اسٹیشن وین نے موڑ کا ٹااور فاطمہ جناح روڈ کی طرف مڑ مكتے- جمارے كى آواز ميرے كانوں من كوجى \_ "جين ماسٹرشاه زیب! شک درست نہیں تھا، گاڑی دوسری طرف

" ال من في ويكه ليا ب- يوري طرح الرث رموم میں اب پوٹرن لے کرجیل روڈ کی طرف نکل رہا ہوں۔ وہال کسی مصردف جگہ رکول گا اور گاڑی کا بونٹ اٹھا کر پندرہ بیں منٹ گاڑی ہے باہر بی گزاروں گا۔"

''اوکے ماسر! ہم آپ کے آس پاس موجود ہیں۔'' مخارجھارے کی تیز تیکھی آواز آئی۔

"انت كى طرف ئة توكوئى رابطنيس موا؟"

''نہیں جی، میں خود بھی کئی بار کوشش کر چکا ہوں۔ وہ محى مشكل مين نديز حميا بو-"

الحكے قریباً دو تھنے لا ہور کی مختلف مڑکوں پر ہی گزرے میں نے کئی بارونق جلہوں برگاڑی روکی بھی یختلف بہانوں ہے پیدل بھی تھو ما پھرالیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہواجس کے لے میں بیرسب کھ کردہا تھا۔

داؤر بھاؤنے مجھے لا ہور کی دو تین الی جگہوں کا بتایا ہوا تھا جہال عموماً جرائم بیشہ افراد کی آمدور نت ہوتی ہے۔ان میں سے ایک تولا ہور کامعروف ریستوران تھا جہاں دیکی تھی میں یکا ہوامٹن بڑے اہتمام سے سروکیا جاتا تھا۔ایک جوا خانه تفااور پھر ہا دشاہی محد کا ایک نواحی علاقہ تھا جہاں بڑے عالی شان چو باروں میں نہایت" ہائی کلائ" بدمعاشوں کی آ مدورفت مولى مى \_

معروف ریستوران کے اوین ائر پورٹن میں ڈنر کے بعديش إيك بار مجراي غيرمكي ومنول كودعوت مبارزت دين فكل كحزا موا كل تك ميرااور داؤ د بهاؤ كاخيال بهي يهي عَمَا كَنروه لا مورش جَلْه جَلْه جَمْع تلاش كرت بحررب مول کے اور میں جو نکی ایک زیرز مین بناہ گاہ سے نکلوں گا، وہ مجھ

یر جھیٹ یوس کے مرآج مورت حال کا ایک اور نقشہ مائے آر ہاتھا۔ ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں ہوا تھا۔ داؤد بھاؤ کی آواز میرے ہی نون میں کوٹھی۔''کہیں الياتونبيل شاي كدوه لا مورسة جاميك مون؟"

« نبیس داؤد بماؤا وہ اتن جلدی تو جان چوڑ نے

'' بيہجی ہوسکتا ہے کہ وہ جان پچے ہوں کہتم اسکیے نہیں ہو۔"داؤر بھاؤنے خیال ظاہر کیا۔

و منیں بھاؤ! وہ کینے ان باتوں کو خاطر میں لانے والے بھی تبیں۔ " میں نے گاڑی کولا اور کی معروف شاہراہ ڈیوں روڈ کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔اب رات کے بارہ بح والے ستے۔ ہوا میں بلی ختل تھی۔ سرکوں پرٹر یفک کم ہوناشروع ہو کیا تھا۔

عن ایک بولیس ناکے کے یاس سے کزرا۔ وہاں سے كزرتي بي نكابول من وه مناظر تازه بو كني جب چندروز يبلخ ايك ايے بل به دوه ماك كى وجه سے مجھے اپنا رخ سنسان علاقے ہے تنجان علاقے مغل یورہ کی طرف کرنا پڑا تفاادر نتیج میں بیں سے زائدے کناہ شمری ڈ۔ جھ اسکواڈ کی اندهی کولیوں کا نشانہ بن کئے تھے۔رکوں میں ایک بار پھر خون کھول کررہ کیا۔اس کے ساتھ ہی اغوا شدہ ادا کارہ کا تصور بھی ذہن کو کچو کے لگانے لگا۔

گاڑی کا ریڈیو آن تھا۔ وقنا فوقنا نیوز بلیٹن بھی براڈ كاسك موتا تفارايك الي بى بلين من چدروز يهل مون والي من عام كا ذكر بهي موا خبرول من الجمي تك اس خوني واقعے کی بازگشت موجود تھی، پولیس تر جمان کی طرف ہے کہا جار ہاتھا۔" ہم ذینے داروں تک بیٹینے کی پوری کوشش کررہے ہیں۔متعلقہ سفارت خانوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ساتھ ماتھ میکھوج لگانے کی کوشش بھی ہور ہی ہے کہ بیغیر مکی جن مقامی لوگول پر حمله آور ہوئے، وہ کون تھے۔ کچھ الی اطلاعات ملى بين كهان مقامي لوكون كاتعلق زيرز يين مركرم مروہوں سے ہے۔اس حوالے سے ایک دومقای لینکسٹر ز كے نام بھى سامنے آرے ہیں۔ تنتیش كاراس معالمے كاكوئي بہلومجی نظرانداز میں کررے۔"

نیوز کاسٹرنے کہا۔''ایک خبر یہ بھی ہے کہ غیر ملکی قاتل جس بندے کونشانہ بنانا چاہتے تھے، بیدونی شاہ زیب نامی محض ہے جس پر پچھ عرصہ پہلے دہشت کر دی کا ایک کیس بنا تحااور جم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل ایم ایم اے کامعروف کھلاڑی ایشرن ہے اور بدلے ہوئے بھیں ''تم کہاں ہے بات کررہے ہو؟'' ''زیادہ دورنہیں ہوں آپ ہے۔ بس آپ دیر نہ کریں نورا پہنچ جا کیں۔''ائیل کے لیجے میں ہجانی کیفیت تھی

اب انیق کے لب و کہے کو ش بڑی اچھی طرح سجھنے لگا تھا۔ بھی بھی اس کے اندر سے ایک نہایت سنجیدہ انسان بول تھا۔ جیسے کداب بول رہا تھا۔ اب رات کے بارہ ن کے چکے تھے۔ بیس نے مخارجھارا سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کدوہ کہاں ہے؟

ہیں ہے۔ وہ بولا۔'' آپ کے پیچھے ہی آرہے ہیں ماسڑ۔'' ''میرا خیال ہے کہ آج کی سڑک پیائی اب ختم کر دیں ۔ کافی ٹائم ہو کیا ہے ۔'ل پھر کوشش کرلیں گے۔'' حجارے نے چند لمجے کے توقف کے بعد کہا۔''جیسے تر سے مجارے نے چند لمجے کے توقف کے بعد کہا۔''جیسے

پ نامر کا مر۔ " ٹھیک ہے۔ابتم لوگ واپس چلے جاؤ۔داؤد بھاؤ

كوش خود بتادينا ول-"

جمارے سے بات کرنے کے بعد میں نے داؤد بھا ؟ سے رابط کیا اور اسے بھی آگاہ کردیا کہ اب ہم گھومنا پھر ناختم کررہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں واپس کلب پہنچ جاتا معل ''

شی اس وقت کینال بینک روڈ سے گزررہا تھا۔ گاڑی کارفار پہلے تیز اور پھر آ ہت کرنے کے بعد میں نے سلی کرلی کہ مخار جمارا اپنے شوٹرز سمیت واپس اسٹوکر کلب پہنچ چکا ہے، تب میں نے سوز وکی سوئفٹ کارخ کی کی ہوگی کی طرف موڑ دیا۔

\*\*\*

قریباً ہیں من بعد میں اور انیق لی ی ہول کے بخارا ہال میں ایک میز پرآ سے سامنے بیٹھے تھے۔ انیق نے کہا۔ ''قدرت بھی بھی اپنے ہونے کے بڑے ٹھوی اور واضح ثبوت دیتی ہے۔ کی بندے کے سرمیں تمن کولیاں لکیں اور چوتھی سینے پر، وہ پھر بھی زیرہ رہے۔ کیسی بات ہے؟''

" و دکس فلم کی بات کررہ ہو؟"

" حقیقت بیان کررہ ہوں ادر اپنی آ تکھوں ہے دیکھ
کرآرہا ہوں۔ ہائی دے پولیس کا ایک سارجنٹ فیروز خال
ہے۔ اچھی شہرت کا مالک نبیں۔ وہ اپنی ہوی موٹر سائیکل پر
تفار کسی نے اس کا پہنچا کر کے اسے پانچ فائز مارے، جن
شیں سے چاراہے گئے۔ وہ لوگ اسے مردہ چھوڈ کر چلے گئے
لیکن وہ اب تک زندہ ہے بلکہ اپنا بیان بھی قلمبتد کرا چکا

میں یہال موجود ہے۔'' یہ بہال موجود ہے۔'' یہ بہاتھا کہ ڈ۔ ٹھ اسکواڈ کے لوگوں سے ظرانا، کم از کم مقائی پولیس کے بس کا روگ نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداردں کی کارکردگی میرے علم میں نہیں تھی۔ ان غیر کمکی قاتلوں کا طریقہ کار بے حد مختلف تھا۔ اگریہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ جنونی پیشہ در تھے۔

اچانک میرے سل نون پرکال کے شکل آئے۔ ٹیل چونک کیا، بیانیق کانمبرتھا جو سلسل بندجار ہاتھا۔ ٹیس نے نورا کال ریسیو کی۔ انزنون کے ذریعے میرے کان ٹیس انیق کی آواز کونجی۔''کہاں ہیں شاہ زیب بھائی؟''

"ا پناسر پید رہا موں گاڑی میں بیٹے کر اور تہاری جان کورور ہا ہوں کہاں دفع ہو گئے ہو؟"

'' آپ ہی کے لیے دفع ہوا تھا اور آپ ہی کے لیے واپس آیا ہوں۔ پچھین تولیس مجھٹا ہنجار کی۔''

ومناؤے میں نے گاڑی کو آیک راؤ نڈا باؤٹ پر موڑتے ہوئے کہا۔

''اچھاداؤُد بھاؤ کہاں ہیں؟''اس نے دیے لیج میں و

" محريا س تونيس إين نال؟" « دنبد يقر كو "

''انشاء الله الجمي آپ کواپے بیدالفاظ والی کینے بڑیں گے۔ بڑی دھانسواطلاع ہے آپ کے لیے۔ فلم مغل اعظم میں ایک ایک ہیں اطلاع ایک خادم نے جہانگیر کو دی تھی اور جہانگیر کو دی تھی استر جہانگیر نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ بعد میں سنسر بورڈ والوں نے میسین ہی نکلوا دیا۔۔۔۔''

"اجھاٹرٹر ہند کرو، کیااطلاع ہے؟"

" آپ کے دشمنوں کا کھوج لگا لیا ہے بیل نے۔اس ہے پہلے کہ وہ آپ کو ڈھونڈ نے ، میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ فورا کی ہی ہوئل کہنچیں۔ میں آپ سے ساری معلومات نظیر کرتا ہوں لیکن آپ بالکل اسلے آئی۔۔۔۔۔اور معاوری کوتوبالکل ہتا نہیں چلنا چاہیے۔''

بر میں میری دھڑ کن تیز ہوگئی۔'' دیکھوائیں! کوئی اوگی ہوگی میری دھڑ کن تیز ہوگئی۔'' دیکھوائیں! کوئی اوگی ہوگی شہارتا۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔''

"میریس کون نیس تی مارے بیں شہری جال بحق موے بیں درجوں زخی بیں خون کی ہو کی مسلی کئے ہے۔"

" دُيتھ اسكوا دُوالے معالمے سے اس كاكيا تعلق؟" ''ای سے تو تعلق ہے حضور والا۔ فیروز خال اِن انسرول میں شامل تھا جورائی کردانے جاتے ہیں اور دہ والعی ر شوت خور بھی ہے، لیکن پرسول رات اس نے جو کھو کیا، وہ منے کے لائق ہے اور قابلِ قدر ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ چندون ملط لامور كم معروف علاقي من قبل عام كرف والے غیر ملی جمیس کہاں ال سکتے ہیں اور ان کے ارادے کس طرح کے ہیں۔"

"شروع باؤكة كو يكويا طعا"

جواب من انيق نے مختفر الفاظ ميں جو پچھ بتايا اس ے پتا چلا کہ پرسول رات کو دریائے راوی کے بل کے قريب ايك ايها فرك بكرا كمياجس مين بظاهرتو بجرى بحرى ہوئی محی مکر بجری کے نیچ بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی سامان موجود تھا۔اس ٹرک کوجن دوسار جنٹس نے چیک کیا، ان کے نام فیروز خال اور شوکت واہلہ تنے۔ دونوں ہی مک مكاك مامر تق\_مولع يرشوكت والمدموجود تفا\_اس في اتے خطرناک اور قیمتی سامان سے نظر پوٹی کرنے کے لیے بھاری رشوت موقع پر ہی وصول کر لی۔ بدؤ الرز کی شکل میں تحى - اى دوران ميس وابله كا دو كريث " سائقي فيروز خال مجی پہنچ میا۔ ٹرک کے ساتھ ایک لکڑری جیپ بھی تی۔ مک مكاكرنے والے افراواى جيب من موجود تھے۔جب جيب اورثرک لا مورش داخل مونے کے لیے آگے بر حق فیروز خال پرانکشاف ہوا کہ انہیں ڈالرز کی شکل میں تقریباً 20 لا کھ روپے کی خطیرر فم دینے والول میں دوغیر ملکی بھی ہیں، اس کا دھیان فوراً چندون پہلے مغلبورہ کے علاقے میں ہونے والے خوتی واقعے کی طرف چلا کیا جس میں میں شری جان ہے مستح تقے۔اس کوئٹک ہوا کہ کہیں ان لوگوں کا تعلق ای اگردہ سے نہ ہو۔اس کے علاوہ فیروز خال کوجس چیز نے سب سے زیادہ تکلیف دی، وہ ایک پرانے نقرے کی باز کشت تھی۔ امریکی زبان درازوں کی طرف سے کہا جانے والا بیروہ نقرہ ہے جو بے شارلوگوں کے دلوں میں زہر ملے حنجر کی نوک ہے كثرہ ہوچكا ہے۔افغان امريكا جنگ كے دوران ميں اينے مطلوبہ لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے کی بدبخت امریکی نے مقای مسلمالوں اور قبائلیوں کے حوالے سے بیکہا تھا کہ بیدوہ لوگ ہیں جو پیے کے لیے اپنی ماؤیں تک کو چج دیج ہیں۔ یہ فقره فيروز خال كےول دماغ پر آلشيں حروف بيل تقش تفا\_ بے حک اس کاممیر نیم مردہ ہو چکا تھا۔وہ اپنے ہم وطوں کو

بدروى سے لوٹا تھاليكن جب اس كے ہاتھ من ايك غير مكى کی دی ہوئی رشوت کے ڈالرز آئے تو اس کے اندرآگ مجرك كئ -اس في اين يار نفرسار جنث شوكت وابله سي كها كدوه لا موريش اس رُك كى آمدى اطلاع حكام بالاسك بہنائے گا۔ ہاں کھ لے ایے تن" کایا بلٹ" ہوتے ہیں۔ وولول ووستول میں اس معالمے پرشد بد تکرار ہو گئ-اس تحرار کے دوران میں ہی فیروز خال نے سفید جیپ اور بجری والے رُک کے بیکھے اپنی بائیک لگا دی۔جلد بی اس فے دونوں گاڑیوں کولوئر مال روڈ پر جالیا۔ سارجنٹ واہلہ جمی ا بن سرکاری موٹر بائیک پر مسلسل اس کے ساتھ تقااور اے ال "حركت" ، بإز ركف كى كوشش كرد با تحا ..... ساتھ ساتھاہے مال بہن کی گالیاں بھی دے رہا تھا۔ بیرات کے دو بج كامل تفاجب بيادگ سفيد جيپ كا تعاقب كرتے اس نالے کے کنارے جارہے تھے جوشا ہراہ قائد اعظم کوجیل روڈے ملاتا ہے اورسنسان علاقے سے کزرتا ہے سارجنگ والمه نے فیروزخال کوایے 38 بور پستول سے شوث کرویا۔ بعدازال صرف دس فث کے فاصلے سے اس کے سراور سینے مِن مزید تین کولیال ا تاردیں ۔ وہ اسے مردہ مجھ کر بھاگ گیا۔ لیکن یہاں ایک کرشمہ ہوا۔ سر میں تین کولیاں لکنے کے باوجود فيروزخال زنده رباب

انیق نے کہا۔" پرسوں رات ڈھائی بجے کے لگ بھگ میرے ایک پرانے ساتھی شاہد بٹ کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہاسے جل روڈ کی بقلی سڑک پر نابلے کے کنارے جهاز جهنكاز ميں ايك زحى پوليس والاشد يدزحي حالت ميں ملا ب-اس نے کہا ہے کہا ہے کی سرکاری اسپتال میں ندلے جایا جائے کہ اس کی جان کوخطرہ ہے۔میرے کہنے پر شاہد بث جوایک سای ورکر مین ہے،معفروب سارجن کوایک یرائیویٹ کلینک میں لے کیا۔اب سارجنٹ بے ہوش ہو چکا تھا۔ تب تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس معاملے كالعلق آپ والے أيتھ اسكوا أسے نكل آئے گا۔" "كيافيروز خال نے كوكى بيان دياہے؟"

"بالكل دياب تى .....اورميرك پاس ريكارو شده موجود ہے۔ یہ بیان میں نے کل ریکارڈ کیا تھااوراس کے فورا بعد بحصاميد بيدا موكئ مى كديس آب كوكونى تهلك خزخر ميا كرسكول كا\_"

"اوروه جركياب؟" " خربيب كرآب كي يتهيد فارك سے يهال وين والا وه شيطاني تولا اس ونت اللي تحايك سابق تونصليث كي

تی رہائش گاہ پر موجود ہے، وہاں دوجار اور پرائے و پلومیش مجمی موجود ہیں۔ درانسل کل دو پہر قیروز خال کور ويرك ليے موش ميں آيا تفااوراس في مس ند صرف سفيد لكورى جيب كالمبريمي مبياكرديا تفا بلكه الرافتقر علاق ك بنائدى بمى كردى تنى جهال وه جيب يانى جاسكتى تنى -خدا كا حكرب كد بوليس كو" الوالو" كي بغير من اور مير اساسى اس جيپ تک اورجيپ والول تک وکنيخ من کامياب مو سكن

ائِن نے ایک لکاواری رسٹ وائ پرڈالی اور بات جارى ركمة موسى بولا-"سايل تونسليك جوأب لا موريس ایک کاروباری تفی کی حیثیت سے موجود ہے، اینے بارہ کیٹال کے شاندار تھر میں پایا جارہا ہے۔ میری اطلاعات کے عین مطابق آج رات اس وسیع کمریس کوئی تقریب بھی

"غالب ممان بي ہے كەكوئى سالگرەشىم كى تقريب\_ لا مور کی ایک معمل رین بیکری سے ایک برا کیک بن کراس وارد يوارى من كمياب ياجات والإب من في جوكفر جمور ر کھے تھے انہوں نے اپنی جان پر محل کر معلومات اسمنی کی بیں جناب۔"

''بات توتم واقعی بہت بڑی کررہے ہولیکن کیا حمہیں يقين مے كماسلح والاثرك اس وكلى من كيا اور و- تهاسكوا و كيشور بحلى وبال موجود إيل-"

"مویس سے چورانویں پیانویں تبر کم نہیں ہوتے جناب! اور جھے پچالویں فیصدیقین ہے کہ وہ دس پندرہ غیرملی قاتل مجى اس وقت اى جارد يوارى مين موجود بين \_اسلح كى موجود کی کے بارے میں بھین کی شرح کھے کم ہے مر پر جی سر چمتر فيمدے كم ميں - 'اين كى آداز من جوش تفاراس نے عمارت کا نمبر A-18 بتایا۔

انيق كمى تقريب كى بات كرد با تفا كبين ايما تونيين تفا كداى خاص تقريب كى دجه سے آج جميں تلاش كرنے واللوك "فيلد" من منهون ..... يا دوسر الفطول من چھٹی منا رہے ہوں۔ ورنہ جس طرح میں پھیلے چوسات محنول مصلل كطعام شرين محوم ربا تعالبين ندكبين میرانا کرا،میرا کھوج لگانے والوں سے ہوجانا جاہے تھا۔ ای دوران میں انیق کے فون کی منٹی بھی۔اس نے

كال ريسيوكي - دوسرى طرف اس كاكوني مخربي تقا- مجمع كن الكيول عديمعة موغائق في كها-"كب موايد"

دوسرى طرف كاجراب النف ك بعدوه بولا\_" ويجهو اس معالمے کا داؤ د بھاؤے کو کی تعلق نیس ۔اس لیےان کوئسی طرع کی خبر میں موتی جائے .... او کے ... ادے ۔ "اس فے فون بند کرویا۔ میری طرف ذرا ادای سے دیکو کر بولا۔ "فيروز خال في وم تو روا ب كيكن بحص كلما ب كد جات جاتے وہ اپنے بہت ہے کنا ہوں کا کفارہ اداکر کمیا ہے۔" "اب كياكرنا ب اين ا" عن في محرى ويجية

'يهآپ کوبتانا ہے۔''

"كيامنس بوليس وغيره كو"انوالو" كرنا جايي؟" " آپ اب یا کتان میں کوئی نے سے قبیل ہیں۔ يهال كى يوليس كا حال آپ نے اچى طرح و كھ ليا ہے۔ بوليس كواطلاع دي سي تو بمترب كه پرداؤ د بعاؤ كوانفارم كرديا جائ اور باؤس مبرا شاره يرزوردار جوهاني كروى جائے جالیس پاس او کوں کے ساتھ۔"

و ولیکن بات تو گامر وای مارا ماری اور خوز بزی کی آجائے گا۔جیما کہتم بتارہے ہو، وہ ایک رہائی علاقہ ہے ياس بى ايك اولله اوس بحى ب-"

'' تو پھر کیا کہتے ہیں آپ....اور میں آپ کو ہے جی بتا دوں۔ زیادہ ٹائم میں ہمارے پایں۔"

میری لگا ہوں میں ایک بار گران میں بے گنا مول کی خو فیکال لاشیں آ کئیں جنہیں و یک اینڈ کی ایک سہائی شام مل کولیوں سے بھون ڈالا کیا تھا اور پھروہ خوبرو اوا کارہ جو جرم بے کنائی میں بدیرین صورت حال کا شکار ہو چی تھی۔ معلوم نبیں کہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔اخبارات میں اور میڈیا پر اس کے بارے میں بہت شور تھا۔اس شور کی وجہ سے اس سارے واقعے کی اہمیت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ میں نے وہیں لیا کا موکل کے ہال میں انیق کے سامنے بیٹھے بیٹھے براہ راست ایکشن کا فیعله کیا اور اینے بلان کوحتی شکل دینے کی كوشش كرنے لگا۔

اچانک میرے ذائن میں ایک جمما کا سا ہوا۔ میں نے جلدی سے پھراپٹی رسٹ واچ دیسمی \_آج جون کی 10 تاريخ مى ..... ايك دحندى فى جوجيث كى \_ محص يه تاريخ المجي طرح ياد محى- يدميرے اولين وحمن جان ڈيرك كى سألكره كا ون تقا اور مجھے معلوم تھا كه بيرسالكره جان ڈيرك رات محتے چارن کر چیس منٹ پرمنا تا تھا۔ یمی وہ مجھ کھڑی مى جب بيتنفي المي تمام ترخوست في كراس دنيا من آيا تفا-اب بحصية محلوم موجكا تفاكدا بمي كجردير يهليانيق

نے جس خاص منتم کے کیک کا ڈکر کیا ہے، وہ کس ٹائپ کا ہے اور اس میں کیا ہوگا۔

میں نے این کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا چیسے میرے ذہن کوٹٹو لنے کی کوشش کررہا ہو، میں نے کہا۔'' این ایک کام کروجس انفاد سرنے تمہیں سالگرہ کے کیک کے بارے میں اطلاع دی ہے، اس سے رابطہ کرد۔ اس سے پوچھوکہ دہ کیک ڈلیور ہوچکا ہے یا نہیں .....''

' 'جو کہدرہا ہوں، وہ کرو۔۔۔۔۔جلدی۔'' میں نے تحکم سے کہا توانیق فورا نمبر ملانے میں معروف ہو گیا۔

میری ہدایت پراس نے اپنے تخبرے بات کی اور اے کیک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا۔

قریباً پانچ منٹ بعدائ فض کی کال آمٹی۔میرے کہنے پرائیق نے ٹیل فون کا اپٹیکرآن کردیا تا کہ بس بھی ...

ای فحض کانام ماجد تھااور وہ لب و کبجے ہے چوکس نظر آتا تھا۔ معروف بیکری میں اس کا کوئی دوست کک تھا جس سے وہ معلومات حاصل کرر ہا تھا۔ تخبر ماجد نے اٹیق کو بتایا۔ ''میں نے پتا کیا ہے بھائی ، کیک بن چکا ہے لیکن ابھی گھر پر پہنچا یا نہیں گیا۔ بس میں تیس منٹ میں روانہ ہوجائے گا۔ اس کے لیے ڈیڈ لائن 3:30am ہے۔''

'''کیابہت بڑا کیک ہے؟''انیق نے پوچھا۔ ''مہت بڑا تونہیں بھائی لیکن چھوٹا بھی بنیں۔ چھوٹ ضربڈیڈھ دوفٹ سائز ہوگا۔''

"کیا کی خاص "هیپ" میں ہے؟" این نے دریافت کیا۔

" "اس کا تو پتانہیں چل سکا۔ عام درکرزے چیپا کر بتایا گیاہے۔ ٹایدخر پدار کی طرف سے ہدایت تھی۔"

میں نے سرگوشی میں انیق سے کہا۔''اس سے پوچھو کیک بھیجا کیے جائے گا؟''

جَبِ انْیِق نے یہی سوال اپنے انفاد مر ماجد سے کیا تو اس نے بتایا کہ بیکری کی انز کنڈیشنڈ ڈلیوری وین خود لے کر جائے گی۔جونمی کال ختم ہوئی، میں نے انیق سے کہا۔'' انھو، جمیں ابھی چلنا ہے۔''

''کہاں؟''وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ''اس بیکری پر پنچناہے۔زیادہ دورتونیس ہے؟'' ''نہیں، یہاں سے تو بمشکل دس منٹ کا راستہ ہے

لیکن پلان کیا ہے؟"

میں نے اسے مختر الفاظ میں پلان سے آگاہ کیا۔
خطرناک منصوبہ بندی تھی، اس کے باوجود انین کی آتھوں
میں جوش نظر آیا۔ عام قد کا ٹھ کے اس اول جلول سے لڑکے کو
و کیے کرکون کہ سکا تھا کہ اس کے اندرا یک نہایت تو کی اورنڈر
شخص چیپا بیٹھا ہے۔ وہ یوں ہی تو داؤد بھاؤ کی آتھوں میں
تارا بن کر تبین چک تھا۔ بلاکا ڈبین، بے شار زبانیں جانے
والا، ایک کینکسٹر کا دست راست ہونے کے باوجود وہ
شراب، سگریٹ پان حتی کہ عورت سے بھی کوسوں دور تھا۔
ایے ارگرداس کی موجود کی جھے بھیشہ تو انا کی بخشی تھی۔

میں پارکنگ میں موجودا پن سوزوکی کارتک پہنچا جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ اسلح اور ایمونیشن کا کودام بنی ہوکی تھی۔ میں نے اس میں سے چھوٹی نال کی نہایت طاقتور آٹو میک روی راگنل نکالی۔ ساتھ میں دو کولٹ پسٹل لیے ۔۔۔۔۔ان میں سے ایک پر سائیلنسر چڑھا ہوا تھا۔ ایک دندانے دار خیجر میں نے ایک پر سائیلنسر چڑھا ہوا تھا۔ ایک دندانے دار خیجر میں نے ایک بنڈلی سے مسلک کرلیا تھا۔

''یدد یکھیں تی۔ یہ دو تین'' (رک سیکس'' تھی پڑے ہوئے ہیں۔'انیق نے پچھلی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"بے شک ان کی ضرورت ہے۔" میں نے ایک "رک سیک" ابن جھولی میں رکھتے ہوئے کہا۔ مد خلے رشک کا مغبوط کینوس کا بنا ہوا تھا۔

میں نے رک سیک میں اپنی راکنل اور کولٹ پسٹلو کے قریباً تین سوفالتو راؤنڈ ز اور اضافی میگزین رکھے۔اس کے علاوہ دو ہینڈ کرینیڈ زہمی تھسالیے۔

" چلوتم بھی راش لے آو۔" میں نے انیق سے کہا۔ راش سے میری مرادا سلح بی تھا۔

ائین نے بھی ضروری چیزیں اپنے ''دک سیک'' میں بھر لیں۔ایک گارڈ ٹہلا ہوا ہاری طرف آیا۔گاڑی کے اندر جھانکا اور مسکرا کرآ گے بڑھ کیا۔اس کے فرشتوں کو بھی خربیں کھی کہ گاڑی کے اندر کس تھم کا سامان ہے اور کیا تیاری ہو پہلے ای گاڑی میں لا ہور کے اندر کی پولیس ناکوں پر ہے بھی '' ہنر کیا تھا۔ قریباً پندرہ مند بعد ہم اس معروف بیکری کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود میں اوس تم کا کیک گلبرگ تین کے علاقے میں ہاکس تمبر اٹھارہ میں ڈلیور ہوتا تھا۔انین کا مجرساتھی ماجد بہلے ہے ہی بیکری کے اندر موجود قبا اور انین سے اس کا ٹیلی ماجد بہلے ہے ہی بیکری کے اندر موجود قبا اور انین سے اس کا ٹیلی ماجد بہلے ہے ہی بیکری کے اندر موجود قبا اور انین سے اس کا ٹیلی فو مگ رابطہ تھا۔ بیکری کا قبلی ماجد بہلے ہے ہی بیکری کے اندر موجود قبا اور انین سے اس کا ٹیلی ماجد بہلے ہے ہی بیکری کے مقب میں فو مگ رابطہ تھا۔ بیکری کا مقلم مالٹان بیکن بیکری کے مقب میں

موجود تقااور دہیں پرساری بیکنگ وغیرہ ہوتی تھی۔

ہم دونوں انیق کی کورے گاڑی پریہاں پہنچے تھے، اسلح والمصوروى سوكفيف مين في عن مول كى ياركنك میں بی کھڑی رہے دی تھی۔ پروگرام کے مطابق اے بعد میں داؤد بھاؤ کے کسی کارندے کو دہاں سے لے جانا تھا۔

ہم بیکری سے قریباً نصف کلومیٹر دور مڑک کے ایک نسبتا سنسان مص من موجود تقيداب رات كريادوج يك يقدر فيك ويع بحي بهت كم موجى على اى دوران من این کے فون پر کال آئی۔ یہ ماجد ہی تھا اس نے بتایا۔ "انت جمائی، کیک کی ڈلیوری روانیہ ہورہی ہے۔سفیدرنگ ک وین ہے غمبر 1920 ہے۔ بس نکل رہے ہیں وہ۔'' '' گنتے بندے ہیں؟''

"دو ......ایک دُرائیور، دوسرادُ لیوری مِن \_" ''اوك ..... بم ديكه ليتي إلى ''اين في كهااوركال

ڈلیوری وین کواک مڑک پرآنا تھا۔ تین چارمنٹ بعد اس کی جھلک دکھائی دی۔ تیز روڈ لائٹس میں اس کی سیا خت اوراس کارنگ صاف بیجانے جارے متھے۔ وہ قریب بیجی تو انیق نے عین اس کے سامنے کھڑے ہوکراس کا راستہ روک للا اس كا عداز برامصيب زده تعاراس في إينابايال بازو اس طرح تقام رکھا تھا جیے کوئی شدید چوٹ لگی ہو۔ جونہی وِین کی رفتار کم ہوئی اورڈرائیور کے ساتھ بیٹھے کی کیپ والے تحف نے کھیر کی کا شیشہ نیج اتارا، میں نے لیک کر دروازہ کھولا اور اندر مس کیا۔اس سے پہلے کہ وہ بچھ بھتا ہا کر یا تا میرے باتھ کی نہایت بھی تلی ضرب اس کی کنیٹی پر گی۔ بیہ ضرب اسے آ دھ بون کھنے کے لیے دنیا و مافیہا سے بے خر كرنے كے ليے كافي محق\_

دوسری طرف این مجی ڈرائیور کے ساتھ اس سے ملا جلماً سلوك كريكا تھا۔ اس نے پہنول كے دستے سے دو كرارى ضربين ڈرائيور كے مرير لگائي تھيں اور اے لمبا بڻا دیا تھا۔تب اس نے ڈرائیورکود تھیل کر ایک سائڈ پر کیا اور استیرنگ سنجال کروین کوآ مے بڑھا دیا۔ بیساراعمل بمشکل مات آٹھ سکنڈ کے اندرانجام یا گیا تھا۔ کچھ آ کے جاکر ہم نے وین کومڑک سے مٹا کر ایک منی مارکیٹ کی پارکنگ میں كمواكرد باردات كاس ببرماركيث كاسارى يندره بيس و کا نیس بند تھیں۔ڈرائیور کے علاوہ ڈلیوری مین بھی بیکری کی مخصوص وردي من تفايس فيدا پر، ملى براؤن پينيك اورسفيد لی کیپ۔وین کا ڈرائیور مل سفید یونیفارم میں تھا۔ہم نے

ان دونول کے جسول پر صرف انڈرو بیز رہے دیے، بالی كيڑے اتار ليے۔ پہلے عن وين كے عقبي ھے ميں كيا اور وليوري هين والالباس بكن كرسر يربي كيب سجالي لباس تحوزا سانتك تفاعمر كزرا وكميا\_

وه لمورّا بالحس الرّكندُ يشندُ وين مِن موجود تفاجس مِن البيكل كيك كي" بوم وليوري" كى جاربي تعى نفس سے كے بأكس كالسائي قريباسات فث اور چوژائي دوفث موكى يديس نے اس کھولنے کا سوچا تمر بھرد یکھا کیا ہے با قاعدہ اسٹیر لگا كرسل كميا حميا تفااور مبروغيره لكائي كئ تحى يين بهيت حدتك جانیا تھا کہ اس باکس میں کیا ہوگا اس کیے زیاوہ مجس پیدا

میرے بعدائیں نے ڈرائیور والالباس پہنا اور والی كيبن من آحميا\_ بيكرى ك دونول ملازمين ك ياس ان کے شاختی اور سروس کارڈ زموجود تھے، وہ ہمنے نکال کراپٹی جيبول بين ركھ ليے۔ ڈرائيورنے كسمانا شروع كرديا تھا۔ ائیل نے اس کے منہ میں کثوبیر کے کئی کو کے تھیے کر او پر میں چیکادی،ای طرح اس کے ہاتھ یا وَل بھی بااستک ٹیپ ے جکڑ دیے۔ دونوں افراد کوگارڈ ٹیا کی ایک او کی باڑے چھے اوجھل کر کے ہم دوبارہ وین میں آگئے۔

میں نے انین سے کہا۔"ایناراش نشست کے نیج محمير دو- داخل موتے وقت چيكتك ضرور موكى-" رائن مصيرى مراداسلحةى تقا\_

ائیق نے ایں ہدایت برعمل کیا۔ میں نے بھی راکفل اور دونوں پسٹل عقبی نشست کے ایک خلامیں پہنیا دیے۔ ايمونيشن والارك سيك مين يهليه بي محفوظ كرچكا تعاب

ول کی دھور کن براهما شروع ہو می تھی۔ ہم نے پہلا مرحله كامياني سيطمل كرليا قعاءاب دوسرااورا بهمزين مرحله آرہا تھا۔ ہم لا ہور کی تقریباً خالی سر کون سے کر رتے ہوئے م کھے ہی دیر میں گلبرگ تین کے ہاؤس تمبرا تفارہ کے سامنے بی کا کے درخنوں میں گھری ہوئی تقریباً آٹھ فٹ او کی جار د بواری مارے سامنے تھی۔ ایک جہازی سائز کا گیٹ بھی دکھائی دے رہاتھا۔ایک پولیس موبائل بہت دھیمی رفآرے چلتی ہوئی ہمارے قریب ہے گزرگئے۔میرے اشارے پر ائیل نے وین کا ہارن بحایا۔ کس نے کیٹ کے ایک چوکورخلا ے باہر جما نکا اور پھر چھوٹا درواز ہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ب ہادُس نمبرا شارہ کا <sup>سلع</sup> گارڈ تھا۔شاید کوئی سابق فوجی <u>ہیں</u> نے ڈلیوری مین کا نظروالا چشمہ لگالیا۔

ڈرائیور کی یونیفارم ائیق کو ذرا تھلی تھی مگر انیق نے

وہ گوشت خور تو ہرگز نہیں ہے کیکن اڑائی میں بڑے زور کی دندی واڈ تاہے۔'' (میں نے جواب میں کڑی نظروں سے اسے تھورا تو اسے سنجیدہ ہونا پڑا)

یہ واقعی بڑے تعین لمحات تھے۔اگر جان ڈیرک کی مالگرہ کا کیک جارہا تھا تو پھراس بات کا بھی تو کی امکان تھا کہ وہ خود بھی یہاں موجود ہوگا۔ یورپ کے چند خطرناک ترین کیننگ فرزش ہے ایک جس کی رگوں شن خون کی جگہ زیر اور تیز اب دوڑتا تھا۔ وہ اور اس کا منحوں باپ '' ڈیستھ اسکواڈ'' کے خالق تھے۔انہوں نے ایک ایے شیطانی ٹولے کو وجود یا تھا جومرف مرنے اور مارنے کے لیے اس زمین کیرونوں نا تا بھر انحما

ہم طویل ڈرائیوے سے گزر کررہائی عمارت کے کشادہ پورچ میں بہنچ گئے۔ یہاں کی لکڑری گاڑیاں موجود تھیں۔ ملازمین کی آمدورفت بھی دکھائی دیتی تھی۔موسیقی کی آواز قدرے نمایاں ہوگئی تھی۔ بیہ بہت میجان خیز قسم کی موسیقی تھی جس میں ڈرم کی دھنا دھن سب سے بلند ہوتی

میں اپنی سفید نی کیپ درست کرتا ہوا دین سے اقر آیا۔چھوٹی چھوٹی داڑھی، نظر کی عینک اور نی کیپ دغیرہ نے میرا حلیہ کانی حد تک کیموفلاج کردکھا تھا۔ کیک وصول کرنے کے لیے ایک صحت مند خانساماں اور چاریا کچ ملازم پہلے سے یہاں موجود تھے۔گارڈ زمجی کچھ فاصلے پر کھڑے بیمنظرد کھے رہے تھے۔

\* خوب صورت لیمی نیشن بورڈ پرد کھے گئاس لمبورے
کیک کو کسی اسٹر بچر ہی کی طرح وین سے اتارا کیا۔ میڈ
خانسامال نے اس کا باکس چیک کیا۔ بیس نے رسید پر دصولی
کے دستھا لیے۔ اصل رسید خانسامال کے حوالے کرکے ڈپلی
کیٹ اپنے پاس رکھ لی۔ ہمارے درمیان چندری فقردل کا
تبادلہ بھی ہوا چر میں والیس وین میں آ بیٹھا۔ یہ بات فیست
میں کہ انیق کوڈرائیونگ میٹ چھوڑنے کی ضرورت بیش نہیں
آئی تھی۔

ہم واپس روانہ ہوئے اورڈ رائیووے پرآگئے۔ انجی ہم میں گیٹ سے کافی دور تنے کہ اماری گاڑی خراب ہوگئی۔ یہ "خرالی" اماری پلانگ کے مطابق ہوئی تھی۔ انیق نے وایش بورڈ کے یعجے دو تار اس طرح کھنچے تنے کہ اب انجن آسانی سے اسٹارٹ نیس ہوسکتا تھا۔ جو تھی گاڑی رکی اور اس اے اس طرح اپنی بظوں ادر رانوں کے نیچے دیایا ہوا تھا کہ
وہ جم ہے گئ کر گئی تھی۔ ہاں انیق کو دین سے نیچے اتر تا پرنتا
تو پھرید یو بینارم مشکوک تھہر سکتی تھی۔ چو کس گارڈ نے انیق
سے سوال جواب کیے۔ اس کا سروس کارڈ دیکھا۔ وین کے
کیبن پر طائز اندنظر دوڑ ائی اور پھر اعدر موجودگارڈ زکو اشارہ
کیا۔ انہوں نے جہازی سائز گیٹ ہارے داخلے کے لیے
کھول دیا۔

الی کشادہ ممارتوں میں عمواً اصل ممارت احاطے کے درمیان ہوتی ہے اور ممارت کے اردگرد او پن ایر یا تجوڑ دیا جا تاہے گریماں ممارت درمیان کے بجائے عقبی چارد یواری کے ساتھ تھی اور سامنے وسیع وعریض احاطہ تھا ہے گئی حصوں میں تقلیم کر کے اس میں گھاس کے قطع بنائے گئے تتھے۔ جگہ جگہ ساید دار اور پھل دار ورخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ گہر ساید دار اور پھل دار ورخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ گرائیووے "خاصا طویل تھا۔ یہاں بھی ایکا ذکا گارڈز نظر آرے تھے۔

''''بڑاسناٹاہے۔کوئی مرتونہیں گیا۔'' انیق نے کہا۔ ''غورسے سنو۔موسیقی کی ہلی آ داز آر بی ہے۔'' انیق نے دھیابن دیا اور اثبات میں سر ہلایا۔ بیآ واز

عمارت کے کی اندرونی صے بیاند مور ہی تھی۔

"میری پنڈلیوں میں میٹھا میٹھا ورد اور ہاہے تی۔" نیق نے کہا۔

ودسننی اور خبس کی وجہ ہے۔ میرے لیے بیر خیال بڑا'' تقر رنگ ہے کہ فیکساری گینگ کا خطر ناک ترین ٹولا اس وقت اس چار دیواری میں موجود ہے۔۔۔۔۔اب آپ بیرسوچ رہے ہوں ممے کہ مجس کی وجہ سے تو دل دھڑ کتا ہے، میر ک پنڈلیوں میں درد کیوں ہور ہاہے۔دراصل خطرے کے دقت میری ساری حسیات سمٹ کر پنڈلیوں میں چلی جاتی ہیں۔ بی

یاری میرے تقیال کی طرف ہے مجھیٹ آئی ہے۔" میں نے خشک لیج میں کہا۔""مہیں"" تقیال" یاد آسمیا ہے تونانی بھی یادآ جائے گی۔بس ذراح چری تلے سائس لا "

"" آپ نے نانی کہاں ہے تو بھے کرمانی یاد آگیا ہے۔ یہ پہلوان حشمت کے بڑے مجالی کا نام تھا۔ بچپین میں پہلوان سے بہت الرتا تھا۔ پہلوان نے اس کے متعلق ایک بڑامز یدار قطعہ کہا ہوا ہے۔

بات بات پر وہ مجھ کو جمالتا ہے۔ مجھی اپنے اور مجھی میرے کیڑے بھالتاہے

کی میڈلائس آف ہو کی دو تین کے گارڈ زورخوں کے بیچیے ے نظر ادر مارے یا س بھے گے۔" کیا موا ہے؟" ایک موجھیل نے جو تھے ہوئے کیچ میں یو چھا۔

ائتق سلف يرسلف مارتا جلاجار باتقاءواين بيضح بيقح بولا۔" كرنث توآربا ب لكتا بكد فيول لائن ش كوفى لقص

من نے اس کی ہدایت پر چھے جاکر انجن کا کوراشایا اور مخلف تارول اور ليلوكو چيك كرف لگا۔ اين گاے رگاہے سیلف بھی ایلانی کررہا تھا۔ انجن"ا اسٹارٹ" ہونے کا نام بیں لےرہاتھا۔ گارڈ زنے وھکا لگا کروین کوڈرائیووے کے ایک کنارے پر کر دیا۔ یہاں شم تار کی تھی اور سے ہم دونوں کے لیے اچھی تھی۔

" جھے لگتا ہے کہ فیول پہ کا سئلہ ہے۔" این نے

گاروز کی نظر بچا کرا پنی بونیفارم کوسینیا موا وه وین ك عقبي حصے بيں الجن كے سامنے بيٹه كيا اور يونمي كل يرزوں ے چیٹر چھاڑ کرنے لگا۔ایک گارڈ'' تعاون'' کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر چلا کیا اور این کی ہدایت پروتنے و تنے ہے سیلف مارنے لگا۔

تقع ' ورالبا" نظر آرہا تھا۔موچیل گارڈ مارے یاس بی رہااور باتی دوابن یوزیشنوں پر چلے سکتے۔ ہم کس اليے بى وقت كے انظار من تھے۔ من ڈرائونگ سيك كى طرف گیا۔موچیل گارڈ وین کے اسٹارٹ نہ ہونے پر بیزار نظرآ رہاتھا۔شایدوہ بھے کوئی جلی کی سنا تاکیکن اس سے پہلے بی اے رات میں کی سورج دکھائی دے گئے ہول گے۔ میرے کواٹ پسفل کے دہتے نے اس کی تھٹی کے عین ورمیانی حصے کونشانہ بنایا مگر بندہ سخت جان تھا۔ تھٹنوں کے بل مراضرور مراڑھ کا بیں۔ میں نے ایم ایم اے کاممنوعہ وار کیا اوراس کی گردن کوایک مخصوص جھٹکا دے کراہے بے جان کر والا اب بیان کی قسمت پر محصرتها کدوه ہوش میں آتا ہے یا

ہم دونوں نے اسے پھرتی کے ساتھ تھسیٹ کروین كِعْقِي حَصِين دُال ديا اور لاك كرديا\_' " مُحيك ہے اين ! میں جارہاہوں۔تم یہاں رکنے کی کوشش کرو۔اگر ندرک سکوتو نکل جاؤاور بلڈنگ کے پچھواڑے کی سڑک پر پہنچو۔'' " فينيس بعائى إيس ركول كا ..... بم يهال سے .....

"ويكهوائين! جو كچھ طے مواہے اس كے مطابق چلو۔" من نے تی سے اس کی بات کالی۔

" تم کووین کے یاس رہناہ اوراے اسارٹ رکھنا ے۔ ہوسکا ہے کہ واپسی کے وقت مجھے تمہارے کورکی ضرورے پڑے تمہاری رائنل بالکل تیار ہوئی جاہے۔فون مجى آن ركو ـ "ميرے لجے نے اے سجھاد يا تھا كه يل اس کی کوئی بات بین سنول گا۔اے خدا حافظ کہتا ہوا میں اشوکا کے لیے گھنے بودول کے چیچیے چلا کیا۔ تاہم وین مجبوڑنے سے پہلے میں نے نشستوں کے نیچ سے اپنے تینوں جھیار تكال كيے تھے اور رك سيك بھي كمر پر مس ليا تھا۔ بيدا يكشن كا وقت تقااور میں خود کواس کے لیے بالکل تیاریا تا تھا۔

عمارت کے احاطے میں روشن کا معقول انظام تھا ليكن احاطه اتناوس اور پهيلا ہوا تھا كەكئ جھے اب جى يىم تاریک یا تاریک تھے۔ میں ایک ای جلبوں سے فاعدہ الحاتا بوار ہائی جے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کی جگہ بجھے رکوع کی حالت میں اور کہیں کہیں ریک کرآ گے بڑھنا بڑا۔ ایک دوجك كاروز سے مربحير موتے موتے روكى - چولى بال كى روی راِنَفلِ میرے ہاتھ میں تھی اور ایک سیکنڈ کے نوٹس پر آگ افل سکتی تھی۔ میں رہائی عمارت کے بہلو میں چھتے چکا تھا۔ایک تنومندگارڈ گشت کرنے والے انداز میں ایک بعلی دروازے کے سامنے چکرار ہاتھا۔ میں گارڈنیا کی ایک او کی باڑ کے عقب میں تھا۔ میں نے گارڈ کے گشت کا اعداز و یکھا ..... جو نبی میری طرف اس کی پشت ہوئی، میں دروازے کی طرف لیکا۔ آگر دروازہ اندرے لاک ہوتا تو، ميرا كارد كى نكاه ش آنا يقيى تقا-الكي صورت من جميراتل کا مند کھولنا پڑتا۔ تا ہم خیریت گزری۔ میں نے لکڑی کے منقش دروازے کے سامنے بیٹی کراس کے میڈل پر ہاتھ رکھا اور اے تھماتا ہوا اندر چلا کیا۔ دروازہ بھڑا تو سامنے سیڑھیاں نظرآ عیں ،اس کے ساتھ ہی ایک می کی وی لیمرا مجى وكھائى ديا جو يم وائرے ميں حركت كرر باتحاجب ميں اندر داخل ہوا تو خوش صمتی ہے اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے خود کو ایک کول ستون کی اوٹ میں کیا اور جو ٹھی كيمر م كارخ ميزهيون كى مخالف مت مين بوا، مين ليك كرزية يزهكا-

ميوزك كاشوراب بهت بلندجو جكاتها بيدمست مردو زِن کی دورا فنادہ آوازیں بھی کا نوں تک بھنج رہی تھیں۔ جیسے بہلی ہوئی بدروحیں تھیں جو عالم نشاط میں چلا رہی تھیں۔ میں سرمیوں کے بالائی سرے پر کھڑا تھا۔ ایک کوریڈور میں ہے دو ویٹرنما افراد ہاتھوں میں طشتریاں لیے گزرے مگر مجھ یران کی نگاہ نیس بڑی۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں جب راست

اقدام الفائ جاتے میں اور نتائج کی پروائیس کی جاتی تو

حالات بھی ساتھ دیٹا شروع کردیتے ہیں۔ سیم عمارت بہت زیادہ پرانی نہیں تھی لیکن نئی بھی نہیں تقى يشايد 80 كى د بائى من تعمير مونى مو- برى اعلى درج کی آرائش می \_ آبنوی در دازے منقش مجتنیں اور قالین اوث راہداریاں، اکثر کمرے بند تھے۔ میں ایک وروازے کے یاس سے گزرا تو تفتک گیا۔ اندرے ایک نسوالی کراہ سنالی دی۔ میں کھوم کر کمرے کی سائٹ پر پہنچا تو ایک ادھ کھل کھڑ کی وکھانی دی۔ اندر کی طرف کرل اور پردہ تھا۔ سرخ پردے یس جمری ی نظر آرای می - کرے یس روشی اور کوریڈوریش میم تاری کی تھی۔ بیس نے کھڑ کی ہے آ کھ لگائی اور پردے کی جمری سے دیکھا۔ایک بیڈ پر جھے کی کے یاؤں نظراتے۔ نہایت کورے چے زنانہ یاؤں۔ایک یاؤں پر گہرانیلکوں نثان مجى دكھائى دے رہا تھا اور اس سے بھى اہم بات ميك یادی بخوں کے پاس ایک اسریب میں جکڑے ہوئے

"خداکے لیے بس کرو۔فارگاڈسیک مجھے جانے دو۔" ایک بار پحر کرائتی ہوئی کی آواز ابھری۔

ميراد ماغ جنجناا ثفابه ميسوج تجي ندسكنا تفاكه ميغوبيه ادا کارہ کا تھوج اتن جلدی لگ جائے گا۔ یقینا یہ وہی تھی۔ توے فیصدامکان تھا کہ یہ وہی ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ کراہ تورہی ہے مگر کمرے میں اس کے سواشا پداور کونی سیس۔

میں نے دروازے پر دباؤ ڈالاء وہ اندرے بند تھا۔ ونذل سے پکڑ کرمیں نے اسے ایک دوبار ہلایا تو کھنے کی تدھم آواز آئی اوروہ اچا یک کھل گیا۔ دراصل اے اویر کی طرف عمودی محتیٰ لکی ہوئی تھی۔دروازے کوہلانے سے پھٹی خود بخو و كركن محى من راهل سونة الدر بيني توسسن فيزمنظر وكعالى دیا۔ بے فکک بدوی فلمی میروئن تھی۔ جب چندروز پہلے میں نے اسے شادی بال کی شونٹک میں دیکھا تھا تو وہ ایک جململاتا خوش رنگ ستارہ تھی لیکن آج ایک ایزی پجوی خستہ حال عورت دکھا کی دیتھی۔میک اپ کی غیرموجود کی نے بھی اس ک" بیئت کذانی" میں کردارادا کیا تھا۔اس کے جم پرایک ملکے تھلکے سلینک گاؤن کے سوااور کچھیس تھا۔ بند لیوں کے علاوه اس کی کلائیاں بھی ان اسٹریپن میں جکڑی ہوئی تھیں جو بیڈ کے ساتھ ہی شلک تھے۔

مجھے دیکھ کراس نے پچھ کہنا جا ہالیکن میں نے ہونٹوں پرانقی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔اس نے اپنا کھلا ہوا

منہ بند کرلیا۔ آتھوں میں کئی سوال الڈ آئے۔ من نےسب میلے تو دروازے کوا تدرے لاک كيا پر يردے كى اس جمرى كوختم كيا جهال سے ميں اعدر جماتك من كامياب مواتفا۔ اس كے بعد من اداكارہ ك بالكل قريب پنجول كے على بيٹه كيا۔اس سے پہلے كه يس اس ے کھ پوچھا، واش روم میں پائی کرنے کی آواز آئی۔ "كون إندر؟" بل في اداكاره عمر كوري على يوجها اس كى آمول من آنوآكے \_روبالى آواز من بولى۔" مجھے میں باكون بى .... يهال بهت سارے سور ہیں۔ بیمارڈ الیں مے جھے ..... ' دوسکیوں سے رونے گی۔ وہ موزوں جسم کی ما لک تو تھی مگراس کی عمر 35 سے کم نہیں تھی۔ اپنی موجودہ خستہ حالی کے سبب عمر سے حیار یا کچ سال بڑی دکھائی وی سی اس سے کسینے اور تکل کی بوآرہی تھی۔ چرے اورجسم کے تی حصول پر گمرے نیل اور خراشیں تھیں۔بال جھاڑ جھنکاڑنظرآتے تھے۔اس حال میں اے اس کے پرستار و کھے لیتے تو شاید آئندہ اس کی قلمیں و کمھنے

"تتسستمسكون بواكسسبيري سے

انتظار كرنا موكايه

سے توب کر لیتے۔ میں نے تیزی سے کہا۔"میرے یاس وقت کم ہے۔ یس مہیں یہاں سے تکال اول گا مراہمی تفورا

"جوكونى بهى بول، تمهارا بمدرد بول\_" ''میں تہیں منہ ما نگاانعام دول گی .....جوتم کہو <u>ہے۔''</u> اس کا انداز فکی تھا۔

''اد کے بلیکن ابھی تھوڑی ویرصبر کرنا ہوگا۔کہوتو میں تمهارى مەبىندىتىن كھول دىتا ہوں۔"

" بال کھول دو۔"ميرے باتھ من مورے ہيں۔"وہ كرِا بى ليكن چر خفك كرواش روم كى طرف ديكھا اور يولى۔ "لکین اے پتاجل جائےگا۔"

"اس کاعلاج بھی کر کہتے ہیں۔"میں نے کہا۔ اداكاره كى برى حالت د كيه كرد ماغ يس چنگاريال ي چھوٹ رہی تھیں۔عورت پراس طرح کا تشدد کرنے والے اکثر ایک ممناہ بے لذت کے سوا کچھ حاصل تہیں کر یاتے۔متغب نا زک کو پھول سے تشبید دی جاتی ہے اور پھول کی خوشبولطف اندوز ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی جانور اے چاجائے تواسے ایک ناچ رکتم کے سواکیا مال ہے۔

میں نے پنڈلی سے بندھا ہوا حفجر تکال کر ہاتھ میں لیا تو ادا کارہ کی بلوری آ جمعوں میں حیرت کی بلغار ہوئی۔ میں اس

ک طرف توجه دیے بغیر واش روم کی طرف بر صا۔ انگلی کی پشت سے دروازے پر تدھم دستک دی۔ اندر جو کوئی بھی تھا یقینا بری طرح بدکا ہوگا۔اس بدحوای میں اس نے دروازہ کھول کر ہاہر جھا لکا اور بھی کجداس کے لیے قیامت بن ممیا۔ بيذم ببهجم والاايك ادهير عمرتنى تفامير الحونساسيدهااس كي موتی ناک پر پڑا۔وہ الیٹ کرواش روم کے وسط میں جا کرا۔ مس نے چرلی سے اندر مس کروروازہ یئر کرلیا۔وہ مادر زاد برجد وشت كا دُعِر، وبشت زده نكامول سے جھے و كھ رہا تھا۔شاور چل رہا تھا اور اس کے زیریں جم پر ابھی تک صابن لگا ہوا تھا۔اس نے چلانے کے لیے منہ کھولالیکن اس ے پہلے ہی میں نے اس کے ہونٹ ایک جسل سے وُ ھانب دیے اور دوسرے ہاتھ سے این کی شررگ کاٹ ڈالی۔ وتدانے دار حجر کی دھار بے مثال تھی۔

بالكل جانور كے ذرح ہونے والا منظر تھا۔ أيك سيكنڈ میں واش روم کے چکے فرش پرخون کا ریاا بہہ گیا۔اس کے یے ڈھنگے جم کو نیلی ٹائیلوں کے فرش پر پھڑ کتا جھوڑ کر میں

ووتميا موا اسي؟" اداكاره في لرزال مركوشي مين

پوچھا۔ '' چھٹیں، بے ہوٹی ہوا ہے۔'' میں نے اسے مزید '' چھٹیں، بے ہوٹی ہوا ہے۔'' میں نے اسے مزید خوف ز ده کرنامناسب نبین سمجیا۔اندر فربیخص کی تزپ حتم ہو چکی تھی اور اگر مبیں بھی ہوئی تھی تو کوئی آواز باہر میں آر ہی تھی۔ میں نے اداکارہ کی بندشیں کھول دیں۔اس کا جسم بہ زبان حال يكاركر كهدر باتحا كداس تختد متن بنايا كياب اور بہت بری طرح بنایا گیا ہے۔اس حال میں بھی اس کے سکلے میں قیمتی موتیوں کا ایک ہارنظر آرہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، اغوا کے وقت وہ شوٹنگ میں مصروف تھی اور ایک "جنقى دوشيزه" كروب بس ايك بجرے بس بندھى۔اس ونت توابيا باراس كے محلے ميں ہيں ہوسكا تھا۔ يہ يقينا اے کی نے میبیں پراپنی کن مرضیاں کرنے کے بعدعطا کیا تھا۔ اس حوالے سے میرے اور اس اروشا نای اواکارہ کے ورميان دوجار نقرول كاتبادله موااور ميرع خيال كى تقديق

میں نے اس سے کہا۔''میرے جاتے ہی اندرے درواز وبولث كرلوب وسكاب كه يهال فانرتك وغيره مجى مو خوف زوہ جیس ہونا اور نہ کی کے لیے درواز و کھولنا۔ میں وروازے کے بالکل نچلے تھے پرتمن چار بار''ناک' کروں گا-ميري بات مجهراي مو؟"

اس كارتك بالكل بلدى مور باقعا\_ وه مجحه كهنا جامق صى مريس نے اے ب طرح ڈانث ديا اور كما كه وہ ويى كرے جويس كهدر با ہول-

اس كر بين واش روم كے متول كالباس بحى ايك مینکریس جمول رہا تھا۔اے دیکھتے ہی جھے بتا چل کمیا کے قرب اندام تعل اس باؤس تميرا شاره كے مالك سابق تونصليك كا کوئی مقامی دوست ہادرایک بڑے ہوگ کا بنجر ہے۔ ''ممِ..... بجھے چھوڑ کرنہ جاتا۔''ادا کارہ نے فریا د کی۔

وهم کمجی میری بدایت پر عمل کرنا اور ای بیڈ پر چپ

وہ ای وقت لیك كئ \_ ميں نے اس بات كى كسلى كى كم پردے کے پیچھے کھڑ کی پوری طرح بندے۔

مراجھوڑنے سے پہلے میں نے ایک بار پھرواش روم من جما نكا\_اد حيرْ عمر، سانو لي رقلت والا ساند محسندا بو چكا تقا۔ اندازہ مور ہاتھا کہ ڈیتھ اسکواڈ کے شیطانوں سے رہائی پانے کے بعد سادا کارہ یہاں موجود دیگر افراد کے تصرف غِن آگئ تھی۔ای مقول ہوکی بنجر کے لیے بھی یقینا خوب صورت لڑ کیوں کی کی نہیں ہو گی تگر ایک معروف ہیروئن کی قربت کامزہ چکھنے کے لیے وہ یہاں اس کمرے میں یا یاجار ہا تھا۔ میں نے داش روم کا دروازہ باہرے لاک کر کے جالی ا بني ياكث مين و ال لي مين مين جابتا تعاكدادا كار وجستن سے مجور ہو کرواش روم میں جھائے اور اپنی بے ہوتی کے اسیاب پیدا کرلے۔

میں نے دروازہ کھول کر جمري میں سے باہر جما تکا۔ موسیقی کی دھنا وسن کھے اور بڑھ چکی تھی۔ کوریڈور کا بے حصہ خالی تھا۔ میں باہرنگل آیا۔

اس كرك ين محضاور بابرنكل آف كاسار أعل قريا سات آٹھ منٹ میں ملل ہو کیا تھا اور اب میں اس مرکزی ھے کی طرف جانا جاہتا تھا جہاں میرے خیال کے مطابق فيكساري فينك كاروح روال جان درك اين دية وته اسكواد كے ساتھ موجود تھا۔ موسیقی ..... بلكہ بے ہتكم موسیقی كاشور اور بدمست آوازی میری رہنمائی کررہی تھیں مطلوبہ جگہ تک تکنینے کے لیے مجھے جس وشواری اور کوفت کا سامنا کرنا بروا، اس کی تعصیل کانی کمبی ہوجائے گی۔ وہ بڑے سنسیٰ خیز کھے تھے۔ ٹس اس بد بخت کردہ سے قریب تر ہوتا جارہا تھاجس کے ادکان انسانوں سے زیادہ حیوانوں سے قریب تر تھے۔ ایک شیطانی فیلٹری میں تیار کے ہوئے گوشت پوست کے اليے رو بوٹ جوعياري، مكارى اور در تدكى ميں لا ثاني تھے۔

انگارے ية تريباسب مقاى لأكيان تيس ..... غالباً اللي سوسائ كى كال گرلز مین مکن تھا کہ آئیں ان کی بے خبری میں یہاں لایا حمیا ہو\_ یعنی نیہ بتائے بغیر کہوہ فی الوت کہاں اور کن لوگوں کے میرے ارفون پرکال کے شکنل آئے۔دوسری طرف

ائِن بِي قاله "كهال إين شاه زيب بما كي؟"

''جمجھوان جنگل سۆرول کی شدرگ کے قریب ہوں

" بجھے برجگہ جھوڑ ما پڑی ہے۔ بھانڈا پھوٹے والاتحاء میں وین سیت باہر آگیا ہول .... اور آپ کے حكم كے مطابق بلڈنگ کے مجھواڑے والی سؤک پر موں۔ مجھے یہاں ہے بالائی منزل کی چھروشنیاں نظر آرہی ہیں۔" '' نکلتے وقت گارڈ زنے نوٹ ٹیس کیا کہوین میں ایک

سواري كم بي "مي في وجما-

"داؤر بھاؤ كا اورآب كا شاكرد مول - جكما دے كر نكل آيا مول \_ الجى تك تو خريت ب\_ آك كا بالميس \_ ویے آپ کوجو کھے بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ میں نے دین ك يجي جاكرد يكيا ب- مراخيال بجس كارد كى كردن آب نے مروزی می ، اس نے دنیا سے بی منہ "مروز" لیا

" بہال بھی ایک دو کی گرون پر چری جلی ہے۔ بس تم پوری طرح الرف رمو-ایکش کی جمی وقت شروع موسکا ہے۔ ' میں نے ماؤتھ ہیں میں سر کوئی کی۔

میں نے پروجیئر کے لیے بنائے مجے مختر خلا کے کورکو چرمرکایا۔ ہال کا مظریجان خز ہو چکا تھا۔ ایک ٹرالی کے ذريع برتعد ثرے كا اليكل كيك مركزي ميز تك بهنجا ديا كيا تقا-ميري نظرين جس خبيث إعظم كوذ هونذ ربي تعين وه كبيل دکھانی ہیں دے دہاتھا۔ای دوران میں ایک اسلیر برکی کی مخور آواز ابمری اور پورے ہال میں سائی دی۔میرے اندازے کے مطابق سے ڈیٹھ اسکواڈ کی بی کمی آفت زادی كى آواز مى - ووالكش مين بولى-"بم كريث باس كى غير موجود کی ش ان کی برتھ ڈے کا کیک کاٹ رے بی لیکن لگ

اليے بى بے بيے وہ مارے درميان موجوديں -" كريث باس ..... كريث باس ـ " أي تقد اسكوا أ ك اركان نے ایك ساتھ فحرہ بلند كيا اور ایك دوسرے كى بانہوں میں بائیس ڈال کر رفعل کرنے گئے، ان کے لباس اشخ چست شے کہ جم کا حصہ ای معلوم ہوتے ہے۔

البيكر يراوى كي آواز دوباره ابحرى-"باس اللي من

میری اوران کی جنگ پرانی تھی اور آج اس جنگ میں ایک نیا موڑ آیا تھا۔ میں ہر نیٹیج کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا۔ جس طرح میرے مختر سے لبوفیک رہا تھا ای طرح میرے ول سے بھی فیک رہا تھا۔ان لوگوں نے لا مور کے بیں بے مناه شهر يوں كوكوليوں سے چھلنى كيا تھااور ابھى مزيدلوگ ان ك نشانے پرآ كئے تھے۔وہ ميرے كلى كوچوں بيں گھنے ميں كامياب موسيك يتضاوراب اسكاميالي كاخران وصول كيابني وہ یہاں ہے جانبیں کتے تھے۔

قست مراساتهددد رى عى بالأفريس ايك الى جَد پر اُن کی جال ہے میں "سب سے بڑے شیطان" کی منحوں سالگرہ کی تقریب و کھے سکتا تھا..... یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے مخبر کی دھارنے دواور افراد کے خون کا ذا کُقہ چکھا تقااور میں نے بلاتر وو بیکام کیا تھا۔ بیدونوں بھی بلڈنگ کے گارڈ زمیں سے سے ان دونوں کی الشیں ایک اسٹورروم کی تاريكي ميں بندہو چي تحيں۔

میں فرسٹ فلور کے ایک بالکل تاریک کرے میں موجود تفامه بيدراصل ايك پروجيكرروم تفاميس طرح سينما بالزك عقب ميں پروجيكررومز موت بيں اور وہال كيا ہونے والی فلم کاعلس سامنے اسکرین پرنظر آتا ہے۔اندازہ ہوتا تھا کہ وڈیو یلے کرنے کے جدید طریقے آنے کے بعدیہ پروجیکشن روم بھی کھار ہی استعال ہوتا ہے۔ یہال دوقیمتی يروجيكثرزموجود تقےاور ديگرلواز مات بھي تقے تگر ہر شے گرد آلود تھی۔ ایک د بوار میں وہ دو چوکور خلاتھے جہال سے پر چیکٹر کی لائٹ اسکرین کی الحرف جاتی ہے۔ میں نے ایک سوراخ كا كفئامنا كرويكهااور جود وطبق روش موسكت موسيقي اور شور کی آواز فلک شکاف ہوگئ۔ گراؤنڈ فلور پر ایک وستے بال كامنظروكها كي ديا اوروه اسكرين بھي وكھا كي دي جس كاتعلق ان دو پروجیئرز ہے تھا گمر وہ اسکرین فی الحال ایک جہازی سائز کے پردے میں چھی ہوئی تھی ادر کسی دیوار کا حصہ بی محسول ہوتی تھی۔

وسيع بال كاستفرسشدركرف والاتحا- أيته اسكوار ح قريباً پندره زهر ملے شيطان اور درجنوں و مرمهمان يهال موجود تقے۔ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ اینے نہایت چست بلکہ بے ہودگی کی حد تک چست لباسول اور منڈے ہوئے سرول کی وجدے علیحدہ سے پہیانے جاتے ہتھے۔ان میں سے ہر ايك كى بغل ميں كوئى نەكوئى خۇش شكل لۇ كى تھى۔ وہ شراب يانى كاطرح بهارم تح ..... كهواي بحى تع جويد ك ساتھ ساتھ اسے اور اپنی یارٹرز کے او پر انڈیل رہے تھے۔

بہت معروف ہیں لیکن وہ دو چار دن میں ہمارے درمیان ہوں گے۔ وہ اس ٹاسک کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ..... بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ آج بھی وڈیولٹک کے ذریعے ہم ہے بات کریں۔''

''بڑے 'بڑے کے نفرے بلندہوئے ۔۔۔۔۔اور چست

اباس والے شیطان زادول نے کئی ہے ہودہ ترکات کیں۔
ان کے انگ انگ سے جیے شرارت مکاری اور سفا کی بھی ان کے انگ انگ سے جیے شرارت مکاری اور سفا کی بھی ان کی ۔ بین اچھی طرح جانا تھا کہ کھا ناہو، جورت ہو، شراب ہو یا آئی و غارت، وہ ہر معالمے بین صدول سے آئے نظیتے تھے۔
یا تی و غارت، وہ ہر معالمے بین صدول سے آئی ساتھی جورتی واشی طور پر ہے جین اور ہر اسال نظر آئی تھیں۔ ابھی ''اصل واشی طور پر ہے جین اور ہر اسال نظر آئی تھیں۔ ابھی ''اصل یا رقی'' شروع نہیں ہوئی تھیں۔ وہ جس نا نیکا یا گئی '' دست در ازی '' بر داشت کر دبی تھیں۔ وہ جس نا نیکا یا ایجنٹ کے ذریعے یہاں پہنی ہوں گی، اس نے اپنی جیبوں ایجنٹ کے ذریعے یہاں پہنی ہوں گی، اس نے اپنی جیبوں ایک شروع ان '' کو بے تھا شا نوٹ مخو نے ہوں گے گر ان ''سیکس ورکروں'' کو بے تھا شا خطرے کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خطرہ ورکروں'' کو بے تھا شا خطرے کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خطرہ ان کے برترین خدشات سے بھی زیادہ تھا۔

ای دوران میں کیک کا'' کارڈ بورڈ'' والا بکمِن کھولا جا جگا تھا۔ یہ خوش رنگ کیک ایک خو برولڑ کی کی شکل میں تھا۔ نیلی آئٹھیں نیلم کی طرح دمک ربی تھیں، شب رنگ بال، مرخ وسپید جم، جس پرلباس کا تکلف نہیں تھا، ٹی تکنیک کے مطابق یہ کیک، چاول کے آئے پر، پر ننگ کے ذریعے بڑی نفاست سے بتایا کیا تھا لڑکی کے خدوخال یوں واضح نظر آئے تھے جیے وہ تج بج سامنے لیٹی ہو۔

میں اس لڑی کو اچھی طرح جانیا تھا۔ یہ بھی جان ڈیرک کی سویٹ ہارٹ تھی۔اس کی رگ جان سے بھی تریب پھراس نے ڈیرک کے بی ایک نوجوان دست راست ترکی نژادا آذر سے تعلقات قائم کر لیے اور استنول میں جا کر چیپ گئے۔ وہ تو استنول تھا، ڈیرک ان دونوں کوز مین کی ساتویں تہ ہے بھی ڈھونڈ لکا لیا۔ اس نے ڈھونڈ لیا اور دونوں کو بے دردی سے موت کے کھاٹ اتار دیا لیکن سوزی نامی اس اطالوی لڑکی اور اس کے م کووہ بھی بھی دل سے تکال نہ سکا۔ وہ ایسا بی کینے تو ز اور عداوت پہند تھا۔ اب بھی وہ اپنی ہر سالگرہ کے موقع پر اس لڑکی ہے جسم سے اس کی بے و قائی کا انتقام لیتا تھا۔ ڈیرک کی زندگی ایس کے رویوں سے بھری ہوئی تھی۔

ائٹیکر پرلڑک کی آواز ابھری۔" مگریٹ ہاس کی طرف سے وائلڈون سالگرہ کا کیک کافے گا۔"

تالیاں ستائی دیں .....اور منڈے ہوئے سر والا لہا تر نگا شیطان زادہ آگے آیا۔ بی اے بھی جانتا تھا۔ یہ گوشت پوست کا انمی خطرناک'' روپوش' بی سے ایک تھا، تا ہم ان کی قیادت بھی کرتا تھا۔ جیسے بھائیوں بیس سے کوئی ایک بھائی زیادہ ڈبین اور توانا ہوتا ہے۔ وائلڈ دن بھی آؤٹ اسٹینڈ نگ تھا۔ اس کے شانے غیر معمولی چوڑے اور آگھوں بیل مکاری کے کوند تے ہوئے لشکارے دوسروں سے ذیاوہ سے میں مکاری کے کوند تے ہوئے لشکارے دوسروں سے ذیاوہ

انسانی شکل کے کیک پرموم بتیاں روش ہو کیں اور لمبا

تر نگا واکلڈون بھری برت آگے بڑھا۔ موم بتیاں بجھانے کے

بعداس نے کیک کے درمیان میں کٹ لگایا اور اس کے ساتھ

ہی ہال چلآنے کی ایک در دناک آ وازے کوئے اٹھا۔ یہ آ واز

کریم سے ڈھکے ہوئے کیک کے اندر سے آئی تھی۔ کیک

کاندر کوئی اپنیکر رکھا کیا تھا۔ اس اپنیکر کا کنٹرول قریب ہی

گوڑے کی خفس کے ہاتھ میں تھا۔ جونمی واکلڈ ون نامی

شیطان زادے نے کیک پر چھری چلائی تھی، ریموٹ

شیطان زادے نے کیک پر چھری چلائی تھی، ریموٹ

کنٹرول کے ذریعے دیک پر چھری چلائی تھی، ریموٹ

بالکل یمی لگاتھا جیسے لڑک کے جسم پر کٹ لگایا گیا ہے اور اس

''سپی برتھوڈے'' کی آواز وں سے ہال کوئے اٹھا۔ تب ایک اورشیطان زادہ آگے بڑھا۔اس نے میز پررکھی ہوئی پلیٹوں میں سے ایک پلیٹ اٹھائی اورلڑکی کی شکل والے کیک کے پہلو سے ایک گلڑا کا ٹا۔

لڑکی کی شکل والا کیگ ایک بار پھر در دناک انداز میں چلآیا۔ بالکل یمی لگا جیسے لڑکی کے جسم سے کوشت کا نکڑا علیٰجدہ کیا کمیا ہو۔

ڈیتھ اسکواڈ کے شیطان زادوں نے ٹرمسرت آوازے بلند کیے۔ان میں سے چندایک نے جوش کے عالم میں اہتی ساتھی لڑ کیوں کواٹھا یا اور ناچنے گئے۔

سببشیطان زادول کے قد کا تھادران کی شکلیں قریبًا ایک جیسی تھیں ۔مضبوط جسم ،صفاچٹ کھوپڑیاں ،اورآ تھوں میں ناچتی ہوئی کمینگی اور مکاری۔

ان میں سے ایک نے لڑک کی ران میں سے گڑا کا ٹا۔ کیک ایک بار مجر کر بناک آواز میں رونے چلآنے لگا۔اس کیک میں اسٹابری کا سیرب بھرا جاتا تھا اور جب مکڑا کا ٹا جاتا تھا، وہ سیرپ بھی جنگ دکھا تا تھا۔ یوں لگنا تھا کہ زخم میں سے خون رس رہا ہو۔ یہ بجیب تماشا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوا تھا لیکن و کھ آج رہا تھا۔

رابت ے کماتے تھے ....ان کے ہرمینیو شرا فال طریقے ے تیار کے گئے کے تیے کی ڈشریمی موجود ہوتی تھیں۔ان كا آجهاني إب" ايول" تبي كي تيے سے خاص رفيت ركھا تھا (اورشایدای وجہ سے اس میں حیوانی مفات بدرجهٔ اتم موجودتين)

جب ڈ- جھ اسکواڈ کا دستہ کھانے کی میز کی طرف برا حا تو خود بخو د بی ایک طرح کی ڈویژن ہوگئے۔وہ چیرہ سولہ افرادايك قطاريس بيورب تقدمير عجم من جيونفيال ى ريك كئير-آخ إيك الجهادان تعاسب يا يون كها جائے كدايك الجي رات في- بهت ك باتنى مير التي مي جار ہی تھیں۔ دل کی دحو کن میری کنپٹیوں میں کو نجنے لگی-میں سب سے پہلے وائلڈون کو ہلاکت سے سرفراز کرنا جاہتا تھا۔ میں نے رافل کارخ اس کی طرف کیا۔ اس خبیث نے انجى تك ايك كال كرل كوا بن آغوش ميں لے ركھا تھا تمراب زياده انتظار نبين كما جاسكا تقا\_ باالفا ظرو يكراب كيندكو كول كي طرف روانہ کرنا ضروری تھا .....اور بھی بھی کیبوں کے ساتھ من تو بتا ي ب\_ من في تركر دبايا - كوليول كى ملكى بوچھاڑتے ابلیسی ٹولے کے لیڈر وائلڈ ون اور اس کے والي بالي بيشي تين جارساتقيول كو كلني كرديا-

فانرتك نے ایک سينڈ كاندربال من كرام ساما ویا\_ می نے باتوقف دوسرا برسٹ چلا اے کرسیال الث كراشيخ والے كئي شتو تكڑے، بھامنے سے پہلے ہى شكار ہوئے اورالچل الچل کر کرے۔

یں جس تاریک کرنے میں بیٹا تھا۔ وفعتا وہ روشی میں نہا گیا۔ میں نے بلٹ کردیکھا، تین جارافراد جھیٹ کر آئے اور انہوں نے اپنی آٹو مینک رائنکوں کے سرد بیرل میرے سراور سینے سے لگا دیے۔ یہ کا یا پلٹ بمشکل دو تین سکنڈ میں ہوگئ تھی۔ میں نے اپنی رائنل دیوار کے چوکورخلا میں محسار کمی تھی اس کیے اسے فوری طور پر موڑ بھی تبیں سکا۔ "خبردار.....خبردار....."

"باتھاو پراٹھادو....."

" فيح ليك جادُ ..... خبر دار ..... كولى ماروي ك-" كى جنونى آوازين بلند ويس-

میں نے رافل چیوڑ کر ہاتھ اوپر افعا دیے۔ ایک طوفانی محور مرے منہ پر کی۔ کوئی زہر ملے تاک کی طرح پینکارا۔" اچھا....تویتم مو ....."اس کے ساتھ تی گالیوں کی بوجها زمرے كانوں ش يرى-چدمزید کے افراد بحرا مار کراندر تھی آئے۔ کھے

- سران ہے مکڑا لینے والے فض کواس کے ایک ساتھی نے بکارا۔" برادرا ایک برے لیے جی کیان ذرا اوپر ے ....اورمزے دارما ....."

اس محض نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور چمری سے لڑکی كے بالا لَي جم كونشانه بنايا۔ نازك حصے كا تكڑا بليث مي آيا تو "الوكى نما كيك" نے وہائى محادى ....اس كى بلندآ و دبكا سے درود يواركونج كے\_

مرمرت شیطانی قبقبہ بلند ہوئے۔ ایک ساتھی لوکیوں کے ساتھ شیطان زادوں کی حرکات وسکنات شدید ہوتی جارہی تھیں۔ دوسری طرف سوزی کے رفسار کائے

المطح دس يندره منث ش كيك كابيشتر حصه پليثول ش بلیوں سے پیوں مں پہنے کیا۔ کیک کے اندر چھے ہوئے شيد ديكار دُركا تماشا مجي جاري ربا-جب جب جغري جل، رونے مینے کارز و خزآ وازیں بلند ہوئیں۔

میں نے اپنی روی رائنل کے ساتھ 38 کولی والا ميكزين الميح كرركها تفااورانكي للبي يرركني مولي تحى بين خودكو ایک ایسے فیٹ بالر کی طرح محسوس کرد ہاتھا جو تخالف میم کے مارے فل بیس کو چکا دے کر کول کرنے کی بہتر پوزیش مِن بَيْجَ بِيكا مواوراب كم بهي وقت بال كوكك لكاسكنا مو-

جان ڈیرک تو اپنی خوش سمتی کے سیب یہاں موجود مہیں تھا۔ اب میرے نزویک سب سے بائی ویلیوٹار مث اس شیطانی ٹولے کا انجارج واکلڈون تھا۔ میں بہلا فائر ای کی کھو پڑی میں اتارہ جاہتا تھا مگر مسئلہ بیرتھا کہ وہ مجی دوسر بساتفيول كي طرح الركيول مين الجعاموا تقامين كمي غير متعلقه كونشانه بناناتهين جابتا تفامه مين اكر رائفل كوسنكل شاث پرسیٹ کرتا تو تین جار افراد سے زیادہ کونشانہ نہ بتا سكا ..... اكر برسك جلاتا توكئ غير متعلق مجى نشاند بنتة -

يبي المريشش ويتخ مين تعاجب مشكل آسان موتي نظر آنى كى محص في اعلافيا عداد من كها " كمانا لك كما ب مرر رتريف لي عي-"

ایک بزاریتی پردہ اپن جگہ سے سرک کیا۔اس کے عقب میں ایک طویل دیدہ زیب ڈائنگ ٹیبل نظر آئی جو انواع واتسام كے كھانوں سے انى مولى تھى من فاصلے ب بجى ديكي سكنا تعامينيو من ياكتان كاتوى جانور مارخورسالم روست کی شکل میں موجود تھا۔اس کے علاوہ پرعدول کے م وشت اوری فو و کی بحر ماریقی - جهان تک میری معلومات تعیں، ڈی تھ اسکواڈ کے بیاض برکارے کیا تیس می بری

اوندها لنا كرميري كرون يرياؤن ركدويا كيا\_ پروجيكرروم ك آخدا ي مراح ك خلاص س قيامت كاشورا يدرآر با تھا۔ بیشوروسیج ہال کرے سے المدر ہا تھا جہاں کئ ااشیں کر چکی تھیں اور بہت ہے زخمی ہو چکے تتے۔ بجھے کن پوائنٹ پر رکھنے دالے دو تین افراد اٹنے ششتعل تتے کہ شاید مجھے ای جُله جَلَى كروالت كيكن ايك دوسينتر افرادن أبيس بمشكل روكا ..... اور غلط روكا كيونك چندسكند بعد بن جحصره موقع ل كيا جس كاميس مثلاثي تعا\_

افراتفرى ميس ميرى تلاشى كرجيحه يائج جدراكنلون کے زنے میں ساتھ والے کمرے لے جایا جارہا تھا۔میرا ایک کولٹ پسٹل ابھی تک میری کمر پر قعااور پنڈلی سے بندھا موا حجر مجى جرى غلاف كے اندر موجود تعاب ساتھ والے مرے میں لے جا کر يقينا ايك بار چرميري مل الاتي مونا تھی اور مشکیس کس دی جانا تھیں، میں اس نوبت ہے پہلے ہی مجورنا جاہتا تعااور .... ش نے کیا۔

من برق کی رفتارے نیچے بیٹھا تھا۔میرے عقیب من آینے والے افراد میں سے دو کیا الکیال بے سافت ٹر گرز يردب كيس -آ م جانے والا ايك تحص كھائل موا، ميس نے تؤب كركها كل كوابت كرفت بس ليااور بلث كرايين سائع كر لیا۔اب دہ میرے لیے ڈھال کی صورت تھا۔

هم ازم دو برسك اور يطے اور بيد ميرى" فرب اندام ڈھال''نے سے۔ایک سینڈیں اس کے جم میں درجن بحر سوراخ ہو گئے۔ ایک کولی میرے بازویش بھی گی۔ میں اپنی ڈ حال سمیت دو تین قدم ہیچیے کی طرف میا اور پشت کے بل ایک کھڑکی سے عمرایا۔ کھڑکی چکنا چور ہوئی اور میں ایک دُ حال، لِعِن قرب اندام عَنْ سميت ايك كمرے مِن جاكرا۔ '' ماردوجانے نہ یائے۔''ایک وحتی آواز کوئی۔ یقینا

بەلكسارى كىنگ كاكونى انكلش اسپىكنگ شوثرى تغا\_ اب مجھے ثمن جارنٹ او کی ویوار کی آڑمیسر آ چکی تھی۔سنانی کولیاں مرے مرکے اورے کردیں۔میری و حال معنی فرب اندام محص وی تعامل نے چد سکنڈ پہلے التي كدوران من ميرى دوى دالقل مجه عداكي مي-بدراللل اب تك اس ك كنده سے جبول رى تقى ميں نے راهل اس کے كند سے اتارى اور قوراً جوالى برسك چلایا۔ یه برسٹ مے حد ضروری تھا۔ ورند عین مملن تھا کہ فیساری کینگ کے شوڑ ٹوئی موئی کھڑی مجلانگ کر کرے

میں کو دجاتے۔ فی نے رافل کو چھوٹے برسٹ پرسیٹ کیا اور جوالی

فانزعك شروع كردى- برطرف جنكاريان بمصرت كلين-میرے ارد کرد کھڑک کے لوٹے ہوئے شیٹے سے اور شیٹے کے ان مکڑوں پر کولیوں کے گرم خول بگھررے تھے۔اب ڈیتھ اسكواڈ كے تين جارسفاك قاتل بھي موقع پر بھن تي تھے اور مجه يردباؤ برصاجارها تفارايك جونى آوازمير عكانول ے مگرائی۔'' پیایٹرن ہے، زندہ پکڑواس پاسٹر ڈکو۔''

دو کیس چینکو\_' ایک دومری آوازنے پکار کر کہا۔ مل جانا تھا بداوگ ان كا دُسترز "من مفلوح كرنے واليكيس كيشل بحي استعال كرتي ويس مروري قها كه مي بے جگہ چھوڑ ریتا۔ میں ایک بنلی دروازے سے تُطلا اور ایک تنك كوريد وريس بحاكما مواعمارت كے پہلوكي طرف بروحا۔ بھاگتے بھاگتے ہی ش نے اپنے ہاز و کے زخم کا معائنہ کیا۔ کول کال اور کین کے درمیان سے گوشت کوچید لی ہوئی مرزر می تقی \_ زخم سنگین نہیں تھا۔

چست لباس والاایک سرمنڈاشیطان میرے سامنے آیا۔اس کے ہاتھ میں نائن ایم ایم کامشین پسل تھا۔"رک جادَ- وه دمارُا-

میں نے اس پر فائر کیا۔وہ فائر ہونے سے پہلے ہی نا قابلِ لِقِين چرنى سے نيچ جيك چكا تھا۔ برسك كى جار کولیاں اے چھوٹے بغیر ہی گزرکئیں۔ وہ توب کے کولے ک طرح مجيے عظمايا۔وه ميرى ناف يرفائر كرنے بھے ذخى كرنا چاہتا تھالیکن میں اے زخی کرنے کا کوئی ارادہ تبیں رکھتا تھا۔ لِبْدَاشِ نے سیدھاسر پر برسٹ چلایا۔ جار کولیوں نے اس ک کھویڑی توڑ کرر کھدی۔

اس دوران میں ایک دومراشیطان مجھے لیث چکا تقا۔ یہ وہ زندہ رو ہوئی ہتے جو مرف مرنے اور مارنے کے لیے بی پروان چرهائے گئے تھے۔اس کالباس وسکی ہے تر بتر تقاادراس چست سلے لیاس کے نیجے اس کا فولا دی جسم تھا۔اس نے میری رائفل پرایک آئی گرفت قائم کی اورایک مفاچت مرکی شدید ضرب میری پیشانی پر نگائی۔ وہ جانتا تھا كداس تلك كوريد ورش اس كايالا ايشرن سے يراب،اس کے باوجودوہ ایک طاقت اور سفاک آن مانا جاہتا تھا۔اس نے خود کوغلط آز ماکش میں ڈالا تھا۔ میری کہنی کی ضرب نے اس کی بائیں جانب کی کئی پہلیاں توڑ ڈالیں۔ وہ کئے ہوئے شہتیر کی طرح میرے قدموں میں کرا۔ میں اے پھلانگیا ہوا، حصت کی سیرهیوں کی طرف بره ها۔

" كارود جانے ند يائے " مائے سے للكارا بلند ہوا۔اس کے ساتھ ہی میری ٹاتھوں پرفائز ہوئے۔ یقینا آج ایک خوش قست دات تھی میرے لیے۔
میں محفوظ رہا آور آیک می فی وی کیمرے کو چکتا چور کرتا ہوا
آیک اور کمرے میں تھی گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اندازہ ہو
گیا کہ بید ڈیچھ اسکواڈ کے کسی شیطان زادے کے استعمال
میں ہے۔ وہ شاید افر اتفری میں تیار ہو کر تقریب میں جانے
میں ہے۔ کے لیے نکلا تھا۔ حشیش اور الکمل کی ملی جلی ہو کمرے میں بی
ہوئی تھی۔ یہاں وہاں عریاں تصویروں والے پوسٹر زنظر
آرہے تھے۔ یہاں تک کہ بیڈ شیٹ پر بھی ایک عریاں ڈانسر

یں اس کرے میں مور چا بندہو کیا اور کھڑی میں سے جوائی فائرنگ کرنے لگا۔ فیکساری گینگ کے کسی بدمعاش کی لاکارتی ہوئی آ واز میرے کا نول سے نکرائی، وہ اپنے کسی ماتھی سے نفاطب تھا۔ اسے گائی دے کر بولا۔" تم حرامی اس کوزندہ پکڑتے رہنا اوروہ تمہاری لاشیں بچھا تا جائے گا۔ مار دوسہ،" اس سے آ مے گالیوں کی بوچھاڑھی۔

میں نے رک سیک میں سے تین بھرے ہوئے میکزین نکالے۔ایک رائنل سے المجے کرلیا اور دو پاس رکھ لے۔

فون کال کے مگنل آئے۔ میں نے کال ریسیو کی۔ اگر میں میں انیق کی بیجانی آواز گوتی۔"شاہ زیب بھائی! فائرنگ کی آوازی آرہی ہیں۔ آپ شیک ہیں نا؟" "ابھی تک توبالکل شیک ہوں۔"

"كياميرى فرورت ٢٠

''بالکُل کے ،مگروہیں پر جہال تم ہو۔وین کواسٹارٹ رکھواورالیکی پوزیشن پر رکھو کہ کئی بھی وقت یہال سے لکلا جا سکے۔''

"دوگاریاں بلدیگ سے لکی ہیں تی اور بردی تیزی سے بردی سرک کی طرف کی ہیں۔ شاید زخیوں کوطبی الداد کے لیے لے جایا جارہاہے۔"

" انجى اورنجى كلين كى او كے خدا حافظ - " ميں نے كہااور كال منقطع كردى -

کافی عرصے بعدیسی خودکو پوری فارم ش محسوں کردہا تھا۔ مجھے اس بات کی تملی تھی کہ ش ڈینھ اسکواڈ کے سرخیل واکلڈ ون کو ہٹ کرنے میں کا میاب ہو چکا ہوں۔ کم از کم سات آٹھ مزید شیطان زادے بھی جہم واصل ہو چکے تھے۔ میری اولین فائزنگ ہے " جام بلاکت" کوش کرنے والوں کی مجموعی تعداد ہندرہ ہیں ہے کم نیس تھی اور ایک طرح ہے میر چنددن پہلے مغلبورہ کے علاقے میں ہونے والی خوزیزی کا

اچھا انقام تھا۔ اب ڈ- تھ اسکواڈ کے البیس زادے اور
فیساری گینگ کے دیگر خونوارشور، آتشیں بگولوں کی صورت
اختیار کر پچکے تقے۔ بیس ان کے گیرے بیس تھا گر خبر
نہیں کیوں بیرے دل بیس کہیں بھی خوف و ہراس کی کیفیت
نہیں تھی۔ ایک سلی سم تھی کہ بیس اس گھیرے سے نظلے بیس
کامیاب ہوجاؤں گا۔ پوری تھارت بیس کہرام کا سال تھا اور
شوٹرز کی د ہاڑیں کورنج رہی تھیں۔ میرے کرد حسار تگ ہوتا
جاریا تھا۔ جھے بیا تھا کہ کی بھی دقت حواسوں کوشل کرنے
جاریا تھا۔ جھے بیا تھا کہ کی بھی دقت حواسوں کوشل کرنے

والی میں جی استعال ہو کئی ہے۔

یس نے اپنے "رک سیک "جس ہاتھ کھمایا۔ دودتی ہم

بھی میرے پاس موجود تھے اور انہیں استعال کرنے کا اس

ہی میرے پاس موجود تھے اور انہیں استعال کرنے کا اس

ہند جگہوں پر ایسے ہتھیار کا استعال زبر دست "امپیکٹ" پیدا

گرتا ہے۔ در دو دیوار تھرا گئے ۔۔۔۔۔ کھڑ کیوں کے شیشے ٹوشے

گرتا ہے۔ در دو دیوار تھرا گئے ۔۔۔۔۔ کھڑ کیوں کے شیشے ٹوشے

گی آ داز آئی۔ زبر دست شعلے کے فور آبعد دھواں پیدا ہوا۔

میں فائر تگ کرتا اور دوڑتا ہوا ایک خالی کوریڈ وریش آگیا۔

بیاں ٹی اس اروشانا می اداکارہ کو چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اپنا

درخ کچھرااور اس مت میں بڑھا۔۔

درخ کچھرااور اس مت میں بڑھا۔۔

دی ہم کے زور دار دھاکے نے پکھ دیر کے لیے میرے مقابل شوٹرز کو ٹھٹکا دیا تھا۔ دھواں بڑی تیزی ہے پھیلا تھااور آئیس پکھا ندازہ نیس ہوا تھا کہ میں کس راہداری میں تھسا ہوں۔ میں نے اپنے عقب میں ایک سلاکڈ تگ دروازے کو بند کر کے اس کے کنٹرول پر دو فائز ہارے اور اسے تاکارہ کر دیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد میں ایس دروازے پر دستک دے رہا تھا جس میں اداکارہ موجود تھی۔ وہ جیمے پہلے میں دروازے کے ساتھ لی کھڑی تھی۔

''کون؟''اس نے کرزاں آواز میں تصدیق جاہی۔ ''درواز ہ کھولو۔'' میں نے سرسراتے کیجے میں کہا۔ '' سند کے اور میں نے کہ انداز کا مین کو مار سے انداز

اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا۔ ' اپنا برا محلا سوچ لو کولیاں چل رہی ہیں۔ رسک ہے۔'

"میں جانا چاہتی ہوں۔" وہ معم ارادے سے بولی اور باہر تکل آئی۔

میں اس کا ہاتھ تھام کر عمارت کے عقبی صبے کی طرف دوڑا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں چیوٹے بیرل والی طاقتور روی راکفل تھی۔ میں نے انگی ٹریگر پررکھی ہوئی تھی اور بلاتر ذر شوٹ کرنے کا اراد ورکھتا تھا۔

بیمرنے یا مار دینے والی لڑائی تھی۔ وہ میرے ساتھ

بما کی آری تھی۔ اس کا گاؤن کھٹوں ہے اوپر تک اٹھر ہا تھا۔ ٹی جاتا تھا کہ بلڈ تک کے مقب ٹی تکاس کا راستہ موجود ہے۔ کل جانے یا گاڑے جانے کا امکان ننٹی فنٹی تھا۔

"وہ جارہ جی، کاروان کو۔" عقب سے المکارتی مولی آواز آگی۔

میں نے پات کر دیکھا۔ سلح افراد کی ایک ٹولی حارے چھے لیک رہی تھی۔ میں اداکارہ اردشا سیت ایک لائی میں تھس کیا۔ دو ملازم جن کے چرے پہلے ہی ہادی مورے مے تصریحتہ زدہ نظروں سے جمعی ویلمے رہ تھے۔

ہم ایک اور کمرے میں پننچ۔ میں بہطری شک گیا۔ یہاں مجھے اسلے کا انبار نظر آیا۔ و بواروں کے ساتھے ساتھ لکڑی کے ریکس تھے۔ ان میں ہر طری کے ہتھیار اور بنی بند ایمونیشن رکھا تھا۔ یہ سارا اسلحہ ہی نہایت خطر تاک تھا۔ بچھے ہجری کا ووٹرک یاد آیا جو چندون پہلے رادی کے بل سے گزرا تھا اور جس میں اسلحہ و کولا بارود چہیا تھا۔ بعد میں اب حوالے سے فیروز خال تامی سار جنٹ کو اپنی جان کی قربانی دینا یوی تھی۔

توكيابيون المحقا؟

سوال مجتنی تیزی ہے ذہن میں ابھرا تھا، جواب بھی ای تیزی ہے آیا۔ بقینا یہ وی تھا اور یکی وہ اسلحہ تھاجس کی وجہ ہے ہمارے چیھے آنے والی ٹولی ہم پر کولی نہیں چلار ہی تھی۔۔

غور کرنے یا سوچنے کی مہلت نہیں تھی۔ اس دقت تو واحد مقصد یہاں سے فی کر لکانا تھا۔ تعاقب شن آنے والے بالکل قریب آنچ سنے۔ ہم اس اسلیہ کودام کے عقبی دروازے سے لکل گئے۔ ایک بار پھر قسمت نے ساتھ دیا۔ عقبی دروازے کو باہر سے لاک کیا جا سکتا تھا۔۔۔۔۔ اور چائی مہمی تقل میں موجود تھی۔ شن نے سے مضبوط آ ہنوی درواز ہا۔

الک کردیا۔

"آ واروشا۔" میں اداکارہ کوساتھ کے کر جماگا۔
وہ چند قدم جماگ کردگی اور پلٹ کئی۔ اس کے گلے
میں موجود اور بجل موتیوں کا ہارٹوٹ کر دروازے کے پاس
ای کر کیا تھا۔ وہ اے افعانے کے لیے جمکی۔ بجی وقت تھا
جب اغدر موجود کی فض نے بدحوای میں دروازے کا لاک
تو ڑنے کے لیے کولی چلا دی۔ اے بدحوای کہنا شاید ظلط
ہے، یہ تو ایک تقیین ترین بلنڈ رتھا۔ فائز تک سے پیدا ہوئے
والی کی چنگاری نے بارود کو جا بکڑ اتھا۔ اس کا تجےدوی فکا جو

للنا چاہے تھا۔ دھا کا اتنا بڑا ادر ساعت فکن تھا کہ یقینا ہاؤس فمبر اٹھارہ کے ارد کرد کا پوراعلاقہ تیر اٹھا ہوگا۔ جھے مرآب اتنا بی یادر ہا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہایت تیز چیک پیدا ہوئی ادر میرے قدم جیے نرش پرسے اٹھے گئے۔

میرے حوالی قدرے نبحال ہوئے تو بھے محسوں ہوا
کہ جس کسی اوڈ رنما گاڑی پر ہوں ۔۔۔۔اور کسی زم شے پر پڑا
ہوں۔ ذہن میں بہلا خیال کس آیا کہ ایک ساعت شکن
دھاک نے بھے اشا کر کش دور پھینک دیا ہے۔دھاک کے
وقت میں ہاؤنڈ ری وال کے ہالکل قریب تھا۔ بیشارت کا وہ
حد تھا جو ہاؤنڈ ری وال سے تقریباً ملا ہوا تھا۔ ہلاسٹ کے
زبر دست پریشر نے جھے اچھالا تھا۔۔۔۔ میں نے فور کیا میری

ردی رائل مجی میرے ساتھ کہیں تھی۔ مے رکان جسرینہ ہو تک

میرے کان جیے بندہ و بھے تھے۔ کوئی آواز سٹائی انہیں دے رہی تھی۔ ہاں بیا حساس ضرورہ واکہ میں جس لوڈر ماگاڑی کی جیت پر پڑاہوں وہ تیزی سے روال ہے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے جسم کوشولا۔ میری براؤن پتلون محفوں کے بنے ہے سلامت بیس تھی۔ بنڈ لیوں پر جی خون کی چھپاہٹ محسوس ہوئی۔ ایک بوٹ بھی ندارد تھا اور جب بید اکتشاف ہواکہ دک سیک جمی میری کمر پر موجود نہیں ہے۔

ادا کارہ اروشا کہاں تھی؟ کیا وہ جمی دھاکے کی غزر ہو چکی تھی؟ بچھے یاد آیا وہ اپنا گرا ہوا ہارا تھانے کے لیے پلٹی تھی میں نے اے رد کا تھا ۔۔۔۔۔اور پھر آتکھوں کوخیرہ کرنے والی وہ جک۔۔

دوسرا سوال جو ذہن میں ابھرا، وہ ائیل کے حوالے ہے تھا۔وہ کہاں تھا؟

یں نے اپنے "بینڈ فرک" کینی بیڈ فون کوشولا۔ بیڈ فون موجود نہیں تھا اور نہ ہی معروف بیکری کے موثوگرام والی وہ سفید کیپ تھی جس کے ساتھ میں نے بیڈ فون کو انچھ کرد کھا 21

جھے ایم لینس کے سائران سنائی دیے اور پولیں موبائلز کے ہوڑی ۔اس کا مطلب تھا کہ ساعت آہت آہت ہوائلز کے ہوڑی ۔اس کا مطلب تھا کہ ساعت آہت آہت ہوائل ہورہ ہے۔ میں نے آئل میں سکیٹر کردیکھالوڈری سائمڈ پر گولڈن شینٹ سروس کے الفاظ کھے تھے۔ میں قاتوں کے فال ڈیم رکے اور پر اتھا۔ چھلے پہر کی تاریکی میں وہ لوڈر فالیا گلبرگ کی میں بلیوارڈ پر بھاگا جارہا تھا۔ چروہ ایک مارکیٹ میں رک کہا۔ ڈرائیور اور پانڈی لوڈر میں سے مارکیٹ میں رک کہا۔ ڈرائیور اور پانڈی لوڈر میں سے ارکیٹ میں کرنے گھے۔ ارکیٹ اور ہراسال کھوں میں کی سے باتھی کرنے گھے۔ ایک فارٹی بولا۔ "بہت وڈا ایک فارٹی بولا۔" بہت وڈا

نام ليا اور جل پرا۔

رائے نیں جب اس نے چدا یمبولینس اور پھرایک فائز بریکیڈ کی گاڑی دیکھی تو بولا۔'' یااللہ خیر، لگنا ہے کوئی آگٹاگ کی ہے سویر سے سویر ہے۔''

"ال المحالك رباب"

''بنی بی شهروں میں تو قیامت ہی مجی رہتی ہے۔ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ پیٹ کی خاطر مجوراً یہاں آتے ہیں۔ بیس تو جوسکون پنڈ ویہا توں میں ہے یہاں کہاں۔'' ''شمیک کہتے ہو۔'' میں نے سامنے ملے ہوئے آکینے

میں اپنا چرہ دیکھتے ہوئے کہا۔

ایک طرف ہے بال چرمرہو گئے تھے.....اور دخیار پردھوئیں کی سیابی کے علاوہ تھوڑا ساخون بھی رسا ہوا تھا۔شکر تھا کہ نیم تاریکی کی وجہ ہے رکشاڈ رائیورنے میرے جلیے کا

بغورجائز وتبين لياتفا

فیس نے ٹاتکوں کی حالت دیکھی۔ براؤن پتلون ہیں گفتوں تک بی سلامت رہی تھی۔ پنڈلیوں سے خون رس رہا کا جائے ہیں سلامت رہی تھی۔ پنڈلیوں سے خون رس رہا تھا۔ مقادرنگ کا اپر بھی ایک دوجگہ سے بھٹ چکا تھا اور دہاں جہم پر ہلی جلن محسوس ہور ہی تھی۔ ایک جوتا تھی ندار دتھا۔ فنیمت تھا کہ فیکساری گینگ کے شوٹر کی کو لی کلائل کے گوشت کوچھید کرگزری تھی۔ کوئی نس دغیرہ نہیں گئی تھی اور خون تقریباً میں بند ہو چکا تھا۔ میں نے پتلون کی ایک دیجی اس زخم پر ہا تدھ لی ۔ این تا کسی کر اور شول کر لوڈر بر جا گرتا کی کرشش کر اور شول کی اور خوال کر اور ٹر ایس انہاں تھی کر سے کہ نہیں تھا۔ بچھے ایک فیصد بھی امید بر جاگرتا کی کرشش کر نے والی ادا کارہ اروشاز ندہ بھی ہوگی۔ یقیبنا ان آٹھ دی سے افراد کے اسٹور پر شخچ بھی فور آئی اور گئے ہوں گے۔ یقیبنا ان آٹھ دی سے اسلام کے اسٹور میں موجود ہتھے۔

تحصب سے پہلے اپنا حلیہ درست کرنے کی ضرورت مقی تاکہ میں کس کے سامنے جانے کے قابل ہوسکوں۔ جھے اس کا موقع جلد ہی ل گیا۔ رکشا ڈرا ئیورمزنگ چونگی ہے س آباد کی طرف جانے کے لیے میانی صاحب کے قبرستان کے پاس ہے گزررہا تھا۔ سنسان سڑک تھی۔ اردگردشہر خموشاں کی تاریکی میں کہیں کوئی روشی ٹمٹماتی تھی۔ شاید پاس کی کس محبد سے فجر کی اذان بھی بلند ہور ہی تھی۔ میں رکشا ڈرائیور کے قدوقا مت کا انداز ولگا چکا تھا اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ محر تکلیف پہنچائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔

" ذرار گوایک منٹ ۔ " میں نے اچا تک کہا۔

وحاکا ہواہے تی .....لکتا ہے بوری بلڈتک اُو کی ہے۔اللہ سویے نے بال بال بھایا ہے۔"

"تم کہاں تھے؟" ایک بھاری آ دازنے پو چھا۔ "چودھری رفاقت کے تشکلے نمبر چھیس میں مہندی کا فنکشن تھا، وہاں سے سامان لینے گئے تھے۔ ایسی تھوڑا سا سامان ہاتی ہے، پر دھاکا ہوتے ہی بھاگ لکلے ہیں وہاں سے۔"دوہانی آ دازیش بولا۔

" وهما كاتو واقعى بهت برا موكا \_ يهال تك آواز آكى ب-"ايك اورآواز ابحرى -

" " آگ لگ سئى ہے بى ..... شعلے او پر تک جارہے ایں \_" ڈرائيور بولا \_

یانڈی نے گفتگویں حصہ لیتے ہوئے کہا۔"چودھری رفاقت میب کے منظے کے سارے شیشے ٹوٹ کئے ہیں لگنا ہے کہ آلے دوالے کے محرول میں بھی کافی نقصان ہوا ہو

چند اور افراد بھی لوڈر کے گرد اکتفے ہو گئے تھے۔
موضوع شخن وہی خوفاک بلاسٹ تھا جس نے ایک قریکا
علاقے میں تہلکہ چادیا تھا۔ بہت سے سوال جواب ہورہے
ستے۔ کیا پیٹودکش دھاکا ہے؟ خودکش دھاکا ہے تواس طرح
کے رہائٹی علاقے میں کیوں ہوا ہے؟ کیا پیکس سلنڈرز کا
دھاکا ہے جواس عمارت میں اسٹور کیے گئے ستے؟ جینے منہ
اتی با تیں تھیں اور میں قناعتوں کے ڈھیر پر پڑا سوچ رہا تھا
کہ مجھے جلدا زجلد یہاں سے نکلنے کا موقع ل جائے۔
کہ مجھے جلدا زجلد یہاں سے نکلنے کا موقع ل جائے۔

پُر بھے موقع ل گیا۔ کچھا دراوگ بھی انتھے ہو گئے اور لوڈرے بندرہ بیس قدم کے فاصلے پر جا کر ہا تیس کرنے گئے جہاں لوڈر کھڑا تھا وہاں نیم تاریکی تھی۔ میں پھسل کرینچے اترا۔۔۔۔۔ خوش قسمتی ہے ایک آٹو رکشا پر نظر پڑی۔ وہ مجھ دور مارکیٹ کے ایک فالی برآ مدے میں کھڑا تھا۔ڈرائیور موجود تھا اور شاید ایک نشست پر ٹیٹھے بیٹھے تی سوکیا تھا۔

میں نے پچھلی نشست پر بیٹھنے کے بعداسے جگایا۔وہ ہڑ بڑا کراٹھا۔ کچی کچی آتھموں سے مڑ کرمیری طرف دیکھا۔ ''جی صیب تی۔''اس نے ٹھیٹ پنجالی کہتے میں پوچھا۔ ''اسٹیشن جانا ہے۔۔۔۔بس اسٹیشن۔''

"اوہو، بس اؤے کہوٹال تی۔ بادای باغ کہ يتم خانے؟"

ں ۔ . ''یتم خانے'' میں نے مختر جواب دیا۔ چونکہ میں نے کرائے وغیرہ کی بات نہیں کی تنی الہذااس نے بھی طے کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ رکشا اسٹارٹ کیا، اللہ کا

اس کا یاؤں ہے سافتہ ہر یک پیڈل پر دب گیا اور ركشامؤك كي كنارب جنزك لمني جمازيوں كے فيےرك

چند بی سیکنڈ بعدر کشاڈرا ئیور، ڈیش بورڈ پراوندھا پڑا تفا۔ میں نے ای کی توانا کردن پر ایک نہایت محاط اور بگی تى سرب لگائى تى ـ ركشا كوۋرا ئيورسىت دىكىل كرجھاڑيوں كا عرد بينيات من جحة ياده وت نيس مولى- من ف اینے کیڑے اتارے اورڈرائیورکی سفید شلوار کیس کمن لی۔ وہ محطے ہاتھ یاؤں کا مخص تھا۔ اس کے کیڑے بچھے تقریباً بورے بی آ گئے۔آستین کھے چھوٹی تھیں، وہ میں نے اُڑی لين اورشلوارتعورى كانيح كمسكال-

رکشا ڈرائیور کے جسم پر اب صرف ایک میلا سا انڈرویئر تھا۔اے ای حالت میں چیوڑ نامیری مجوری تھی۔ میں اے اینے والے کبڑے نہیں پہنا مکیا تھا۔ رکھے کے اندرے بی مجھے ایک نیاا شارل کیا۔ براشا پر تعامی نے اس من بيكرى ملازم والى كن تينى تون آلود يو نيفارم اوراينا اكلوتا جوتا تحيير لياجس جس جكه مير فنكر يزش كاامكان تھا،وہ ساری جگہیں بھی صاف کردیں۔

وہ قابلِی رحم حالت میں منگی زمین پر پہلو کے بل لیٹا تھا۔ آ دھ یون کھنے سے پہلے اے ہوٹی نہیں آنا تھا۔اس کے مخطر میں تعویز تقااورایک باز و پر دیہاتی انداز کا ٹیونجی بنا ہوا تھا۔اس کی جیب سے شاحی کارڈ کے علاوہ ایک جوال سال عورت اور پکی کی تصویر مجی لی تھی۔ کی گاؤں کے کس کے محریں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنے کھر کے سربراہ كوروزى رونى كے ليے خود سے جدا كر كے خطرناك مشيخ شر ك حوالے كيا ہوا تھا۔ بے شك جھے اپنے دطن كے بير تشخي شمر بھی بیارے متے مر مجھے اپنے وطن کی اصل خوشبوتو یہاں کے تھیتوں کھلیانوں، باغوں، شہروں اور کیے تھروں سے ہی آتی تھی۔میری جیب میں ہزار ہزار کے دس بارہ نوٹ اب مجى موجود ستے عارفوث ركھ كريس نے باتى اس محدرمضان نای رکشا ڈرائیور کے نیکر نما انڈر دیئر میں اُٹسے ۔ قریب ہی موجود سک مرمر کی دو تبروں کے ماس مانی کی ایک مبل نظر آرى تى، يى نے ابنا جرہ دحويا، بال درست كے - كيلے كيرك سے اپنى خون آلود بندلياں يو تجيس اور كى سوارى ک ال شي شي موک يرآ کيا۔

اعش كے ياس ايك درميانے درے كے مول ش كراكرائة يرليغ من مجھے كوئى خاص د شوارى تبين ہوئى۔

ميرے ماس رکشا ڈرائيورمحدرمشان والا شاختي کارڈ سوجود تفابونت ضرورت كام أحميا

اب دن چڑھ آیا تھا۔ دکا نیں کھلناشر دع ہوگئ تھیں۔ چاے اور حلوہ پوری وغیرہ کی خوشبوآ ربی تھی۔ کرے کے ایک کونے میں برا بھلائی دی بھی موجود تھا۔ میں نے تی وی آن کیا۔ قورا بی بچھے ایک نیوز چیل ل کیا اور وہ نیوز بھی جو یں دیکھنا جاہتا تھا۔ نیوز کاسٹر بیجانی کیچے میں بول رہی تھی۔ "ني بهت براوا تعد جولا مور من موا بلكداي علاق من جونهايت محفوظ علاتول من المراجوتا بي عاط إنداز ي ك مطابق بلا كوي كي تعدادتيس مو يكي بي كيكن كوكي مجي " بَكُر" بيان كرما ممكن نبيل كونك بيشتر لاتين شديد آتشزدگي من راکھ ہو چکی ہیں۔زخیوں کی تعداد پیاس سے کم نہیں

پر نوز کاسر نے اپنے قبلڈر پورٹرکولائن پرلیا۔" ہاں فواد! آپ موقع پرموجود ہیں۔ بتائمی اب کیا صورت حال

فیلڈر پورٹر نے سل قون کے ذریعے بتایا۔ "بورے علاقے كوسكيورتى فورسزنے اپ كيرے ميں لے ليا ہے۔ جيماك يمليجى بتاياجا يكاب اس عارت مس اللي كما بن تونصليث كى ر ماكش تحى ليكن وه خود آج كل يهال موجود نبيس ہیں۔ یہاں ان کے کھی غیر ملکی مہمان رہائش پذیر تھے۔ ابھی کچھ کہنا مبل ازودت ہے لیکن کچھ باوٹوق ذرائع ہے اعتشاف كررب بين كدوهاك من مارع جائے والول من محمد ا بے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے چندون پہلے لا ہور می ك ايك علاقے ميں اندها دهند فائر تگ كر كين سے زائد افرادكوبلاك كرويا تفا ..... اگرېم غوركريس تو ...... "

نیوز کاسٹرنے بات کاشتے ہوئے کہا۔''فواد فائر تک والے اس واقعے میں شاہ زیب نای محض کا نام بھی لیا حمیا تھا۔ وی جے فارمر چیمیئن بتایا جاتا ہے اور جس پر دہشت مردی کا ایک مقدمہ میں ہے۔ آب کا کیا خیال ہے کہ اس آج والے واقع من بھی ای فخض کا کوئی کردارہے۔ کیونکہ کے اور ان عرفک اس کے ڈانڈ ہے شاہ زیب ادر ان غیر ملکوں کے درمیان موجود کی پرانی دھمنی سے طارے ہیں؟"

" بی اہمی اس بارے میں کوئی تھوس شہادت نوسامنے تبیں آئی لیکن ایبا لگیا ہے کہ باؤس تمبرا محارہ میں کل رات کوئی برتھ ڈے یارٹی ہورہی گئی۔اس یارٹی کے لیے جس معروف بیكرى سے كيك بنوايا كياس من بھى ايك پُراسرار واتعد ہوا ہے۔ بتایا بیجار ہاہے کداس بیکری کے جودوطازم کیک کی ہوم ڈلیوری کے لیے وین پر"ہاؤس نمبر اٹھارہ" جارہے تھے، رائے میں آئیس روکا گیا۔ ایک می مارکیٹ کے قریب آئیس شدید رقی کر کے گارڈ نیا کی ایک باڑ کے عقب میں ڈال دیا گیااوران کے کپڑے اتار لیے گئے۔" "اس واقعے سے کیاا ندازہ قائم کیا جاسکا ہے؟" نیوز

'' یے غین ممکن ہے کہ بیکری ملاز بین کے روپ بیس ہاؤس نمبرا تھارہ بیس کھنے والے وہی لوگ ہوں جن کے ساتھ چندروز پہلے غیر مکلی کینگسٹر ز کا خوتی ٹاکرا ہوا تھا..... یعنی شاہ \*

زيب اوراس كرمالقي ....."

كاسرت يوجها

ابھی فیلڈر پورٹر کی بات جاری ہی تھی کہ ہریکگ نیوز
کے بڑے بڑے ہرخ سمرخ الفاظ اسکرین پر ابھرے اور نیوز
کاسٹرنے ہیجانی لیجے میں کہا۔'' ناظرین ۔۔۔ بہاں ہم آپ کو
ایک نہایت اہم خردے رہے ہیں جس شیبے کا اظہار پیچیلے دو
ڈھائی کھنٹوں سے کیا جارہا تھا، وہ بالآخریج ثابت ہوگیا ہے۔
اس بات کی تقیدیتی ہورہی ہے کہ شاہ زیب السروف ایسٹرن
دھاکے کے وقت ای ہاؤس نمبر اٹھارہ میں موجود تھا۔۔۔۔۔اور
وہ بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے۔''

نیوز کاسٹری آواز ایک دم مزید بلند ہوگئ۔ ''یہ دیکھیں
ناظرین .... یہ اسکرین پر آپ کوموقع واروات کی ایک
جیل نظر آری ہے۔ یہ جو ''رک سیک' فرش پر پڑا ہے، اس
کا تعلق شاہ زیب ہے ہے۔ تابت ہوتا ہے کہ اداکارہ اروشا
کی طرح شاہ زیب بھی دھائے کے وقت عین اس جگہ پر
موجود تھا۔ اس کا واضح مطلب بھی ہے کہ جال بخق ہونے
والے میں پینیتیں افراد میں یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ جیبا کہ
والے میں پینیتیں افراد میں یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ جیبا کہ
آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے برقسمت اداکارہ اروشا کا ایک
باز و اور جسم کے بچھ جھے ایک قریبی جہت سے دستیاب
باز و اور جسم کے بچھ جھے ایک قریبی جہت سے دستیاب
موید ہوئی بھی دھائے کی جگہ ہے دیں پندرہ میٹر دور پائی گئ

میوز کاسر مشینی رفتارے بول رہی تھی اور وا تعات کی مختلف کو یاں جوڑتی چلی جارہی تھی۔ اروشا کی موت کی تقد این نے بچھے دلی صدمہ پہنچایا۔ شاید ورست ہی کہتے ہیں کہذ بورات کو دت کی اہم ترین کمزور بول میں شامل ہوتے ہیں۔ برترین حالات میں بھی یہ کمزوری سامنے آئی تھی۔ ہیں۔ برترین حالات میں بھی یہ کمزوری سامنے آئی تھی۔ اروشا اپنی تیمی کی الا اٹھانے کے لیے واپس دروازے تک کی تھی اوراجل کی لیب میں آگئی تھی۔

میں نے ایک اور چینل و یکھا۔ اس پر مھی سے اہم فیوز

امت او محادی موجود تھی۔ تبرہ نگار کہدہ ہا تھا۔ وا تعات کالسلس ظاہر کررہا ہے کہ شاہ زیب اوراس کے ساتھیوں نے پہلے بیکری کی ڈلیوری وین کو ہائی جیک کیا پھر بیکری ملازمین کا روپ دھارا اور سابق تو نصلیت کی رہائش گاہ بیس کھے۔ یہاں غیر ملکی ''تھس بیٹھیوں'' کے ساتھ ان کا دوبدو مقابلہ ہوا اور ایمونیشن کے اسٹور میں آگ گئے کے سبب زیروست بالسے ہوگیا۔

بیر سے برخیتینز پر مختلف سوال اٹھائے جارے تھے۔ بیڈیر ملکی تربیت یا فتہ افرادیہاں کیے پہنچ ہیں؟ ایم ایم اے کے سالق چیمپئن شاہ زیب السروف ایسٹرن سے ان لوگوں کی کیادشمنی تھی؟

کیا شاہ زیب ہے کوئی پرانا بدلہ چکانے کے لیے ہی ا وہ لوگ یہاں پہنچے تھے؟

کیاان لوگوں سے چینے کے لیے بی شاہ زیب یعنی ایسٹرن ایک بالکل مختلف روپ میں یہاں پاکستان میں موجودتھا؟

ایک چھوٹا چیش بیکری کی وہ وین دکھار ہاتھا جود حاکے کی جگہ ہے قریبانصف کلومیٹر دورایک ذیلی سڑک پر کھڑی ملی تھی اور جس کے اندر سے ایک مقامی گارڈ کی لاش بھی ہازیاب ہوئی تھی۔ نیوز کاسٹر نے ایک ماہر سیکیورٹی ایجنٹ کو لائن پرلیا ہوا تھا۔ ایجنٹ اس سارے معالمے کے ڈرامائی پہلو پراظہار خیال کررہا تھا۔

وہ اپنا تنجاس سہلا کر بولا۔ 'میں ایک بار پر کہوں گا کہ
یہ سب کچھ ڈرامینک ہے اور کی ہالی ووڈ فلم کا حصہ دکھائی دیتا
ہے۔ ایک ہی طرح کے لوگ ..... ایک جیسے قد کا شھ اور شکلیں
بھی بہت زیادہ ملتی ہوئی۔ زیادہ لاشیں توجل کر خا کسٹر ہوگئ
ہیں۔ عمارت کے بڑے ہال ہے جودولاشیں کی ہیں، وہ بھی
ہالکل ایک جیسی ہیں۔ جیسے جڑواں بھائی ہوں۔ فقط آ کھوں
کرنگ اور پیٹائی کی بناوٹ ش تھوڑا سافر آن فقر آتا ہے۔
ہڑی بڑی جوائنٹ فیملیر میں اس طرح کی مٹالیں نظر آتی ہیں
کرکڑ زکی صورتیں ایک دوسرے سے لئی جنی ہیں لیکن اتی
زیادہ تعداد میں لوگوں کا اس قدر مشا یہ ہونا ایک سما ہے۔
زیادہ تعداد میں لوگوں کا اس قدر مشا یہ ہونا ایک سما ہے۔
ہیشہ خیال میر بھی پیدا ہور ہا ہے کہ کہیں ماضی میں کی جرائم
پیشہ تنظیم کی طرف سے کوئی '' ٹیسٹ ٹیوب ہے ہیں'' جیسا پیشہ تیوب ہے ہیں'' جیسا چربہ تونیس کیا گیا۔۔۔۔'

اینکر پرین نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔'' آلوں خان صاحب! آپ کا کیا اندازہ ہے۔اب باتی ماندہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ بتایا جارہاہے کہ چنوطانہ مین کے

سوا اب وہاں اور کوئی موجود نہیں۔ کئی لاشوں کے علاوہ زخیوں کو بھی وہاں سے اٹھالیا کیا ہے۔''

سیکیورٹی ایجنٹ کا رابط منقطع ہو کیا تھا۔اینکر پرس معملو ..... میلو "کرنے لگا۔ میں نے کی دی آف کردیا۔

سننی فیز فری تھیں اور سب سے سننی فیز فرید ہے کہ کی دار فانی ہے کوئ کر چکا تھا۔۔۔۔ کم از کم نی الوقت تو میں مرحوثین کی صف میں شامل تھا۔ یکا یک جھے اپنے سل فون کا خیال آیا۔ میرے''انقال'' کے بعد وہ اب حک فاموش کیوں تھا۔ میں ہے پہلے تو انتی نے بی مجھے عالم بالا کا حال احوال ہو جھتا تھا۔ اس کے بعد داؤر بھاؤ تھا۔ مخار جمارا تھا اور پکھ دیگر''لوا تھیں'' ستھے جن کے پاس میرا ہے فون نمبر موجود تھا۔

میں نے اپنی جیسیں ٹولیس ، فون تو موجود تھا گراس کی چار جر چار جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے بیرے سے ایک چار جر منگوا کرفون کو چار جنگ پر لگایا۔ ابھی دو چار منٹ ہی ہوئے ستھے کہ پہلی کال آگئ۔ جھے یقین تھا کہ بیدائیں یا داؤد بھاؤ کی طرف سے ہوگی محرفیر متوقع طور پر بیر سجادل سیالکوٹی کی طرف سے تھی۔

مجھے بقین تھا کہ وہ سب سے پہلے میرے''انقال پُر ملال'' کی بات ہی کرے گالیکن جبرابطہ ہواتو چند سیکنڈ میں پتا چل کیا کہ وہ ابھی اس سنن خیز خبر سے آگا وہیں ہوا۔ وہ اپنے ہی کسی چکر میں تھا، بولا۔'' کہاں ہوشاہ زیب؟''

""تم كهال موجناب عالى؟"

''میں لا ہور میں ہوں۔انجی انجی جیپ پر لا ہور پہنچا ہوں۔موٹروے پرتمہارا نون نیس ٹل رہاتھا۔'' ''خیریت توہے؟''

" ہے بھی اور نیس جمیں آکر بناتا ہوں تم بناؤ کہاں آنا ہے بچھے؟"

من نے کہا۔ ''خبروں کے مطابق توجمہیں ''اسکے جہان'' میں آنا چاہے۔۔۔۔۔ویے میں یہاں اسٹیش کے پاس ایک ہوئل میں ہوں۔''

سجاول عجلت بیں تھا۔اس نے میرے فقرے کے تہلے جصے پرزیادہ غورنیس کیا اور پولا۔" ہول کا نام اور کمرا نمبر دغیرہ بتاؤ۔"

میں نے چند کمے تذبذب میں رہنے کے بعدا سے بتا دیا۔اس کے فور آبعد میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا اور میں نے اپنا فون پھرآف کر دیا۔اس خیال کا ذکر میں آگے چل کرکرتا ہوں۔

وہ مرف آ دھ یون کھنے بیں بیٹی کیا۔اس نے اپنے علیے بیل بس بے تبدیل کی تھی کہاہتے اسل لباس شلوار قیم کے بجائے بینے شرک میں تھا۔ داڑھی میاف تھی۔ مو پچے تو اس نے جاماتی بیس تی بہت تھوٹی کر دی تھی، اب بچھاور بھی تھوٹی نظر آ رہی تھی۔اس نے مڈل ایسٹ والے اسٹائل میں ایک ڈبی داررومال چیرے کے گر دلیسٹ رکھا تھا۔ یقینا اس کے تدکا ٹھے کی وجہ سے لوگ اسے چو تک کرد کھتے تھے۔ دہ کے ملا اور میرا صلیدد کچے کر پچھوٹے تی بولا۔" کیا شیر ڈرائیور والی شلوار تیس میں تھا۔ چھوٹے تی بولا۔" کیا شیر میں کوئی وحماکا ہو کیا ہے۔ستا ہے کائی نقصان ہوا ہے۔ جگہ جگہنا کے تھی گے ہوئے ہیں۔"

''ہاں کافی نقصان ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ بلکہ۔۔۔۔ ایک افسوسٹاک خبرتمبارے لیے بھی ہے۔ تمہاراریہ یار بھی''مارا'' گیاہے۔''میں نے ایکی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''کیا مطلب؟''وہ مزید چوتکا۔

میں نے مختر الفاظ میں اے مورت حال بتانا مناسب تجبی۔ وہ جرت سے گنگ سنتا کیا۔ ٹیکساری گینگ کے خطرے کاعلم تواسے پہلے سے تعالیکن میہ بتانہیں تھا کہ یہاں پاکستان چینچ ہی میہ خطرہ پوری شدت سے مجھے آن دیو ہے گا۔

" اس نے کہا۔''تمہاراوہ تکوشبزادہ تو خیریت ہے ہے ناں؟''

'' خیریت ہے ہی ہوگالیکن انجی اس سے میرارابطہ نہیں ہوا۔''

"کیوں؟"

''فون کام نیس کردہا۔'' میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ درامسل میرے ذہن میں ایک اور خیال پنپ رہاتھا اور یہ بڑاسٹنی خیر تھا۔

شی نے موضوع بدلا اور سجاول سے پوچھا۔"ہاں،
تہاراکیا مسئلہ ہے۔ کیوں اس طرح ہما گے پھررہے ہو؟"
اس نے کہری سانس لی۔اس کا صندوق جیما سینہ پچھ
اور بھی پچیل کیا۔ اس نے ہتلون کی جیب سے ایک لفا فہ
تکال کر میری طرف بڑھادیا۔اس کی شرث تھوڑ اسااو پر اتھی اور
تھی۔لفا فہ تکالئے ہوئے اس کی شرث تھوڑ اسااو پر اتھی اور
بچھے اس کے پیٹ کے ساتھ کو لیوں والی بیلٹ نظر آئی۔ یقینا
اس نے ہتلون کے عقب میں اپنا کولٹ پسٹل بھی اڈس رکھا
تما۔ بڑے ویل ڈول کی وجہ سے پینٹ شرٹ اس کے جم

یے ٹی س ایس کا لفافہ تھا۔ اس پر اردو میں کوئل کے ايك كاوَل كالدِّريس لكها مواتها مجيجة والع كابيالا موركا تفاءنام احمسيم لكحا مواتفا

ایا جرمیم کون ہے؟ "میں نے یو چھا۔

"اس کا کوئی مامول زاد ہے۔ کراچی میں رہتا ہے اوركام كے ليے لا مورآ تار متاب يوسوال نے اپني ياك دارآداز من كبا-"اى" سے جاول كى مراد خورسندى تقى \_ "كياكہتا ہے؟" من نے خط كى تين كھولتے ہوئے

'' جاما جی میں وہ اور اس کا بحیر کسی مصیبت میں ہیں۔'' میں نے خط پر حا۔ بدریادہ طویل نہیں تھا۔ احریکم نا می اس محص نے اس خط کے ذریعے خورسنہ کا حوالہ دیا تھا اور سجاول کو بتایا تھا کہ دہ جاماجی میں ایک بڑی مشکل کا شکار ہوئی ہے۔احد سلیم نے خط کے آخر میں اپنا ایڈ ریس تحریر کیا تما ادر سجاول ہے کہا تھا کہ اگروہ لا ہور آئے تو وہ فوری طور یرای سے پچھٹیئر کرنا چاہتا ہے۔خط کی پشت پرخورسنے اس مامول زادنے اپنافون تمبرتھی لکھاتھا۔

خط کو دوبارہ دحیان سے پڑھنے کے بعد میں نے سجاول سے کہا۔'' کہیں ہی کوئی چال وغیرہ تونہیں .....تم نے اس فون تمبر پر دابطہ کیاہے؟''

قريباً يندره بين وفعه شروع مين ايك دو بارئيل كى، پھردہ بھی نبیس كئے۔''

'' بیکونلی کا ایڈریس خورسنہ یا اس کے ماموں زاد کے پاس کیے ہوسکتا ہے۔ تم نے بی دیا ہوگا؟"

"إل، من في ايكم ردية ورسندكود يا تقاء" " مجھ کر برلگ ری ہے۔اس مامول زادنے خط پر ا پتافون نمبرتونکھا،لیکن مجرکال انتیترنہیں کی .....اور.....اگر كُوكَى إلى عَى خطرناك سچويش تقى ياارجنٹ بات تحيي تو پھر يہ مخض تمہیں لا ہور بلانے کے بجائے خود بھی کوٹلی آ سکتا تھا۔' "ني مجي تو موسكتا ہے كدوہ خود بھي كسي مشكل ميں پر ميا

میں نے ایک بار چرلا ہور کا ایڈریس پڑھا۔ بدکونی محمریا قلید وغیرہ ہیں تھا۔ ایک گیسٹ ہاؤس تھاؤ بیش کے علاقے میں۔روم نمبر بھی دریج تھا۔ بعض لوگ جوا کثر کسی شہر مل جاتے رہے ہیں، وہال کی ہول یا گیسٹ ہاؤس میں متنقل بنياد يركمرا بك كراليته إيل شايدية محي كوني ايهاى

اب کیا کرنا چاہے؟ "میں نے سجاول سے یو چھا۔

" حاكر ديكمنا تو يزے كا\_" اس نے اپنى نہايت چوڑی اور کھروری تفوڑی کوسہلاتے ہوئے کہا۔ "ميراجانا ضروري ٢٠٠٠مي تي جما-''نه جاؤ، میں اکیلا ہی جلا جاؤں گا۔'' وہ ذرا حیکھے

لیج میں بولا مجر درا توقف سے کہنے لگا۔" تم کی میکر میں لگ رہے ہو ..... دھاکے والا اتنا بڑا وا تعد ہو کیا ہے پر لکتا ب كمتم في اينافون بندكيا مواب -انتى تك برابط ميس

میرے ذہن میں جو خیال تھوم رہا تھا، وہ اب پخیتہ ہوتا جارہا تھا۔ یہ بڑا عجیب خیال تھا اور اس کے نتائج دوررس ہوسکتے تھے۔خونناک دھاکے میں مجھے مردہ تصور کیا جار ہاتھا۔ کئی ٹھوس ثبوت بھی مہیا ہو گئے تھے۔ دھا کے کے بعداتیٰ شدید آگ بحز کی تھی کہ دو درجن کے قریب لاشیں خاک ہوگئ میں۔ شاید ڈی این اے ٹیٹ بھی ساری لاشوں کی نشاندہی نہ کرسکتا۔ ٹیکساری گینگ ایک خوفتاک بلا کا نام تھااورڈ یتھ اسکواڈ اس بلا کا سب سےخونٹا ک ہتھیار تھا۔ میہ تھیار اپن تمام تر ہلاکت فیزی کے ساتھ میری شہ رگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری زندگی ایک مبلک ترین نشانے پر تھی۔ کیا موجودہ صورت حال مجھے پچے عرصے کے ليے .... يا پھر متعل طور پر فيكساري كينگ كے تھرے ہے

س سوچ میں کم ہو گئے ہو۔ کوئی وڈ بی پریشانی ہے تو مين اكيلا جلا جاتا هول-" سجاول سيالكوني وبنك انداز میں اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیا۔

میں نے اے پکڑ کردوبارہ بھایا۔اوراے بتایا کہ میڈیا پرکیا خریں چل رہی ہیں اور اس حوالے سے میں کیا عاه رہا ہوں ..... بات اس کی مجھ میں آنے لی۔اس نے خمرى سائس ليت بوع كها-"بان، جو كچه تم كه رب ہو ..... وہ ہوتوسکتا ہے مرسب سے بڑی شرط تو راز داری

میں نے کہا۔'' سجاول! ابھی تک تمہارے سواکسی کو یہ بتائمیں کہ میں زندہ سلامت بہاں اس ہوگل میں موجود

اگرایک بات ہے تو پھرجب تک تم کھو گے یہ بات ہم دونوں کے درمیان رے گی۔ "وہ حلفیدا ندازیس بولا۔

'لوہے تو ژوعدہ۔'' وہ اپنے تخصوص انداز بیں بولا۔ اس حوالے سے مارے درمیان تعوری ی مفتلو

مزيد مونى اور كرم أينس جانے كي ليے تيار مو مكتے۔ حاول چدسال برانے ماڈل کی ٹو بوٹا جیب پر کوٹل ے اکیلا ہی لاہور پہنچا تھا۔جیب کے شیشے منفذ ستے۔ میرے باہر نکلنے میں تھوڑ ابہت رسک تو تھا تکر سجاول جیسے یار كى خاطرىيەرىك ليا جاسكا تفا- بىم كىيىث باۋى كى وسىغ یار کا میں پنج تو میں نے اپنے جری بوے میں سے وہ شخاسااسيالى كيمرا تكال لياجوجاماجي مين بجي بيمثال ثابت ہوا تھا۔ سجاول کے ملے میں ایک تعوید تھا اور یہ تقریباً ليمرے كا ہم رنگ بى تفاريش نے بينے كى دال كے دائے جتنا كيمرا سجاول كي تعويذ پرعين درميان مين چيكا ديا۔ وه تعویذ کا حصه بی معلوم ہونے لگا۔

"اس كى كيا شرورت تحى؟" وه بولا \_

" بيس بيال گاڙي جن بي ربون گا-تم إندر جاؤ-كونى اليي دلي بات مونى تو بحصے بتا جل جائے گاليكن بھائى ميرب! طيش مي نه آنا۔ في الوقت مارا ماري جم بالكل افورو السركة

" زیاده بدایت الله خال ند بنور جھے بتا ہے کیا کرنا باوركبال تك رماب "اس في كرى طرف أرساموا اینا لوڈڈ پنول نکالا اورائے چیک کیا۔ای کی بڑی بڑی أ المول مين عقالي جيك نمايان موتى جاري مي

میں نے اپنا سل فون ٹکالا۔اس کی ''سم'' علیحدہ کی اور پراے آن کر کے اس ایل کیشن میں جلا کیا جونون کی ااسرین کواسیائی کیرے کے ریسیور میں بدل وی تحی-تھوڑی ی کوشش سے جھے کامیانی ہوگئی۔

سجاول کے باہر نکلنے کے بعد میں نے نشست کو اسر مج كمااوريم دراز موكرفون كى اسكرين پرنگاه جمادى-سجاول مین دروازے ہے گزر کراستقبالیہ کاؤنٹر تک بیج میا۔خوش شل اوک نے یو چھا۔ "میں آپ کی کیا مدرکر

حاول نے اپنا دعا بیان کیا۔لڑکی نے انٹرکام اٹھایا اور کی سے بات کرنے کے بعداد پرجاتی ہوئی سروعیوں کی طرف اشاره کیا۔ وہ حاول کے ڈیل ڈول اوراب و کھے ہے مرعوب نظر آتی تھی اور ذرا تھ علی مولی بھی۔ سجاول تالین يوش سيرهيان جزه كرفرسث فكور يربهنجااور بحرايك كوريثرور ے گزر کر مطلوبہ کرے تک بیج کیا۔اب میرانجس مجی بزهتا جاربا تغارا كرواقعي وبال خورسنه كامامول زاداحمسكيم موجود تعاتوات و محنااوراس كى بات سننا مير ع ليا ايم

حاول نے برر بحایا۔ چد کمے بعد اندرے بولث مرنے کی تدهم آواز آئی لیکن دردازہ کھلائیں۔ سحاول نے چند سینشرا تظار کیا اور پھر درواز ہ و تھیل کرا ندر داخل ہو گیا۔ اسانی کیرے نے ایک پُرآسائش کمرے کا مظرد کھا یا مگر سچاول کےسامنے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کیسرے کی موومنٹ ے اندازہ ہوا کہ جاول وائیں بائی دیکھ رہا ہے مجر اجا تک محسوس موا کہ کوئی عقب سے سجاول سے لیث میا ے۔ جھے اس لینے والے کے مرف ہاتھ بی ایک کمے کے ليے وكھائى ويے۔ جھےلگا كەپەنسوانى ہاتھە إلى ب

تب ایک آواز میرے کانوں سے محرالی اور میرے چوده طبق روش مو گئے۔ یہ دکش آواز خود خورسند کی تھی۔ ''السلام عليكن' اس نے سجاول كى بشت سے چيكے چيكے كبا تفا\_ یقینا حاول بھی کچھ دیر کے لیے سکترز دہ رہ کیا تھا۔ تب اس نے خورسنہ کو تھما کراہے سامنے کرلیا۔اسال میمرے نے خورسنہ کود کھایا۔ موسم کے لحاظ سے اس نے گلائی ریگ کی ہلی محللی شرک مہن رکھی تھی۔ نیچے نیلی جین تھی۔ بال جوڑے کی صورت بندھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جات و چوبنداورجا ذب نظر د کھائی دیں تھی۔

حاول کی بھاری آواز سل فون کے اسپیکر پر ابحرى-"ني ..... تم في كياكيا؟ محصي ينين أرباك ..... تم يهان ہو۔"سجاول كي آواز ميں لرزش كھي۔

و كيها لكا مر پرائز؟" وه سجاول كى آتكھوں ميں د کھتے ہوئے بول-اس کے گدار موثوں پرمسراہث تھی اورآ تکھول میں تی۔

"تم ..... بهت عجب موخورسند" سجاول نے چد لمح كے توقف كے بعد كہا۔

ایک دم اسکرین تاریک ہوگئے۔ یوں لگاجیے کیرے کولی نے ڈھانے لیا ہو۔ میرے لیے سیجمنا مشکل نہیں تھا کردہ مجاول کے محلے لگ گئی ہے۔

میں نے تنہیں پریشان کیا ناں حاول ، بہت د کھ دیا

''مول'''حاول نے مخترجواب دیا۔ " تايد ..... تم آخروت تك ميرا انظار كرت رب كەمىن آجادُن كى۔

''ہوں۔''سجاول نے دوبارہ ہنکارا بھرا۔ "انظارلها قاليكن بے كارتونيس كيانال؟" سجاول ظاموش رہا۔ وہ اس کے مگلے لکے لکے بول-"جواب دونا۔"

"تم تھیک کہدرای ہو۔" " میں بھی ..... جہیں یا د کرتی رہی ہوں ..... ایک بل مجى ..... دىن سے تكال ليس كى \_' و دانك الك كركم يكى \_ ''وہ ..... ذیٹان کہاں ہے؟'' سجاول نے موضوع

> اس موقع پر دونول ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ کیمرا ایک بار پھر خورسنہ کو دکھانے لگا۔ اس کا چہرہ جذبات سے مرخ ہور ہاتھا۔ آتھوں میں اخک مسرارے متھے۔خورسنے کہا۔' ذیشان جاماتی میں ہی ہے۔اپنے ایک مامول کے پاس- بہت بیار ہے دونوب میں۔ وہ ان کے پاس ہفتوں روسکتا ہے .... وہی احمد سلیم جن کے نام ہے میں نے مہیں خط بھیجا۔ "اس کے کہے میں دبی دبی شوخی

> حاول کے کیج میں ذراادای آئی، اس کا مطلب ہے کہتم .....عارضی طور پرآئی ہو؟"

وٰهٔ مشکرا کر بولی۔'' آتو کئی ہوں ناں ،ابتم جیسا کہو مے، دیساہوجائے گا۔"

وہ شایدایک بار پھر کلے لگ مئی تھی کیونکہ میرے سل نون کی اسکرین تاریک ہوئی تھی۔بس سانسوں کی سرسراتی مونی آواز ابمرری کی میں نے سوچااس موقع پرائیق موتا توضرورا پناسر پیپ لیتا۔

سجاول اورخورسنہ کے درمیان تعوزی می گفتگو مزید ہوئی۔ کیمرے کا اینکل باریار بدل رہا تھا، بھی خورسنہ کی مرف ٹائلیں نظر آئی تھیں، بھی کندھا اور بھی چرہ۔ وہ جاماجی اور برونانی میں بردان چرچی کی۔ دہاں کی آب وہوا نے اس کے اندرایک خاص مسم کی دلائتی ہمر دی تھی۔وہ نو خیز شاب کی عمرے تو گزر چی تھی۔ تا ہم کوئی بھی مرد پہلی نظر میں اس پر فدا ہوسکتا تھا۔ اور وہ فدا ہوئی تھی آ زاد تشمیر کی بہاڑیوں میں آمے ہوئے ایے کروے خاردار درخت پر جس کے قریب ہے گزرنے والانجی لہولہان ہوجاتا تھا۔واہ رى محبت توكيم كيسے تماشے دكھاتى ہے۔

م كه دير بعد سجاول درا بانيا مواسا نوبونا جيب مين والی آگیا۔اس فے معنی خیز نظروں سے میری طرف و یکھا اور بولا-"اب يتاؤكيا كرناب؟"

میں نے محراکرکہا۔"اب توجو کھے کرناہے، ٹیرنے ای کرنا ہے۔ ویے بڑی جرأت دکھائی ہے اس نے مجی۔ اتى دورے الى جلى آلى ....."

سجاول نے نشست سے فیک لگا کرایک کمبی سانس

لی۔ غالباً اسے بیو چنے کے لیے سکریٹ اور وہسکی کی شرورت محسوس مور ہی تھی۔ اس نے جیب کی نشست کے نیے کسی خفیہ خانے میں ہاتھ محمایا اور ایک' ولایتی کوارٹر' نکال کر تنبن چوتفائی غناغث چڑھا کمیا پھر سکریٹ سلکا کر بولا۔

"دوه کیا کہتی ہے؟"

'' وہ تو کہتی کہ کہیں بھی لے جاؤےتم نے بھی من ہی لیا 

''بہتو کی بات ہے کہ میں اسے اپنے ڈیرے پر میس لے جاسکا اور نہ ہی ہے بتاسکتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔' " ( \$ 37"

> ''انجى ايك دودن سوچتا ہوں يهال ره كر\_'' " يهال روكر؟ لعني اس كيسك باؤس ميس؟"

" ال-" حاول نے اثبات میں سر بلایا۔" اس نے مد مرامیرے بی نام ہے بک کروایا ہے بلکہ بدو مرے ہیں۔چیوٹی سی کیلری (بالکوٹی) بھی ہے۔

- " تمہارے نام سے کیے کرا دیا؟ تمہارے نام کا فاحى كارو تقااس كے ياس؟"

'' تبیں، اس نے کہا ہجاول احمد میرے شوہر کا نام ہے۔وہ ایک دودن میں بھی رہے ہیں .....اور کمرا بک کرا

'' لگنا ہے کا فی چوکس بھائی ملنے والی ہے ہمیں کیکن المِسْمِين يبال شاحي كارؤ دكھانا پڑے گا۔"

'' بيه زياده مشكل كام نهيس - محبه يجاول ..... سجاول احمد .... سجاول شاہ کے نام سے کئ شاحی کارڈ پڑے ہیں

میرے پاس۔'' ''فلیکن تم زیاِ دہ دن یہاں رہ تونہیں سکو مے،نظر میں

" وہ تو اب بھی ہے۔" سجاول نے دور کھڑی ایک يوليس موبائل يرتكاه والتي بوئ كبا\_

''اور میمی خطرہ میرے لیے بھی ہے بہاں۔ میرا خیال ہے کہاب بھے والیں اپنے ہوئل پڑج جایا جاہے۔'' '' شیک ہے، میں تمہیں جیوڑ آتا ہوں مرہارارابط

ہرصورت رہنا چاہے۔"

" پھراس کے لیے ہمیں رائے میں چدمنے کے ليركنا موكا \_ جحے ايك نياموباكل اورنى مم چاہے موكى \_" " محمك ب-" سجاول نے كہا اور ابنے كلے ك

انگارے

شوار کرنے سے اللنے کی کوشش کررہے تھے۔ کہیں ایسا تونیں کے شاہ زیب اوا کارہ اروشا کو بھائے کے لیے ہی ممر يل والل عوا عوى"

''ایدا کہنا قرینِ قیاس ٹیس۔'' تجزیہ نگارنے کئی ہیں مربالایا۔" ہاں ممکن ہے کہ ماداماری کےدوران میں اس کی نظر اروشا پر پر کئ ہواور اس نے اروشا کی مدو کرتے وي ات الله ما تعد الماد"

"داؤد بماؤكانام بحى اس حوالے سے ليا جار ہاہے۔ اس سارے واقع میں داؤد مجاؤ کا کر دار کیا ہوسکتا ہے؟'' ''واؤد بھاؤاوراس کے دوعمن قریبی ساتھی ایک بار پر منظرے او جل ایل مگربه شوابد تو بہر صال ال دے ایل کہ شاوزيب اورداؤ د بما وُشِ لنك موجود تعا\_ا كر.....

میں نے نی وی آف کرویا۔ میری "موت" کی خبر پنتہ ہوتی جار ہی تھی۔ بھے کی اور کی تونیس مراہے والدین کی فکرتھی ۔ عین ممکن تھا کہ بے خبران کے کالوں تک رسانی حاصل کرچکی ہویا کرنے والی ہو۔ پس کم از کم انہیں ضرور سے بتا دینا چاہتا تھا کہ ان کا نا ہجار فرزند تا دم اطلاع حیات

یں نے اپنا پرانا نمبرتو بند کردیا تھا۔ نے نمبرکو' ایکٹی ویٹ اس کرنے کے بعد میں نے قریبا آدھ مھٹا کوشش کی اور والد صاحب كك أيك" والش سيح" ببنيان من كامياب اوكيا-اى تى شى، شى فى البين اطلاع دى كم میں فیرفیریت سے مول ..... اگر ان تک میرے بارے یں کونی بری خر مہنچ تو وہ جموٹ ہو گی۔ساتھ ہی میں نے والدصاحب كوتا كيدكى كدميرى آينده سلامتي اس بات ير منحصر ہے کہ وہ میری موجودہ سلامتی کو ملل رازر تھیں۔

قوراً بى والد اور والده كى طرف س فيكسث مليج موصول ہو گیا۔ اس تی سے اعدازہ ہوا کہ ایمی ان تک لا موريس مونے والے المناك واقع كى خرنيس ينجى تكى -وہ مجھے بات کرنا جاہ رہے تھے۔ بس جانا تھا کہ اگرایک باريه باتي شروع موكس تو بحرشايد كى دن بحى ختم نه مو سلیں۔ میں نے ول پر پھرر کھ کر انہیں نیکسٹ مینے بھیجا کہ فی الوقت میرے لیے بات کرنا کمی طور ممکن نہیں۔میرے لے وعاکرتے رہیں۔

اس مینے کے بعد میں نے یہ نیافون بھی آف کردیا۔ مجھے بتاتھا کہ بچاحفیظ اور ولید دغیرہ کے لیے بھی می خر بڑی دلدوڑ ٹابت ہو کی۔ پچا حفیظ کے باس میرا فون تمبر موجود تفااور يمنى بات مى كدوه اب تك درجنون بارجه

تعويزے چيكا موا كيمراا تاركر ير عوال كرويا-میں نے الک بعری سراہٹ کے ساتھ اس ک طرف ویکھا تواس نے براسامتہ بنایا اور جیب اسٹارٹ کر وى رائة ين مارى كفتكوكا موضوع يى دولول منى فيز وا تعات رہے۔ پہلا وا تعبہ جودہما کے کے حوالے ہے تھااور جس فے شہر میں ایک مجار می می اور دوسرا خورسند کی ڈرامانی آمر كاوا تعدرات ميل لنظ شيشول والى بيب كا عربيض بیشے بی ہم نے ایک موبائل سیٹ اور ایک م جی ترید ل-اس کی ادا لیکی حیاول نے گی۔

**ተ** 

میں واپس ریلوے اسمیش کے قریبی ہوال میں ہاگا چکا تھا۔ سجاول واپس گیسٹ ہاؤس چلا کیا تھا۔ ایک کرم سیم کے بعد شام کے سائے پیلنا شروع ہو گئے تھے۔ الكثرانك ميذيا پرانجي تك على أسيح بيش آنے والے واقع ک کو بچ تھی۔ ہلا کو ل کی تعداد برا دو چک تھی۔ جو خررس ہے زیادہ وی اور جرت سے تی جار بی می دہ یک می کے غیر ملکی حملہ آوروں کی فتکلیں غیر معمولی حد تک ایک دوسرے سے ملی تھیں ادران کے قد کا ٹھہ مجھی تقریباً ایک جیسے ہتے۔ سکے ممائی ..... یا قری کزن .... یا پر ایک بی برادری کے لوگ؟ اس طرح كاوا قعه يهل بني پيش بيس آيا تھا۔

یس نے لی وی کی آواز تعور کی سی او یک کی- ایک نیوز پلیل پرمیری دلیس کی خبر چل رہی گئی۔ایکرنے حجز بیہ نگارے یو چھا۔''اس واقعے میں شاہ زیب المعروف إيشران اوراوا كاره اروشاك جال بحق مونے كى تقدد بق مو چکی ہے۔آپ کا کیا خیال ہے، شاہ زیب جس پر دہشت كردى كامقدمه بعى درج تفاء وبال باؤس تمبر اتفاره بيس كيول موجودتما؟"

تجزيه لكارنے چائے كاكب مونؤل سے لكانے كے بعد کہا۔" جہاں تک دہشت کردی کے مقدمے کا تعلق ہے اس كدرست يا غلد مونے كے بارے ميں في الحال مم م والكاريس كمد كتا - محد لوكول كاخيال ب كريد الكثر تيمر چود حری کے ذاتی عناد کا نتیجہ تھا کیلن موجودہ واقع میں شاہ زیب کا کردار شبت ریک میں سامنے آیا ہے۔ یہ صاف محوى بوتاي كدو فيرتكي لمس يتفيول كاطرف ييس شہریوں کے آب عام کابدلہ جانے کے لیے اٹھارہ تبر محریس داخل موااوروه كان مدتك كامياب مى رباك

اليكر في كها\_" كرفار مون والي يحد على شايدين کا کہنا ہے کہ دھاکے کے وقت شاہ زیب اور اروشا غیرملی

رابط كرتے كى كوشش كر يك مول مے اس حوالے سے ایک اور نام می میرے ذہن میں آرہا تھا۔ بیا جور کا نام تھا۔ بے شک وہ ایک دور درازگاؤں میں می مربيد مين ممكن تفاكه يبخراس تك بحى بيئ جاتى من اس رومل كربارك میں سوچنے لگا جوائ خبر کے بعدائ پر ظاہر ہوسکا تھا۔

ا اجا تک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں برى طرح چونك كيا- يول لكاكدايك اى لحظ ين د ماع ك اندروس برارواث كابلب روش موكيا\_اوراس كى روتى نے حقیقت اورتصور کے ہرمنظر کو بدل ڈالا ہے۔ میں اپنی جگہ ہے کھڑا ہو کیا۔ دل ور ماغ میں صلبل کی بچے کئی تھی۔ نہایت بے قراری سے میں نے کرے کے اندر بی ایک چکر لگایا اورووباره بینه کیا۔جوخیال بچھلے کی محنوں سے پندر ہاتھا، وه ایک نتیج پر بھنے کیا۔

میری زندگی کا سب سے بڑاروگ مید ٹیکساری گینگ تقاادر مل ان کے کیے''مر'' کیا تھا۔ ای نوے فیصد تو مرکمیا تقا۔ میرے ''حیتھڑے'' اُڑے تنے اور میں ورجنوں دومرے لوگوں کے ساتھ راکھ ہوگیا تھا۔ تو کیا ..... تو کیا؟ میرے کیے ایک نی زندگی کاراسته کھل سکتا تھا۔ ایسی زندگی جس كوفيكساري كينيك كاكينرلاحق نه مو- كيا اس سليط مين ڈاکٹر احرار میرے کسی کام آسکتا تھا۔ کرٹل ڈاکٹر احرار جو جاماتی سے میرے ساتھ ہی جہاز میں یہاں پہنیا تھا۔ وہ ایک مانا ہوا بلامنک سرجن تھا۔ وہ میرے چرے کو تھوڑا بہت توتیدیل کر ہی سکتا تھا۔ وہ کرشمہ کارتھا۔ میں نے جاماجی میں اس کے دو تین ماسر پیس دیکھیے تھے۔وہ 'دسلی کون''اور ويكر نشوزكي مدوس حيرت انكيز نتائج بيداكرتا تفا\_

من اس حوالے سوچا جلا کیا اور مرے اندر کھ ن راین خلف لیس-ایک عجیب ی تر مگ می جولبو سے اٹھ ریی تھی اور آ ہتہ آ ہتہ میرے دگ ویے میں پھیل رہی

بورے چوہیں کھنے میں اس معاملے کے مخلف پہلوؤں پرسوچار ہااور فور کرتار ہا۔ گاہے بگاہے میں تی وی آن كرك يرسول والے واقع كے بارے يس جانے كى كوشش بهى كرتا تفاكل سارا دن تو هر چينل پراى خبر كاچه چا رہا تھالیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ویکر خریں حاوی ہورہی میں۔اس کے باوجود ہاؤس تمبرا تھارہ کے واقعے کی بإزاشت البيل البيل موجود كلى اورتبعر يسيحي مورب تقي شام کے وقت میں نے تی وی آن کیا تو ای سم کی منتقر ہور ہی تھی ، اینکرنے کہا۔ 'اب مد بات تقریباً ثابت

ہوچی ہے کہ فیکساری گینگ کے لوگ تے اور یہ بورپ کے انڈ رورلڈ کے خطرناک ترین کینکس میں سے ایک ہے۔ شاہ زیب المعردف ایسٹرن کے ساتھ اس گینگ کی دھمتی بھی اب ياية شوت كو بھي ج-اب آپ كاكيا خيال ب، كيابيه لوگ واقعی مطمئن ہیں کہ شاہ زیب پرسوں رات وا<u>ل</u>ے واتعے میں حتم ہو چکا ہے اور اب ائیس مزید مہم جول کی ضرورت جين؟"

تبعرہ نگارنے کہا۔''اس کا دار دیدار تو ڈی این اے نميث كى ربورتس يرمونا تعامر مئله بيه بيك بيشتر لاتين جل كررا كه وو جكي بين اگر كچه با قيات ل جي جا تي بين تو پجر البيل الله كرنے كے ليے ميل كى ضرورت مولى ب، يهاں ر کاوٹ بیہ ہے کہ شاہ زیب کے ڈی این اے کا پیچل موجود حہیں،اس کے والدین حیات ہیں کیلن ایک عرصے اُن كالمجھاتا بيائيں۔"

ا ینکر بولا۔ ' ہوسکتا ہے کہ شاوزیب نے گینگ ہے ا بن خطرناك دهمني كي وجهات بن البيس لهيس جيميار كها مو؟ " "آب نے بالکل بجا کہا۔ یبی بات بٹاہ زیب کے پچامحد حفیظ صاحب کے بارے میں کبی جاتی ہے۔وہ پیند رِوز پہلے تک مراد پور میں اپنی رہائش گاہ میں موجود تھے لیکن اب وہ بھی او بھل ہیں۔ایسے شواہد ملے ہیں کہ چھروز پہلے شاہ زیب مراد پور کیا اور اپنے پچا کو اپنے ساتھ لے

"ممكن ب كداس في بداحتياط فيكساري كينك كي یہاںآ مدکے بعد کی ہو؟''

" يقيناايا بي إ-" تبره نگارنے تائيد كي اور بات جارى ركمة موع كها-"شاه زيب كاليك چاز ادوليدآج کل کوٹ لکھیت جیل میں موجود ہے میکن ہے کہ اس کے ذریع ڈی این اے کامل آ مے بڑھ تکے۔ تاہم اس سلیلے من ماہرین ای اصل بات بتا مجت ہیں۔"

اینکر بولا۔" آپ کے کہنے کا مطلب میرے کہ شاہ زیب کی ہلاکت کا سوفیصدیقین ہوئے تک گینگ نے لوگ والبن جيس جا تي م ي .....؟"

"تهصرف واليس مبين جائين مح بلكه اس امركا خدشہ میں ہے کہ مزید لوگ آجا کی اور شاہ زیب کی "موت" كحوالے سے ابنا برفتك رفع كرنے كى كوشش کریں۔ان لوگوں کی یہاں موجود کی بہت مخطرنا ک ہے اور انظاميكوال حوالے سے بہت جوكس رہے كى ضرورت ایکر پرس نے اپنے ہاتھوں میں بال بوائٹ کو محماتے ہوئے کہا۔"اب میں اس موضوع کے دوسرے اور زیادہ تیر اس موضوع کے دوسرے اور زیادہ تیر خیر پہلو کی طرف آتا ہوں۔الی خبرین ہم تک اسکواڈ خاص الخاص اہمیت کا حال ہے۔ان لوگوں کے ہم مثل ہونے کے پیچھے ایک چیرت تاک کہانی ہے ۔۔۔۔ یو دی محاملہ ہے جس کا شبہ کل بھی ہمارے چیس پر معرد ن کا کتا کا لوجسٹ ڈاکٹر صد لیل نے کیا تھا۔ ٹیسٹ ٹیوب" بے میا کا کتا کا لوجسٹ ڈاکٹر صد لیل نے کیا تھا۔ ٹیسٹ ٹیوب" بے میں اور کرائے کی کو کھ کا تصور اب ۔۔۔۔۔۔

اس بور بحث سے بچنے نے لیے بیں نے چینل بدل دیا۔ یہاں ایک خوبرولڑ کی چند بزرگ سیاست دانوں کے درمیان بیشی، بریک لینے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی اور بزرگ اشتے کرم تھے کہ لگنا تھا، ایجی ایک دوسرے پر بل پڑیں گے۔

میں دوران میں کمرے کے دروازے پر کسی نے دیک دی۔ میں کمرے سے بالکل نہیں لکل رہا تھا اور کھا تا بھی کمرے میں ہی منگوا تا تھا۔ میں نے اپنا پسٹل کمر کی طرف اپنے نینے میں آڑسا اور دروازے کے سامنے بھی کر کھا۔ ''کون؟''

" دمیں ہوں۔ دروازہ کھولو۔" سجاول کی بھاری بھر کم آواز ابھری۔

میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آسمیا۔ کائی سجیدہ دکھائی دےرہاتھا۔ میں نے کہا۔ ''میں تہمیں فون کرنے ہی والاتھا، خیریت توہے تال؟''

"خریت بی ہے۔" وہ بیزاری سے بولا اور صوفے ر و ھے میا۔اس کے وزن سے صوفے کی" کراہیں" نکل محکم

روسکی ہوگی؟"اسنے پوچھا۔ "توبتو برکرو جہیں پتاہے چھوڑ چکا ہوں۔" اس نے شرٹ کی جیب سے سکریٹ نکال کرساگا یااور ایک ہی کش میں ایک چوتھائی سکریٹ رکڑ کیا۔" تم میچھ پریشان لگ رہے ہو۔ حالا نکہ جہیں بہت خوش نظر آتا چاہیے۔"

''خوشی ممی چو لھے ہیں۔'' ''کیا ہوتے والی بھالی سے کوئی اُن بن ہوئی ہے؟'' وہ ڈرا توقف سے بولا۔''ان زنانیوں کی پہلے بچھٹیس آتی۔ان کے دل دماغ و کھرے، ان کی سوچیں و کھری، ان کا پیارمحبت و کھرا۔۔۔۔''

" پیار محبت و کھرا؟ کیا مطلب؟ پیار محبت تو ویساتی موتا ہے۔" ہوتا ہے جیسا ہر جاندار شی اور ہرز مادہ شی ہوتا ہے۔" وہ میرے نقرے کی لطافت کو یکسر نظرانداز کرتے ہوئے بولا۔" اب دیکھواس کو، سے دہاں ہے کس لیے آئی ہے؟ سیر سپائے اور کھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں آئی ہے ہے؟"

"كياكهنا چاہتے ہو حواول؟"

"شاہ زیب! میں بالکل سدھا صاف بندہ ہوں۔ جھے یہ چاؤ جو چلے ادر وَل فریب نبیں آتے یا تو وہ میرے ساتھ ہے۔.... یا نبیں ہے۔ میں نے اے ایک بالکل سدگی آفر کی ہے۔ میں نے کہاہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔'' میں نے چند لمجے تو تف کے بعد کہا۔''ادر دہ کیا کہتی

ے۔ بیں کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ اتی جلدی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیں نے کہا تو پھر یہاں آنے کا مقصد؟ وہ بولی کہ یہاں دہنا چاہتی ہے۔ یہاں رہنا چاہتی ہے۔ پہاڑی علاقے دیکھنا چاہتی ہے۔۔۔۔۔ پہاڑی علاقے دیکھنا چاہتی ہے۔۔۔۔ پہاڑی علاقے دیکھنا چاہتی ہے۔۔۔۔ پہاڑی علاقے۔'' وہ غصے سے بڑبڑایا اور شریف کا خالی پیکٹ دیوار پردے مارا۔

میں اب تک سجادل کو بہت انچی طرح جان چکا تھا۔ ووسونے کا دل رکھتا تھا تگراس کا مزاج آئی تھا۔ اس کا عصبہ کوئی ڈھکی چپسی بات نہیں تھی۔ جھے جا اجی کا ووسین بھی یا د تھا جب اس نے مایوی کے عالم میں اپنے فولا دی مسلے کی منرب سے تاج کل کا خوب صورت ما ڈل تو ڈپھوڑ دیا تھا اور ساتھ ہی دو میز بھی جس پر ماڈل رکھا تھا۔ دو ماڈل خورسنہ نے ہی اسے گفٹ کیا تھا۔

میں نے ممری سانس لیتے ہوئے کہا۔ '' حاول! شایدتم نے شک بی کہا ہے۔ عورت اور مرد کے بیار محبت میں فرق ہوتا ہے۔ مرد کی محبت میں جسم کے طاپ کالمل دخل زیادہ ہوتا ہے جبکہ عورت کی محبت میں سوچ اور خیال کوزیادہ حکہ لمتی ہے۔ وہ مرد سے دور رہ کر اس کو اپنی محبت کے محبرے میں رکھنا چاہتی ہے جبکہ مرد اس کے قریب ہوکر محبت کو کمی شکل دینا چاہتا ہے۔۔۔۔۔''

''یار! به پروفیسرون دالی باتین میرے ساتھ نه کرو\_پیټوکوئی بات نہیں کہ کی کے ساتھ رہتا بھی چاہو..... اور ہو بھی نہ\_اس کو ستاؤ ..... پریشان رکھو.....اور خود بھی پریشانی میں رہو۔اشتے میشتے ''ہوک'' بھرتے رہوا در پھر ای ''اکھ مچول'' میں کوئی ایسا کام ہوجائے کہ کھوتا تی کھوہ انڪاري بالآفريس نے اراده ترك كريا اور جھے كى كرنا چاہے تھا۔

افطے روز می نیند ہے جاگتے ہی تاجور کی صورت نکا ہوں کے سامنے آگئے۔ غالب گمان بھی تھا کہ وہ جلدیا بدیر میری 'موت' کی خبر ہے آگاہ ہو جائے گی۔ اس کی کیفیت کا سوچ کرمیر اول کٹ ساگیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی تڑب غیر معمولی ہوگی۔ ول چاہا بھی پرانا نمبر آن کروں اور اے بھی دیسا ہی ایک میسے کھیج دوں جیسا اپنے والدین کو بھیجا تھالیکن یہ مرف خیال تھا۔ اس کو کملی جامہ پہتا نا میر ہے لیے کی صورت مکن نیس تھا۔

ئی وی کھولا تو وہاں دو تین نیوز چینل پر ایک اور ہی طرح کی ہلیل نظر آئی۔غیر متوقع طور پر سے ہلیک میرے حوالے ہے ہی تھی۔ایک چینل نے وڈیولنگ کے ذریعے جاماجی ہے ایک جرنلسٹ کو آن لائن لیا ہوا تھا۔ گفتگو الکش میں ہور ہی تھی۔

جرنگسٹ ول گرفتہ کیجے ٹس کہدرہا تھا۔''یہاں بہت ہے لوگوں کو ابھی تک بھین نہیں ہے۔ وہ تو تع کررہے ہیں کہ شاید کوئی برنگس خبرا آجائے۔ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں اس جزیرے میں مسٹر شاہ زیب کی کیا حیثیت تھی۔ کل رات بھی بہت سے لوگ جاہاتی کی مڑکوں پرنگل آئے اور اپنے تم زدہ جذبات کا اظہار کیا۔ پچھے زارو قطار رو

اسٹوڈ یو سے اینکر پرین یولی۔ '' آپ نے انجی ایک تصویر کا ذکر کیا ہے جو پکو عرصہ پہلے ایک ٹار ج کیل سے لیک موکر خاص وعام میں متبول موئی اور جس نے جزیرے میں ایک انتقالی فضا پیدا کی۔ کیا آپ وہ تصویر ہم سے شیئر کر سکتہ ہیں ؟''

ای مخص نے میری ٹمپریجرسل والی تصویر کا ایک پوسٹرافغا کراس پرمجت سے ہاتھ چھیرااور پھراسے کیمرے کے سامنے کردیا۔

وہ نمناک آوازیس بولا۔''بیچندماہ پہلے عزت مآب ریان فردوں کے ساتھ یہاں پنچے ہتے۔ اگر ان کے بارے میں بیکہا جائے کہ بیآئے۔۔۔۔انہوں نے دیکھا اور چھا گئے تو غلط نہ ہوگا۔ بیسوچ کردل ہول جا تاہے کہ بیاب ہم میں نیس رہے۔۔۔۔''

موتی موجی آکھوں والے ایک دومرے ملاکھین نے پاکستانی اینکرے پوچھا۔"آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈی این اے کی ربورٹ کب تک آجائے گی؟" میرا تذکرہ ایم ایم اے کے ایک بڑے چیمیئن کی حیثیت ہے کیا تھااور میری ہے وقت موت پر افسوں کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا ہے شک شاہ زیب پر دہشت کردی کا ایک مقدمہ بنا ...... مگر چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اس لیے وہ اِس پرکوئی تیمر نہیں کرےگا۔

علیل داراب نے پیجی کہا۔ '' میں ذاتی حیثیت سے شاہ زیب کا بالکل فیئرٹرائل چاہتا تھاادراس کے بچازاد ولید کو بھی قانونی معاونت فراہم کرنے کا حای تھا۔ دیگر باتوں سے قطع نظر میں یہ بہتنا ہوں کہ شاہ زیب نے غیر ملکی حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور معروف فلم ٹی وی آرٹسٹ اروشا کو بھی جنونی قاملوں سے بچانے کی اپنی کی کوشش کی۔ تاہم بہتر ہوتا کہ وہ اس سلطے میں انتظامیہ کی مدد لیتا۔ چونکہ وہ پولیس کو مطلوب تھا لہذا وہ ایسانہ کر سکا۔ اس نے دلیری سے لڑتے ہوئے جان دی ہے۔''

علیل داراب دو چرے دالاحض تھا اور اس کا بیہ اخباری بیان اس امرکی تصدیق کرتا تھا۔ اس نے میرے ادراہے حوالے سے بہت تی ہاتھی چھیار کھی تھیں۔

ہرگزرنے والی کھڑی کے ساتھ میرے ذہن میں بید خیال پختہ ہوتا جارہاتھا کہ اگر میں ' وفات' پاچکا ہوں تو پھر مجھے'' مرحوم' ہی رہتا چاہے۔ کرتل ڈاکٹر احرار کا نام بھی میرے ذہن میں بار بار آیک روثن کئیر کی طرح جبک رہاتھا۔ یہ جدید دور تھا۔ نی کمنیکس کے تحت اب بہت پچھے حقیق زندگی میں ممکن ہوچکا تھا۔

شام کو میں نے سوچا کہ خورسے سے کیا فو تک رابطہ

کروں۔ وہ کیسٹ ہاؤس میں ہی تیم تھی۔ پچھے دو تیمن کھنے

سے میں تذبذب میں تھا۔ جاماتی کے بہت سے دیگر لوگوں

کی طرح میں اس کے لیے بھی 'نہیرو'' کی حیثیت رکھتا تھا۔
ایک ایسا بخت جان چیمپئن جس نے امریکن استجنی کا آوا با بال

ٹارچ برواشت کر کے بھی اپنی زبان بندر کی اور لوگوں کے

نیم مروہ سینوں میں زندگی دوڑا دی۔ میں جانیا تھا کہ وہ

میری بات وحمیان سے سے گی اور میں جاول کے حوالے
میری بات وحمیان سے سے گی اور میں جاول کے حوالے

تھا۔ ابھی تک جاول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں

ہاؤس قبر اٹھارہ کے ہولئاک بلاسٹ میں نیج گیا ہوں۔

توال تو با قاعدہ حلف اٹھا چکا تھا کہ اس نے یہ بات اپنے

ہاؤس قبر اٹھارہ کے ہولئاک بلاسٹ میں نیج گیا ہوں۔

توال تو با قاعدہ حلف اٹھا چکا تھا کہ اس نے یہ بات اپنے

تک رکھنی ہے گر .....۔ خورسنہ کے بارے میں کیا کہا جا سکیا

توال تو بی تو تک وہ ایک داتا اور مغبوط خاتوں تھی گر بہت سے

سوالات میں موجود ہے ....۔

ایکر نے مصنوی ول گرفتہ کیجے میں کہا۔'' ہمیں جو اطلاعات ل وہی ہیں، ان کے مطابق مسٹر شاہ زیب کی مصوت کی تقدیق ہو چکی ہے۔ان کے لواحقین سے رابطہ کرنے کی بھر پور کوششیں جاری ہیں۔ان کوششوں کا نتیجہ آنے کی بھر پور کوششیں جاری ہیں۔ان کوششوں کا نتیجہ آنے گا۔''

میں سر پکڑ کر بیٹے گیا۔ میں یہاں ای درمیانے درجے
کے ہوئی میں بیٹھا دودھ پت لی رہا تھا اور اُدھر میری موت
کی تقدیق ہو چی تھی۔ شاید کسی تابوت میں پہنچا دی تئی ہوں
تا قابلی شاخت ہڈیاں رکھ کرسر دخانے میں پہنچا دی تئی ہوں
ادراد پر میرے نام کا اسکیر چہاں کر دیا گیا ہو۔ پتانہیں
کتے ڈی این اے ای طرح سے انجام پاجاتے ہے۔ اب
تو شاید میں خود بھی اعلان کرتا کہ میں بقید حیات ہوں تو مجھ
سے محوی جو اعلان کرتا کہ میں بقید حیات ہوں تو مجھ
یاک ..... میں نے دل بی دل میں کہا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

اگلے قریباً دو دن بھی ای غیر بھٹی کیفیت میں گزرے۔ایک دن بیٹے بیٹے اچا تک جھے عادق ذکری کا وہ خط یاد آیا جو جاماتی سے رخصت کے وقت انہوں نے جھے دیا تھا۔وہ خط ایک چھوٹی مجھے دیا تھا اور دھیان سے پڑھنے کو کہا تھا۔وہ خط ایک چھوٹی نوٹ بک اور چندرسیدول سمیت سکھیر اگاؤں میں چودھری دین تھ کے ڈیرے پر ہی رہ کیا تھا۔ جھے اس کا قات ہوا۔ میں امریکی کہ دہ محفوظ ہوگا۔

میں اپنی آئندہ پلانگ کومسلس کھوں شکل دے رہا تھا۔۔۔۔۔ خورسنہ کا فون نمبر میرے پاس موجود تھا مگراہے فون کرنا کسی طور شیک نہیں تھا۔ میں سجاول کوفون کرتا رہا۔اس کے سکنل بی نہیں مل رہے تھے ایک دو بارئیل کئی لیکن فون اثبیڈ نہیں ہوا۔ مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سجاول اور خورسنہ کے معالمے کا اونٹ کس کروٹ بیٹے گا۔

سے تیمرے روزشام کی بات ہے جاول ایک بار پھر
میرے کرے میں وارد ہو گیا۔اس کی شیو پچھ بڑھ کی تھی۔
آئٹسیں سرخ ہورتی تھیں۔ میں اس کا چہرہ و کی کر ہی جان
گیا کہ وہ ابھی گیسٹ ہاؤس میں خورسنہ سے ل کرآیا ہے۔
شاید پھرکوئی بحث مباحثہ ہوا تھا۔ باہر گوچل رہی تھی۔ میں
نے اسے معتقد اپانی پلایا اور پھھا تیز کردیا۔ "تمہارا بلڈ
پریٹر پھرہائی لگ رہا ہے جاول۔"

" دو می می میں تبیل آتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہاں نہ بی آتی۔ کم از کم پردہ تور بتا، بھرم تور بتا۔'' ''اب کیا ہواہے؟''

''دیکھو شاہ زیب، بیں بالکل ادر طرح کا بندہ ہوں۔ لبے روگ خود سے نہیں چٹا سکا۔ میں اس کے لیے بہت پچھ کھونے کو تیار ہوں مگر اسے بھی پچھ نہ پہنے تو کھونا ہی مڑے گا در نہ ۔۔۔۔'' میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ فقرہ کھمل کرتے ہوئے پولا۔''در نہ پچھ بھی ہو سکتا ہے۔''

بجیب مایوی کے عالم میں اس نے کری کی پشت ہے
فیک لگاتے ہوئے آگئیں بند کر لیں۔ اس کے منہ سے
الکھل کی باس آرہی تھی۔ میں نے اس کے لیے شکنجینی
متلوائی تا کہ اس کی طبیعت کچے بحال ہو سکے۔ اس نے دو
گھونٹ نے کرگلاس ایک طرف رکھ دیا اور آٹکھیں پھر بند کر
لیں۔ شاید وہ او تھے لگا تھا یوں لگا جیسے وہ اور تورسز پھر ایک
دوسرے سے دور ہورہ بیں۔ اچا تک اس کے فون کی گھٹی
دوسرے سے دور ہورہ بیں۔ اچا تک اس کے فون کی گھٹی
تی۔ اس نے چوتک کرکال ریسیوکی۔ دوسری طرف خورسنہ
مائس نے کر اس نے کال ریسیوکی اور بوجمل آواز میں
مائس لے کر اس نے کال ریسیوکی اور بوجمل آواز میں
مائس لے کر اس نے کال ریسیوکی اور بوجمل آواز میں
مائل سے کر اس نے کال ریسیوکی اور بوجمل آواز میں

"بيلوسجاول كهال مو؟"

'' سجاول نے کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کرفون کا اسکیر آن کر دیا۔

''تمہارے قریب کوئی ہے؟''خورسنہ نے پو چھا۔ سجاول نے اس کا جواب نقی میں دیا۔ دوسری طرف خاسوشی طاری ہوگئ۔ ایک تم میر سنا ٹا۔ ایسا سنا ٹا جو کسی نہایت اہم بات سے پہلے سنائی دیتا ہے۔ جو کسی طوفان ..... یا ہلچل کا چیش خیر ہوتا ہے۔

'' توتمہاری بھی شرط ہے؟''خورسنہ نے پوچھا۔ ''شرط نہیں۔ ایک درخواست بھی۔'' سجاول نے مجھیر کیج میں کہا۔

مرور مایت نیس ہوسکتی؟ " خورسنہ نے ور یافت لیا۔

وه خاموش رہا۔

میں سمجھ کیا کہ یہ نیلے کا لحہ ہے۔خورسند حتی بات کرنے والی ہے۔ سماول کو ہاں یا نہ کہنے والی ہے۔ یہ بڑے تناؤ بھرے لمجے تھے۔

> خونریزی اور بربریت کیے خلاف صف آرا نوجوان کی کھلی جنگ باقی واقعات آیندماہ پڑھیے



وقت کی طنابیں بہت سخت اور مضبوط تر ہوتی ہیں...ان سے فائدہ اور نقصان انہانا انسان کے اپنے ہاتہوں میں ہوتا ہے... ہروقت کیے گئے فیصلے اور عطی کارروائی بعض اوقات ایک بڑی تہاہی سے بچا لیتی ہے... ایک ایسے ہی شخص کی بازیابی کا سئسنی خیز ماجرا... اس کی زندگی پر سب کی زندگی کا دارومدار تہا...سیاست کے میدان میں آستیین کا سانپ بن جائے والے دوستوں کی مداویس...

## منتى چىس كىلادى يى كىلى حال وستنقبل سدوايت واستان

امر کمی بحرید کا جنگی جہاز پُرسکون سندر کی سطح پر جیرتا ہواساحل کی طرف بڑھ رہا تھا جواب زیادہ دور دیس رہا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ متھ دیھوٹے چھوٹے اور بڑے خمار تی جہاز وں کے ساتھ ماہی گیروں کی کشتیاں اور موثر لاکھیں کنگرا تھاز تھیں۔ بس منظر میں دکھائی دیے والے شہر کی محادثوں کے خاکے میں سب سے نمایاں تدیم تاریخی حیثیت کا حامل وہ فکعہ تھا، جواب ایوان صدر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ تصیل کے مشرقی اور مغربی کناروں پر واقع دو مربند برج ایک موسال سے سندر کی موجوں کے مجیرے برداشت كررب يق محراجي تك إنى ان كى بنيادول كوبلا تہیں سکا تھا۔ لیفٹینٹ کمانڈر رافیل نے برسوں پہلے ان بنیادول کود یکھا تھا، تب بھی ان کی قدامت کے پُرو قارحسن كاليمي انداز تما اورآج جي ان كا نظاره يركشش تعاليكن عرف يركفري اوع كماندردالل في تم تصورت ال عبد گزشتہ کو دیکھنے کی کوشش کی جب ان میناروں سے زيرز من اترنے والے يُرن كاراستوں كو مطر كے والے یابدز بحرم منگ دآئن سے تراشے ہوئے تیدخانوں تک بنجائے جاتے تھے اور زندہ انسانوں کی دنیاہے بہت نیجے تاریکی ، می جبس اور لعفن کی قضامیں گھٹ گھٹ کراور سسک سک کر دم توڑنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہ مزائے مویت سے کہیں زیادہ سخت عذاب کی موت ان کا مقدر ہوئی تھی جو بغاوت اور سراتی کے مرتلب ہوتے تھے، جابر حكر انول كے خلاف كليوس كہنے كى جرأت كرتے تھے يا ظلم کے خلاف انصاف کا نعرہ لگانے کے مجرم بنتے ہتھے یا کی طرن بھی شاہی عمّاب کو دعوت دینے کی مہلک علطی

جب را فل نے پہلی بار نیچ جا کر اِن ویران اور آسيب زده نظرآنے والے زندال خانوں کو ديکھا تھا تو د بواروں سے پیوست سلاسل کے ساتھا سے د بواروں پرلہو کی وہ تحریر نظر آئی تھی جس کا کوئی وجود نہ تھا اور اس کے كانول نے دردوكرب من ۋولى موئى ظلم سے والول كى وه مدالي بن تحيل جوبهت پهلختم مو چکي تھيں۔

رافل كويول لكاتفا يصي سوسال بعد بحى اس خون كى مبک فیضا میں موجود ہے اور ان حکر خراش آوازوں کی باز گشت کی بدروح کی طرح تیدخانے میں بی بینک ربی

كئ سال بعد ليفشينت كمانذررا عل مجرجنوني امريكا میں واقع اس چھوٹی کاریاست کے ساحل پرقدم رکھنے والا تھا، جہاں وہ چارسال تک امریلی سفارت میں ملٹری ا <del>تاث</del>ی کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے چکا تھا۔اے دوبارہ يهال سيح كى بنيادى وجد يكى كك وه اس خط ك لوكول ے، یہاں کی زبان سے اور اس ریاست کے تاریخی و سای بی مظرے بخولی آشا تھا۔ ایمی چدروز پہلے اے والمنتن طلب كيا حميا تها اور فردا فردا صدرك دفاى امور

كم مشيراور امور خارجه ك ذا تريكشر ب ملاقات كے بعد الملي جن كيمر براه نے كہا تفاله "را يل إاب تك صورت حال تم پروائع ہوجاتی چاہے۔ہم مہیں ایک ایے مثن پر بھیج رہے ایں جس میں طاقت سے زیادہ ذیانت کا استعمال بین الاقوامی سطح پر حاری سیای پوزیش کی سا کھ برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ ہم طاقت کے استعمال ے کریز کرنا چاہتے ہیں، تاوقتیکہ حالات ہمیں مجور نہ کر ویں ، اور مارے لیے تو جی مدا خلت کے سوامسلے کا کوئی حل باقی شدے کیلن اس سے پہلے مسلے کو جھنا ضروری ہے۔اب تک کمنے والی خبریں اور افواہیں تشویشتاک ہیں اور تمہیں ہے دیکھناہ کدان میں کس حد تک صداقت ہے اور پھر میر طے كرنا ب كدكونى باخوشكوار قدم الفائ بغير حالات بركس طرح قابو یایا جاسکا ہے۔ مہیں امریکی حکومت کی ممل حمایت حاصل ہے اور بحری جہاز میں موجہ زفوجی تمہارے اثارے پروکت کے لیے تارہوں محکراس کی فوجت نہ آئے تو اچھاہے، تمہیں وہاں بیجنے کی دواہم وجوہات ہیں۔ ایک بید کہ حکومت کوتمہاری ذبانت اور صلاحیت پراعمادے اور لقين ب كرتم فلط فيسل كيس كرو معيد دوسرى زياده ابم وجہ رہیے کہ تم اس ریاست سے بہت اچھی طرح واقف ہو اور ضرورت پڑنے پر مقامی حالات کے تقاضوں کو سجھتے موے فیصلہ کر مکتے ہو۔ ہمیں خوزیزی جیس کرنا ہے اور اس حلیف ریاست سے دستبردار بھی تبیں ہوتا ہے ..... سارا مئلہ یمی ہے۔''

أكرجه بيمتلدا تنا آسان اورسيدها سن تفاتكررايل اس متن برتن تنها آ کر بشمان میں تھا۔ یہاں اس کے بہت سے راز دار دوست ستے ، جو دقت پڑنے پر ہرطرح سے اس كى مدوكر كيت تصاور داعل كاخيال تحاكه برسول بعد اكروه نه ملے تو شاید اس کا کام بہت مشکل ہوجائے گا۔لیکن وہ ناامید جیس تھا، ان میں سے مجھ یقینا زئدہ ہوں کے اور وفاداری کے پرایے رشتوں کا یاس رکیس مے۔

جهازاب لنكرا نداز ہو چكا تفااورات ساحل تك لے جانے والی بھولی سی قریب آرہی تھی۔ راکل نے وہ بریف کیس اٹھالیا، جس میں امر کی حکومت کے متعدد اعلیٰ حكام كم مراسل تصاوروه احكامات تقيجو بنكاى مورت جال سے تعف کے لیے دیے گئے تھے۔اس نے ایڈ مرل نانسن سے اجازت کی اور کشتی میں از کمیا۔ اس کی بے داخ سفيدوروي پرائجي تک پالي کاايک چينتائيس پراتھا۔ طويل سنرك بادجوداس كي صورت يرحمكن كآثار مفقود تعاور

اس کے کلین شیو چر ہے پر وہی مسکرایٹ بھی جو اعماد کے ساتھ اکسار کی مظہر لگتی تھی اور ہر جگہ اس کو دوست بنا ویق مھی۔

چالیس سال کی عمر پیس مجی وہ اتنا ہی صحت مند، چاق و چوبند اور اسارے تھا، جتنا چودہ سال قبل نیوی بیس اپنے کیریئز کا آغاز کرتے وقت تھا۔ یہ بڑا قابل فخر زمانہ تھاجس بیس رافیل اپنی فہانت کا بہترین استعال کرتے ہوئے مسلسل ترتی اور کامیابی کی راہ پرگامزان رہا تھا اور بدنا می کے ہر داغ سے میرا کیریئز نے اس کے لیے ایک درخشاں مستقبل کے دائے کھول دیے تھے۔

اس کا دوست لیفٹیننٹ جیک جیب لے کراس کا منتظر كعزا تحارانهول نے بے تكلفی سے مضافحہ كيا۔" مجھے تمہارا پیغام موصول ہوگیا تھا۔"جیک نے کہا جوعر میں وس سال کم ہونے بے باوجود احساس فرض شای اور ذمے داری میں رافیل کی توقع پر پورا ارتا تھا۔ ''تمہارے یا یج تھ پرانے دوستوں کوخبرمل چکی ہے اور وہ مزید لوگوں سے رابطہ قائم کردے ہیں۔" اس نے جیب کا دروازہ را مل کے بیٹھنے تک تھاے رکھا۔ پھر تھوم كرة رائيوركي جكة بيفار راكل في ويكها كرماهل س وور بہت سے تماشائی جرت اور بحس کی تصویر سے کھڑے ہیں اور یولیس کے المکارڈ نڈے کھماتے ہوئے انہیں اپنی حدوداوراوقات میں رہنے کی عملی تلقین کررہے ہیں۔ رافل نے خوش ولی سے ان سب کو دیکھ کر ہاتھ ملایا۔ جواب میں اس نے متعدد ہاتھوں کو جنٹے کی طرح بلند ہوتے اور اہراتے و یکھا چرجیب نے موڑ کا ٹا اور بندرگاه کا پورامنظراس کی تگاہ سے او جمل ہو گیا۔

''حالات کی رپورٹ کیا ہے ہے' رافیل نے موقع یاتے ہی سوال کیا اورا پٹی سگریٹ جلانے لگا۔

" حالات به بین که آج سفارت خانے میں ایک فیافت ہے۔ " جیک نے نظر سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ " جیزل کارٹر کے اعزاز میں، جوصدر کی گراسرارعلالت کے دوران صدر کے فرائفن منجی سرانجام دے رہاہے۔ ضیافت میں امریکی سفیراوراس کے معززمہمان کو یعنی تہیں بھی مدعو کیا گیا ہے۔ وہاں تہیں بہت کچھ معلوم ہوجائے گا۔ "

رافیل نے بے خیالی میں سر ہلا یا۔ اس کا ذہن برسوں پرائی یادوں میں کم تھا۔ وہ پرائے راستوں پر اجنی نشانیاں اللہ کا رہا تھا۔ مر بول لگنا تھا یہاں وقت برستور تھا ہوا ہے۔ جو چیز جہاں تھی ،جیسی تھی اب بھی وہیں اور ولی عی

شبوت مقی۔تبدیلی جو دفت کے ساتھ آدی کی جدوجہد کے آگے بڑھنے کی علامت ہوتی ہے کہیں نظر ندآتی تھی۔سوچ کی بلندی کی جانب سفر کے ساتھ ساتھ کری کی شدت ہیں اضافہ ہونے لگا تھا اور ہوا کی رطوبت کے باعث جسم سے خارج ہونے والا پسیٹا خشک ہونے کے بجائے کپڑوں کوڑ کرتاجہم پر بہنے لگا تھا۔

جیب ایک نبتا صاف تقری اورئ دکان کے سامنے
رکی، تو را کی نے پرانے بار کے سے شوخ رنگ کو دلچی

در واز ہے کے او پر لگا ہوا روم اگر کنڈیشنر کی محافظ کی طرح

ور واز ہے کے او پر لگا ہوا روم اگر کنڈیشنر کی محافظ کی طرح

باہر کی ہرتیز کری کواس مہذب ماحول میں تھتے ہیں دے رہا

تھا۔ ان کے ساتھ ہی و بلا پتلا، کشیلی موجھوں والا دراز قد
شخص بھی اندرآ کیا تھا۔ را لیل نے اس کی صورت کو بندرگاہ

کے بجوم میں شاخت کر لیا تھا۔ چنا نچے صاف ظاہر تھا کہ وہ

ان کا تعاقب کرتا ہوا پہنچا ہے چھرا کیک ویٹر جوشا ندار وردی
پہنے ہوئے تھا، ظاہری انداز ہے نیازی سے آگے بڑھا۔

زیراب کہا۔ '' آج رات آٹھ بے سینور ۔۔۔۔ اجائس کا وی راتا گھر۔''

'' تعینک نُو .....'' رافیل نے یوں کہا جیسے ویٹر نے آرڈر لینے کے بعد مجھاور حاضر کرنے کی پیشکش کا تھی ، جے اس نے مستر دکردیا۔

آدھے کھٹے بعدوہ تازہ دم ہوکر بارے باہر نظاتہ
کری کی شدت پوری قوت ہے ان پر تملیہ آور ہوئی۔
جی شکتہ سڑک پر بچکو لے کھائی آگے بڑھنے آئی۔ سڑک
پر ائی بار ہوند کاری کی گئی تھی کہ اب اس کی سطح پر دھیے
دھیے دکھائی دیتے تھے جن کے درمیان اکھڑ جانے
والے ہوند پرانے زخم کی طرح نمودار ہو گئے تھے۔ بھی
والے ہوند پرانی کار کھڑ کھڑائی گزرجائی تھی یا کوئی تیسی
چینے چلاتے سافروں سے لدی بھندی نظر آ جاتی تھی۔
بے فکروں اور بے روزگار لوگوں کے فول ہر جگہ آئیس
کھورتے وکھائی دے روزگار لوگوں کے فول ہر جگہ آئیس
کھورتے وکھائی دے رہے تھے۔ لی کیلی موجھیں رکھنے
کا فیشن بھی نہیں بدلا تھا۔ خوا تین حسب سابق موئی تازی
کا فیشن بھی نہیں بدلا تھا۔ خوا تین حسب سابق موئی تازی

رافل کو بوں لگا جیسے وہ درمیانی و تفے میں امریکا ممیا بی نہیں اور اب بھی ملٹری ا تاثی ہے۔ اس کے خیالات کی رو اس وقت ٹو ٹی جب ان کی جیپ امریکی سفارت خانے میں

داخل ہو کے ایک جانب صف بستہ درجن بحر شائد ارکاروں کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جدید ترین ماڈل کی بید امریکن کاریں اس سر ہویں اٹھارویں صدی بھیے ماحول میں بڑی اجنی لگ رہی تھیں۔ اب ایک باڈی گارڈ آگے بڑھا۔ ''میں صدر مملکت کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔''

''کیا حال ہے صدر محترم ڈان کارلس کا؟'' رافیل نے تجابل عار فانہ ہے کام لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''بہت عرصے بعد ان سے ملاقات ہوگ۔ شاید تہہیں نہیں معلوم ..... میں چار سال تک یہاں ملٹری اتاثی رہ چکا

مول.....مبرد ان كاركيس\_"

"آئی ایم سوری سینور....." شائستہ لیجے بیس انگریزی ہولئے والے نوجوان محافظ نے کہا۔ "ان سے آگریزی ہولئے والے نوجوان محافظ نے کہا۔ "ان سے گاؤں کے گرفضا ماحول بیس زیرعلاج ہیں مگر ابھی تک بہتری کے آٹار نظر نہیں آتے۔ ان کی جگہ جزل کارٹر تحریف لائے ہیں۔ "وہ معزز مہمانوں کی جرانی سے لائے ہیں۔ "وہ معزز مہمانوں کی جرانی سے لائفلق آگے جاتا ہوا، آئیس ایک کرے تک لے گیا، جو دوسری منزل پر واقع تھا۔ اپنا حلیہ درست کر کے وہ دوسرے رائے ہے اترے اور اس ہال میں جا پہنے دوسے کا ایمنام تھا۔

ایک نظر میں ہی ٰرافیل نے جزل کارٹر کود کیولیا۔وہ امریکی سفیر کے ساتھ کھڑا وزیروں، سفیروں اور سیاست دانوں سے ملکی مسائل پر تبادلانحیال کررہا تھا۔

بلحاظ عبدہ، وہ البحیٰ تک مسلح انواج کا کمانڈرا نچیف اورنائب صدرتھا، جے آئین کی روسے صدر کی عدم موجودگی یا علالت کے دوران صدر کے فرائف سنجالنے کے اختیارات حاصل ہے۔ شاہانہ طرز پر سجے ہوئے ہال میں اعلیٰ فوجی عبد بدار ایک ورد یوں پر تمنے اور میڈل سجائے موجود ہے۔ معززین شہر بہترین سوٹ مہن کر آئے ہے۔ موجود شے معززین شہر بہترین سوٹ مہن کر آئے ہے۔ خوا تمن میں ہررنگ بمراوروضع کی عور تیں جدا، جدا فیش اور میگ آئی تھیں۔

رافیل فررااندازه کرایا کراس ضیافت میں جزل کارٹرسب کی توجہ کا مرکز ہے۔ ہر شخص کی نہ کی بہانے اس کے قریب جاکے اور اس سے ل کراس کی باتیں سنتا چاہتا ہے۔ لوگ اس کی موجودگی ہے نفسیاتی طور پر کشیدگی کا شکار، مرعوب اور کی عدتک خاکف نظرات تے تھے۔ وہ چھفٹ سے مرعوب اور کی عدتک خاکف نظرات تے تھے۔ وہ چھفٹ سے نظلے قد کا تعدرست اور وجیہدمرد تھا جس کی عمر قابل رفتک

صحت کے باعث بیاس کے بجائے چالیس سال آگئی تھی۔ اس کی گہرے نیلے رنگ کی یونیفارم بہت شائدار تھی جس پر سنہرے فیتے ، رین اور میڈل بڑے سلیتے اور خوب صور لی سے فنکے ہوئے تتھے۔

" پورایکی آیسی ....." رافیل نے جزل کارٹری آواز سی-" امریکی حکومت سے تعلقات کو حزید ووستانہ بنانا میری عین خواہش ہے لیکن .....لیکن، میں پچھ کرٹبیں سکتا۔" اس نے اپنی مجبوری کا بحر پورتا ٹر دیا۔ پچر کس نے اس سے پچھ پوچھا اور وہ اس کہج میں بولا۔" بھٹی، آپ لوگ بچھنے کی کوشش کریں ..... جب تک صدر اس قابل نہ ہو جا کی ۔....

ب یں دولیکن یہ تو ممکن ہے کہ ہم خود صدر کی خدمت میں حاضر ہو جا کی ۔.... چند منث کے لیے ہی سی ۔'' امریکی سفیر نے کہا۔ سفیر نے کہا۔

''دیکھیے، میں اس ملک کا نائب صدر ہوں۔'' جزل کارٹرنے کہا۔''لیکن حقیقت سے کہ میں پچونبیں ہوں۔ میں ان سے کی کی ملاقات کا وعدہ نہیں کرسکتا۔مسٹر ڈان کارٹس چند تخصوص لوگوں کے سواکسی سے ملتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ ان کی صحت روز بروز۔۔۔۔۔ نیر، میں تشویش نہیں پھیلا دُن گا۔ موجودہ حالات میں ان سے ملاقات کا کوئی سوال نہیں۔''

رافیل نے اندازہ لگا یا کہ جزل بہت عیار ہے، اس نے بڑے سلیقے سے واضح کردیا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر ڈان کارلس کے قریب نہیں پیٹک سکتا۔ اس نے بیاری کی نوعیت نہیں بتائی تھی اور اس بات کو گول کر دیا تھا کہ موجودہ صورت حال کتناع صد برقر ارد ہے گی۔

رافیل کے سامنے آئے بغیر جزل کو متعدد سوالوں کے جواب دیتے سنانگرلوگوں کی طرح اسے بھی پچھ معلوم نہ ہور کا۔۔

امر کی سفیر کے میاہے جا کر جزل کارٹر سے تعارف کا اعزاز حاصل کرنے ہے جل رافیل نے پرانے دوستوں اور شاسائی کا رشتہ رکھنے والوں سے ملاقات کی اور اس طرح جزل کے اردگرد ہی گھومتار ہا۔ اچا تک کسی نے اس کا راستہ روک لیا۔'' کمانڈ رانچیف! تم یہاں کیے؟'' اس کے لیج میں جرانی کا عضر بڑا غیر حقیقی تھا۔

''کرنل شیراڈ!'' رافیل نے کول بچوں جیسے چرے والے ادھیرعمر ادر پستہ قد شخص سے مصافی کیا۔''دنیا کول ہے، خالف راستوں پر چلنے والے پھرکہیں نہ کہیں ال جاتے ہیں۔تم سناؤ کیا حال ہے۔ ابھی تک پولیس کے چیف ہو تبوت

شیراد کی سانپ جیسی مول آئلسیں رافیل پرجی راي \_"مين اب وزير داخله مول ..... تمهارا قيام عارضي <u>۽ ڀ</u>

رافل کواس کے اتن ویر تک ملک نہ جھیکنے پر تعجب ہوا۔"میں کھے کہ نہیں سکتا۔" رافیل نے ناملل جلے کا مطلب مجتدے کہا۔" میں امریکی حکومت کا نامہ بر ہوں۔ چندا ہم مراسلات لے کرآیا ہوں .....ان کا جواب ملنے پر میرے تیام کی مت کا انھمارہے۔''

" كما غدر! إب حالات يملي جي نيس بين " كرقل شيراد في معنى خير كبير مين كبا- "ميرا مطلب بان دنول يهال ايك وبالمجيلي مولى ب\_ايك خطرناك متعدى مرض تجولو\_ بين نيس چا بتا كەخدانخواستەتم بھى اس كى لپيپ بيس آ جاؤ۔ میں بوری کوشش کروں گا کہ مراسلات کے جواب حنهيں جلدا زجلدل جائيں۔''

" كيا صدر ذان كاركس بحي اس متعدى مرض كا شكار ہیں؟''رافل نے بالکل انجان بن کے یو چھا۔

"مبت ى باتيل سرعام بوجهنا بفي اتنا عى غلط موتا ہے، جتنا ان کا جواب دیتا۔'' کرٹل ٹیراڈنے نا گواری ہے كبا\_" تمهارا قيام كم مويا زياده\_ميراايك مشوره ب.... غیر ضرور کی مجس سے کریز کرو مے تو پھر آفت سے محفوظ رہو كيك ووراستكاك كرفكل كيا-

را فل سوچنا ر ہا کہ کیا ان الفاظ کو دھمکی سمجھ جا سکتا ے؟ كياس بي حامر موتا ہے كہ شيرا أوكواس كى آمد ك اصل مقاصد کاعلم ہو چکا ہے؟ اور کیا اس وار نگ کے بعد اے اپنے لائح عمل میں ردوبدل کرنا ہوگا؟ وہ انجی کچھ طے منیں کریایا تھا کہ بال کے ایک کوشے میں ہونے والی گربرہ نے اسے متوجہ کرلیا۔ ایک نازک اندام ، خامے دلکش خطوط کی مالک نوجوان لڑ کی مجتمع کو چیر کر آھے آئے کی جدوجہد كررى مى مدارتى باۋى كارۋك دستة كاكولى ركن نىلى یونیغارم بہنے،اے تمجما بجمار ہاتھا۔وہ اے ایک طرف لے جانے کی کوشش میں معروف تھا مراؤی اے وعلیاتی ہوئی آ مے بڑھتی جاری تھی۔ بل بھر کے لیے را فیل کو اس کی صورت کی ایک جلک نظر آئی۔اس فےسفیدی مائل گندی رنگ، بینوی چرے اور بڑی بڑی سیاہ آتھوں والی ''الگزا'' كونوراً شاخت كرليا\_اس كے سياه بال منتشر ہو مك تقاوروه توجوان با ذى كاردى مداخلت يربرتم كلى ، جواس کی راہ میں حائل تھا گر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنا

فرض بیں بورا کرد ہاہے۔ اگروہ جا بتا تواس کرورلز کی کوا تھا کے باہر کے جاسکا تھا،کیکن وہ انتہائی عاجزانہ انداز میں اس ب درخواست پراکتفا کرر با تماادرایک ایک قدم چیچے مُنَا جار ہاتھا۔الکزاملک کے صدر ڈان کارٹس کی بیٹی تھی جس ك ساتھ زيروى اندر فيس آنے والے كداكر جيما سلوك نہیں کیا جاسکتا تھا۔ رافل اے آواز دیتے دیتے رو کیا۔ آ داپ محفل کا خیال نہ ہوتا تو وہ دوڑ کر اس کے سامنے چلا جاتا اور كہتا۔"الكرزائم نے مجھے بيجانا؟ من رافل مول-تمہیں یا دے جب میں ملٹری ا تاثی تھا تو تہارے والدے مير ب مراسم كنت دوستاند تح اور لتى بار بم رات كئ تك تمہارے مرکے باہر پھولوں کے تیج میں بیٹے رہے تھے اور کیا حمہیں علم ہے کہ جب میرے کان تمہارے والدکی آواز ير لك بوع موت سے تو ميرى آئميس كيا ديمن رات

''جزل!''النَّكِزاكِ آواز نے رائل کو چونکا دیا۔ ہر تظر كحوم كراليكزا يرمركوز ووكئ - بال من ايك اعساب فكن سكوت طارى موتميا۔ البكرا اب ملك كے نائب صدر كے سامنے انتہائی سرکٹی سے نظریں اٹھائے کھڑی تھی۔" مجھے چھ ہوچھناہے۔'

"میں عاضر ہوں خاتون ....." جزل کارٹر نے انتهائي زم اورشا تسته كجي ش كبا-

الفيل يه بات سب لوكول كرساست يوجها جابتى تقی جزل.....!" الکزائے بے خونی سے کہا۔"میرے والدكبال بين؟"

"مسينوريتا .....معلوم موتابيتم موش بين نبيس مو-" جزل کارٹرنے ای شفقت آمیز کھے میں کہا پھروہ امریکی سفیرے مخاطب ہوا جوخود بھی الیگزا کے سوال کا جواب سنے کے لیے ہمین کوش تھا۔

اسے بے چاری لڑک اعصالی کشیدگی کے باعث ذہنی ریس بن کی ہے، مراخیال ہے اس کی تربیت سے جیس ہولی۔ ڈان کارس نے اسے صدے زیادہ آزادی دے کر سخت فلطی کی۔''

''جزل کارٹر! میں اپنا سوال دہراتی ہوں۔'' الیکزا نے چیخ کرکہا۔" جھے ٹالنے کی کوشش مت کرو ..... بے تمہارا ابوانِ مدر نبیں ہے، یہاں مجھے سفارتی تحفظ حاصل ہے .... مجھے بتاؤ، میرا باپ کبال ہے؟ ان سب کے مامنے۔"

"كرال شرادًا" جزل كارثر في جالى-" ديكمو

سفارت خانوں میں ہنگامہ نہیں ہونا چاہے ..... یہ ہماری ذیتے داری ہے ....الزک کو باہر لے جاؤ۔"

'' آئی آیم موری، پورایکسی کینسی۔'' وہ امر کی سفیر سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔اس کے مُرسکون انداز اور اعتاد میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھااورائے قطعی پروانہیں تھی کہاتے بڑے بڑے کی نظریں کیا کہدرتی ہیں۔

''میں پاکل نہیں ہوں۔''الیگزا چلائی۔''تم میرے سوال کا جواب دینانہیں چاہتے کیونکہ.....''

كرا شراد ف7 مر ورسر مايس جلاالكرا كمنه يرم تهركاد يا ادراك في كرلے جانے لكا كر اليكزا..... تؤب كر اس كى كرفت سے لكل منى۔ " كونكه ..... تم نے .... تم نے ميرے باپ كول ..... " وہ كرفارى كے ليے آ كے برعة والوں عدر فرق ورك چینی .....مارے بچع کوسانپ سوکھ گیا تھا۔ دونو جوان پولیس آفیرز، اب کرال ٹیراڈ کی مدد کے لیے آئے تھے اوراليكزا كامنه بندكر كےاسے زينے كےرائے او ير لے جارب ستھ۔ اچا تک وہ نوجوان باڈی گارڈ، جو پہلے منت ساجت ہے اللّزا کا راستہ رو کنے کی ناکام کوشش كرچكا تقال بكوارميان سے تكال كركن شيرا ۋيرحمله آور ہوا۔ شیرا ڈنے بڑی محرتی سے خود کو بیالیا ، مگر الیکز اس ک گرفت سے فکل کئے۔را میل اتن ویر میں جوم ہے کزر كراليكزاك ياس جائبتيا-"اليكزا....."اس في مركوشي میں کہا۔" یا کل مت بنو ....اس سے کچھ فائدہ میں ہوگا، زية ہے او پر جلی جاؤ۔"

الیکزائے پلیٹ کر دیکھااور پھے کہتے کہتے رک گئی۔ پھروہ تیزی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔کرٹل ٹیراڈ پر حملہ کرنے والا توجوان ہاڈی گارڈ اب جزل کارٹر کے سامنے کھڑاتھا۔ تلواراب بھی اس کے ہاتھ ٹیس تھی۔

'' وہ بولا۔ پھراس کا الناہا تھے گھوم کر جزل کے گال جزل۔'' وہ بولا۔ پھراس کا الناہا تھے گھوم کر جزل کے گال پر پڑا۔ کمل خاموثی میں اس کے تھیڑ کی آ واز کس پٹانے کی طرح کو تی ۔ کارٹر کا چیرہ غصے اور احساس ذلت سے زرد پڑگیا۔'' اس ۔۔۔۔۔اس بے ہودہ کو لے جاؤ۔'' جزل نے بھٹکل کہا۔ کرال تیراڈ کے ساتھ تین چار تحافظ اس کی طرف کئے۔۔

"خردارا جوكوئى ميرے قريب آيا۔" لوجوان نے مكوارسونت لى مركزش نے اس كے سر پر بھارى پستول كا دستہ مارا۔ نوجوان كے طلق سے ايك كراه نكلى، سنبطنے سے

پہلے کا فظول نے اسے تھام لیا اور کھسیٹ کر باہر لے گئے۔

راکل نے کھوں کیا کہا کی وقت ہرنگا دلوجوان پر ہے جواس

خبرانے کی بحر پورکوشش کر دہا تھا، موقع ہے قائدہ اٹھاتے

ہوئے راکل ایک بغلی دروازے سے نکل گیا۔ وہ ایک

اسٹور ردم سے گزر کر راہداری میں پہنچا ہی تھا کہ اس کے

اسٹور ردم سے گزر کر راہداری میں پہنچا ہی تھا کہ اس کے

وہ دور تا ہوا، راہداری کے آخری ھے میں نظر آنے والے

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دہی باؤی گار ڈ

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دہی باؤی گار ڈ

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دہی باؤی گار ڈ

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دہی باؤی گار ڈ

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دہی باؤی گار ڈ

دروازے کو کھول کر عقبی باغ میں نکا تواسے دروائی کو د کھیتے ہی دراسے پر بچھائی گئی ۔ اسے کھیٹ کرلانے والے چند قدم

کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے والے نفر سے اور مقار سے کے فاصلے پر حلقہ بنائے کھڑے اور مقد سے کی کیفیت میں بدل

" بے وقوف آدی ....." ان میں سے ایک نے افسوس سے سر ہلا کے کہا۔" ایک عورت کے پیچے مرکبا۔" "تہادا مطلب ہے، کسی نے اسے مارانیس ہے؟" رافیل نطون آمن حریانی سے وجوا

راقل نے طنزآ میز جمرانی ہے پوچھا۔ ''نوسر، مارنے کا مطلب تو ہے آل۔'' دوسرے نے کہا۔'' اور وہ بھی ایک سفارت خانے میں؟''

''ہم قانون کا پورااحرّ ام کرنا جائے ہیں جناب۔'' تیسرے نے ہمنوائی کی۔''ہمیں اس کوسرّ ادینی ہوتی تواس پرمقدمہ چلاتے۔''

''اور بیخودکشی نہ کرتا تو اس پر مقدمہ ضرور چلتا۔'' دوسرے بے تا ئیدیش سر ہلا کے کہا۔

''لیکن خودکشی نہ کرتا تو بے چارہ کیا کرتا۔۔۔'' تیسرے نے پھر ہات آگے بڑھائی۔''اپٹی محبوبہ کا ذہنی توازن بگڑجانے سے بیربہت مایوس اورول شکستہ تھا۔''

"اور اس کی متلیتر کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے دماغ کا خلل دور تبیں ہوسکتا۔" پہلے نے باری آتے ہی کہا۔

وہ تینوں میں ڈرامے کے کرداروں کی طرح مسلسل مکالموں کی ادائیگی میں معروف ہتے اور رافیل کوسوال کرنے کاموقع دیے بغیر جوایات فراہم کردینا چاہتے ہتے۔ کرتل شیراڈ کی کامیاب ہدایت کارکی طرح مطلمتن کھڑا "بواقدامر كى سنارت فانے كى حدود ش بيش آيا بے ـ" رائيل نے سكون سے كہا۔" كرش شراد ..... تم الل وقت امر كى زين پر كھڑے ہو اور بي الل حكومت كا نمائدہ ہول ..... بي مطالبہ كرتا ہول كر سفير تحرّم كومطلع كيا جائے ، تحقیقات ہم خودكریں گے ـ"

بیراؤ نے کہا سا منہ بنایا گریہ بین الاتوای مابطوں کی بات تھی، جے ٹالانہیں جا سکتا تھا۔ اس کے جاتے ہی رائیل محشوں کے بل بیٹے کمیا۔ قاتل مطلمتن تنے کہ انہوں نے اپنا فرض اوا کر دیا ہے گررا لیل نے توٹ کر لیا تھا کہ انجی اس نو جوان میں زندگی کی رس موجود ہے وہ مرنے والا تھا گر مرانہیں تھا۔ رائیل کو دیکھ کر اس نے سر اٹھانے کی کوشش کی۔

"الیگزا.....الیگزاکو.....اسے بتادینا....." وہ بمشکل تمام بولا - اس کی آواز آتی مدحم تھی کہ رافیل کو جنگ کراپ کان اس کے سجھ میں آئے۔" تکعہ..... زیرز مین ..... قید..... نانہ....." دہ خون اسکتے ہوئے بڑبڑا یا ..... پھر لبول سے پھوٹے والے الفاظ لہو کے بلیلے بن گئے اور اس کا سریجے جا نگا۔ اس کی روح تنس عضری سے پرواز کر پھی تھی۔ رافیل پچھو ویرساکت و جاکہ بیشا رہا۔ جب وہ اٹھا تو اسے کرٹل شراؤنظر آیا جو اس منظر کو بڑی حقارت آمیز، بے رحی اور

" کمانڈر رافیل! کیا اس نے تم سے کوئی بات کی ہے؟" شیراڈ بولا۔" مرنے سے پہلے اگر کوئی بیان دے تو اس کی صدات کو قانون ہی چیلئے نہیں کرتا ..... بشرطیک مرنے والے کا ذائی توازن درست ہوادر جو مجھاس نے کہا ہو، بقائی ہوش دھواس کہا ہو۔

'' بجے معلوم ہے۔'' رافل نے باعثنائی سے کہا۔ ''مرمرجانے کے بعدلوگ بیان نیس دے سکتے۔''

''دیے بھی اس لڑکی کے عشق اور عشق کے صدمات نے اسے پاکل کر رکھا تھا۔'' شیراڈ یولا۔''خود کئی ویوانے ہی کرتے ہیں۔'' یہ بات اس نے جزل کارٹر اور امر کی سفیر کوسنانے کے لیے بھی کئی تھی جواندر سے ایک ساتھ باہر آگئے ہے۔

'' بھے اس کی شکل کھے جانی پہلے ان گئی ہے۔''امریکی سفیرنے ذہن پرزوردیتے ہوئے کہا۔ ''تم نے اسے میرے ساتھ دیکھا ہوگا۔''جزل کارٹر

نے کہا۔'' بیر براایڈی کا عجب تھا۔ کیپٹن رول ۔۔۔۔۔اس کے محمر والوں کو بڑا دکھ پہنچے گا۔ وہ پہلے ہی کم پریشان نہ تتے۔۔۔۔۔اچھا مجلالا کا ایک الی لڑکی نے چکر میں پڑ کمیا تھا جو پیدائش طور پر ذہنی مریض ہے۔''

پیدا می حور پروس مرسی ہے۔

رافیل کے لیے جزل کارٹر کے منہ پر تھیٹر مارناممکن

نبیں تھا، درنہ وہ بتا دیتا کہ الگیزاکتی تعلیم یافتہ، ذبین اور

باشعورلاکی ہے اور اس کے ساتھ کتی خوب صورت شامول

کی یاد وابستہ ہے، جب وہ کھنٹوں با تیس کرتے تھے اور ایک

دوسرے سے ذبی مطابقت کے احساس پر شاداں رہتے

تھے۔ وا تعات کی تھے تصویر رافیل کے سامنے تھی ۔ الگیزا،

اپنے باپ کے سابی منظر سے اچا تک غائب ہوجانے سے

زیادہ اس کی کمشدگی پر پریشان تھی۔ نوجوان ایڈی کا تگ

زیادہ اس کی کمشدگی پر پریشان تھی۔ نوجوان ایڈی کا تگ

فرض شاس کی کمشدگی پر پریشان تھی۔ نوجوان ایڈی کا تگ

فرض شاس کے تقاضے تھے۔ جیت بالآخر مجبت کی ہوئی تھی

مراسے ایک جان کا نذرانہ دینا پڑا تھا۔

''النگزانماں ہے؟''جزِلْ کارٹرنے یک لخت سوال کیا۔'' بینہ ہو، وہ جمی کوئی حماقت کر پیٹے۔''

رافل نے کاغذ کے پرزے کوسگریٹ لائٹرے جلا دیااوراس کی را کھ کواپے جوتوں ہے سل ڈالا۔ مدیدید

\*\*

کوبالٹم کے قدیم گرہے کا نواحی علاقہ غربت زدہ لوگوں کی بستی تھی۔ایک ممام می گل کے ایک خشہ حال مکان میں جو باہر سے مقال اور غیر آ با دفظر آتا تھا، دوافر او بند کھڑ کی سے لیک دافیل تھا جس نے سے ان میں سے ایک دافیل تھا جس نے تقلع اور ابوان صدر کے گار ڈ دستے کے افسر کی وروی چکن تقلع اور ابوان صدر کے گار ڈ دستے کے افسر کی وروی چکن

ر تھی تھی۔ دوسرا وہی ویٹر تھا جس نے بار ٹس را کل کو آ کھ بِجُ اس جَكَة بِحَدِيثِ كَمُ لِيهِ كَهَا تَعَالِهِ" حالات روز بروز يَرْبِيِّ جارہے ہیں .... سینور' ویٹرنے کہا۔'' ملک کے اندر بدھمی اور اختشار ہے، کسی کی جان و ہال اور آبر وکو تحفظ حاصل ہیں رہا۔لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ڈرتے ہیں کیونکہ محومت کے جاسوی قدم قدم پر جیس بدلے چرتے ہیں اور بیفدارانعام کال علی بل بل ک فرآ کے پہنیاتے ہیں۔ آئے دن لوگوں کے دوست، رہتے دار غائب ہوجاتے ہیں اوركوني تين بتاتا كدوه كهاب إن جس يرشبه واءات راتول رات افعالیا جاتا ہے۔ پولیس ایک اعلی ظاہر کرنی ہے۔ عدالت انساف کے نتائے کیے بورے کرے، جب ملک میں قانون کے سر پرست خود ای الاقانونیت سے دہشت کی فضا قائم کے ہوئے مول۔ کمنے دالے کہتے ہیں کہ بزارول لاتيس جلا دي كئ بين يا كمنام قبرون بين انتهى دفن كردي كئ ہیں۔ میں خودائے بارے میں بھین کے ساتھ میں کہا سکتا كَدُكُلْ تَكَ زَنْده رمول كَا يَا تَيْن ..... كِيا خَبِرُ كُرِكُلْ شِيرا وْ كَ كُنَّى نمك خوارنے مجھے يہاں آتے ديكھ ليا مو، لوگ يد كتے ہيں كدديوارول كي بحى كان موت بين ، تو غلط يمن كيت .....

شیراڈسب کی تن لیتا ہے۔'' '' چینل .....یہ سب کی صدر ڈان کارس کو بدنام کرنے اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکانے کی سازش ہے۔'' رافل نے کہا۔'' کرتا سب جزل کارٹر ہے محرالزام ڈان کارلس کودیا جاتا ہے، حالانکہ میں ذاتی طور پر جانیا ہوں کہ وہ کتنا شریف النفس اور اصول پرست انسان ہے .....وہ اپ عوام اور ملک کے مفاد کے

خلاف كوكى تدم بين الماسكا \_"

"فیل نے کہا۔
"وان کارس بہاں کے عوام میں بے حدمقبول تھا لیکن ابکیا ہورہاہے، اس کی حکومت سے ہمارے تعلقات اس اب کیا ہورہاہے، اس کی حکومت سے ہمارے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہیں کہ جنگی جہاز ہمارے ساحل پر تشخی ہوئے ملک کو اثرانے کے لیے کافی ہوگی۔ ہم اس پندلوگ ہیں اور ہمارے جھوٹے سے کیا امریکا جیسی طاقت سے کیا ہمارے جھوٹے سے ملک کا امریکا جیسی طاقت سے کیا ہمارے موجا کی گے اور مقابلہ۔ ہمارے کھیت بمباری سے تباہ ہوجا کی گے اور ہمارے موجا کی مرجا کی سے تو ملک میں قبلے پڑجائے گا اور ہماری بہاں پہلے ہی کم استور سے اقتدار اس میں کیا ہے گا سینور سے اقتدار کی میاش ہے جس کے حمل غریب موام تبیں ہو پرستوں کی عیاش ہے جس کے حمل غریب موام تبیں ہو

''وہ ملک ٹیں ہی ہے۔۔۔۔سینور۔۔۔۔'' چینل بولا۔ '' آخری ہاروہ دوماہ بل محوام کے سامنے آیا تھا، اس کے بعد اگروہ باہر کمیا ہوتا تو مجھے معلوم ہوجا تا۔۔۔۔ ہرجگہ ہمارے مخبر موجود ایں جو ہندرگاہ اور ہوائی اڈے کی دن رات تکرانی کرتے ہیں۔''

''تم نے اور میرے سب پرانے دوستوں نے جس طرح میری مدد کی ہے، وہ قابلِ قدر ہے۔'' رافیل بولا۔ ''خدا کرے ہم سب کی کوشش بارآ ور ثابت ہو۔۔۔۔۔ اگر دونوں ملکوں کے پرانے دوستانہ روابط کی خون ریزی کے بغیر برقرار رہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ جنگ ہم بھی تہیں چاہتے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کرسکتا کہ ڈان کارکس جیسا بااصول آ دمی موجودہ تعلقات میں کشیدگی کا ذیتے دار ہوسکتا ہے۔۔ جزل کارٹراس کے نام پریے خرائی بھیلار ہاہے۔ اگر ہم سبال کرڈان کارلس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تو طالات بھر معمول پرآ جا کیں گے۔''

وہ پچھلے ھے کے صحن کی دیوار پھانڈ کر گلی بیس اُتر حمیا جس بیں دور دور تک کوئی تہیں تھا اور اسٹریٹ لائٹ صرف چاند کی روشنی قراہم کرر ہی تھی۔

رانیل کمانڈرکوآب آخری آدمی کا انظار تھا۔ تمام پرانے ایجنٹ اپنی اپنی رپورٹ دے کراور ہدایت لے کر جاچکے ہتے اور رانیل کے لیے یہ بات بڑے اطمینان کا باعث تمی کہ ان سب نے وفادار یوں کے معیار اور پیان برقرارد کمے تھے۔

آخریش آنے والا ایک نوجوان شریح تھا جورشے یس چینل کا چھازاد بھائی بھی تھا اور وہ سرکاری فوج کا ایک معمولی ساافسر تھا۔ای نے رافیل کے لیے بیدوردی فراہم کی تھی اوراب ای کی معلومات پررافیل کی قلعے کے زیمن دوز زندال تک رسائی کا انھمار تھا۔ قلع کے مفاظتی انتظامات بہت شخت تھے اور تواعد و ضوابط اور طریق کارکی تبوت

لیں یا خود پہرے دارنے بتادیا۔ وہ قلعے کے بحن ہے گزر رہا تھا تو نہ جائے کس نے اسے شوٹ کردیا۔''

''شرنیو کو بیہ باتیں پو چھنے کی کیا ضرورت تھی؟''

راكل فيريح سيكيا-

"شايداى نے سوچا ہوگا كدوه اس طرح آپ كو زیاده کارآ معلومات فراجم كر سكه كام" جیش نے كہا۔

ہر نیا کارندہ اور لوآ موز ایجنٹ اگر ضرورت سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حدودے تجاوز كرتا ہے تواى طرح مارا جاتا ہے۔راكل نے انسوى سے موجا۔ بیناتجربے کارلوگ احکامات کی حد تک یا بندر این تو ائے لیے اور دومرول کے لیے خطرے کی کوئی بات نہ ہو ..... مُرخطرات اورغیر متوقع حادثات اس بیٹے کا ایک جزو تے جن سے انکارئیس کیا جاسکا۔

"اب ك مال باب بوزهے بيل" جيل نے دردناک کے میں کہا۔"اس کی حال می ش شادی مولی

" ہم اس کے وارثوں کو جانبازی کامعقول کفارہ اوا كري كي " رافل ني كها-" اتناكدوه مالي مشكلات كا شكارنه بول\_"

"مینور! کیا آپ واقعی قلعے کے زنداں میں اتر نے كااراده ركمت بين؟" جيئل في مطبئن موكر يو جما-"ي بہت خطرناک کام ہے۔"

"اس ك بغير جاره مين جينل .....! رافل في جواب دیا۔"میراخیال ہے، اب ہم دونوں کو یہاں ہے تكل جانا جائي

تحوزے سے وقتے کے بعدوہ الگ الگ راستوں برروانه موسك \_آد ح كحظ بعد كماند رراكل قلع كى بيروني فصيل كاجائز وليار باتفاراس تصيل ميس متعدو دروازے تے، جن پر ک پہرے دار ہر دفت موجودرہے تھے، اس کے بعد قصیل کے اندر کی جارد ہواری تھی جس میں کزرنے کا صرف ایک راسته تعا۔ اندر داخل مونے والے کو باہر ہی ا یک شاخت کرانے کےعلاوہ بیٹا بت کرنا پڑتا تھا کہاں کا تعلق ڈیوئی پر مامور عملے ہے نے بی کاعام افسر خواواس كاعبده كجه بحى موء بلاضرورت اندر داخل موقے كا مجازند تقا- محافظ ہرروز بدل جاتے تھے اور قلعے کے پینظم ہرمیج ڈیونی سنجالنے والوں کو نیا کوڈیاس جاری کرتے ہتے۔غیر متعلق اورميهم الفاظ پر منى كوئي جمله، جس سے ظاہر موجائے كداندر جاف والاآن ويونى دين والول من شامل ب یا بندی کیے بغیرا ندر قدم رکھنا محال تھا مگرشر نولے وعدہ کیا تھا کہ دہ سب معلوم کر کے راقبل کو بتا دے گا۔ آ ہے راقبل کی تقدیر۔ اندر داخل ہو جانے کے بعد بھی ہر قدم پر جان لیوا مرطبے تھے جن سے را کیل کوجہا ہی گزرہا تھا۔ قلعے کے رائے را کل کے ذہن میں تے اور وہ جاتا تھا کرز برز مین تیدخانے کاراستہ جولی کونے کے برج سے نیچے جاتا ہے۔ كري بين صرف ايك موم بي جل ربي كي تراس كي روشي باہر تبیں جاسکتی تھی، کیونکہ تمام کھڑ کیوں اور درواز وں پر معاری ساہ پرف مھیلاوی کئے تھے۔رایل بے چین ہے كمري ك الدوخها رباادر سكريث بمونكاربا-اس كي نظر باربار محرى پرجانى-آخرشر نيواب تك كيون نين آيا-وه بمیشه وقت کی یابندی کرنے والاخض تما مگراب مقرره وقت ے ایک مختا او پر ہو چکا تھا۔ را فیل کوتشویش ہونے لکی تھی اوراس كاذان وسوسول كاشكار مور باقعال نے طے كيا ك ا كرمزيد پندره منث كے بعد بھى شر نيونىيى توا تىظار بے سود موگا پھراےمعلوم كرنا يؤے گا كه شريوكى ناكباني آفت كا شكارتونيس موكيا

ای وقت دیوار پرایک سابیرسا دکھائی ویا اور چینل خاموتی سے اندرآیا۔موم بن کی روشن میں راکل نے دیکھا كماس كارتك بلدى كى طرح زرد يرا مواب\_

''سينور .....! وه ..... شرنيو .....! اس في رند ه موے انداز میں گلے سے چندالقاظ ادا کے اور پھر دونوں باتھوں میں مدچھیا کے رونے لگا۔وہ کوشش کررہا تھا کہاس كرونے كى آواز بلندند مونے يائے۔

" حجيش!" رافيل فيصورت حال كي عين كا اندازه كر لينے كے باد جود جينل كے كند مع پر شفقت اور محبت سے لھی دیتے ہوئے کہا۔" کیابات ہے چینل اکیا ہوا شریو

"انبول في ..... انبول في سينور ..... شريو كو ..... کولی .....کولی ماردی ہے۔ "وہ پھر پھوٹ بھوٹ کررونے

د چہیں کیے معلوم ہوا؟' رافیل نے اے کسی دے كرچپ كرانے كے بعد يو چھا۔

" مجھال كايك دوست نے بتايا كدووائ طور پر قلعے کے تدخانے کا راستہ ویکھتا پھر رہا تھا۔ ' چیتل بولا۔ ''اور ای نے کی بہرے دارے بیمعلوم کرنے کی كوشش بحى كي محى كدند خانول من كننے قيدي إي اوران ميں کوئی مشہور تخصیت بھی ہے یا ہیں؟ کسی نے اس کی ہا تیں بن

اور گزشتہ منے اگر کسی نے سازباز کرے تلعے اور زندال کا بھید بالیا ہوتو وہ نے کوڈیاس سے ناداتنیت کے باعث پھر الدرند مل سكے برروز نيا كوؤ پاس بتانے سے پہلے ت محافظول سےراز داری کا حلف لیاجاتا تھااور البیں افتابے راز کے ہولناک نتائے ہے آگاہ کردیا جاتا تھا۔ چنانچدر ایل کے لیے پہلاسٹلہ بیتھا کہ وہ آج کے کوڈیاس کے الفاظ کیے معلوم کرے جو شرنیو بتانے والا تھا۔ اگر وہ صلاحیت اور کارکردگی کاغیرمعمولی مظاہرہ کرنے کے چکر میں ندیر تا تو خود بھی زندہ ہوتا اور رائل کے لیے بھی کوئی سئلہ نہ جھوڑ جاتا۔ وہ بیرونی تصیل کے ساتھ ساتھ پہرے پر کھڑے ہوئے ہرسابی کے سلیوٹ کا جواب اشارے سے دیتا ہوا چلا کمیا جو صرف اس کی وردی دیجے تے اور یہ بجھتے تھے کہ وہ پہرے داروں کو یا حفاظتی اخطامات کو چیک کرنے نکلا ب- اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چنانچدائھی تک کوڈیاس کے الفاظ وہرائے کامستلہ پیدائیس موا تھا۔وہ مختلف دروازوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بیدد کچھتا جار ہاتھا کہ کون پہرے دار کتنامستعدہے ادر کس پر آسانی سے قابو مایا جاسکتا ہے۔ ابھی تک اس نے کمی کو غاقل مميں يا يا تھا اور آسته آسته وہ مايوى كا شكار ہونے لگا تھا۔ شایداے اپ متن کو التوا میں رکھنا پڑے گا۔ خطرہ مول کینے میں کوئی مرح الین مرخود اس کا کوئی فائدہ میں۔ امجی وہ بیرب چھسوچ ہی رہاتھا کہ اچا تک اس کی تظرفے یا تجویں دروازے پرمتعین محافظ کو دیکھا۔ وہ مشین کن کا بوجه د بوار کے ساتھ رکھے ، بند در دازے پر فیک لگائے سو رہا تھا یا آئنھیں بند کیے کھڑا تھا۔ غالباً وہ حدیے زیادہ تھکا موا تفارون كوآرام كيس كريايا موگا كه دُيونَى ير بيج ويا كميا تما یا پھر نشے کا عادی تھا۔ را کل نے دب یا وُل قریب جا کے اس کی مشین کن اٹھالی اور پھر آ ہت ہے دستہ اس کے سینے پر مارا۔سیابی نے چونک کرآ تکھیں کھولیں۔اوراپٹی کن ایک

كرسيلوث كي ليے ہاتھا تھا يا۔ " بيد ايونى دے رہے تھے تم؟" را كل نے سخت کھے میں کہااور مشین کن کارخ سابی کی طرف کردیا۔ سابی کی تھلی بندھ کئ۔ ' خدا کے لیے سر ..... مجھے معاف كروي \_ ش سي من دو دن سي شدا كالم ميرى بيوى عفية ياربي .... ش كئ دن كا جا كا موا مول،

افسر کے ہاتھ میں ویکھ کراس کی ٹی کم ہوگئی۔اس نے بو کھلا

مجھے ماطی ہوئی۔" "التقلطي كاسرزاكياب؟"رافل نےزي سے كہا۔

وحمهيل معلوم ہے؟"

"من جانا ہوں مر۔" سابی نے ہاتھ جوڑتے موے كمار" آپ مجھ شوك كر سكتے ہيں .....آپ ريورث كريكتے بين اور كورث مارش كے بعد جھے ميزائے موت ہو مکتی ہے، میں مرحمیا تومیری بری مجی مرجائے کی۔"

'' بکواس بند کرو۔'' را کل نے کرج کر کہا۔'' ہے اداكارى بى بىتى نشى بى بو ..... جىوث بول ر بى بو

سابی نے قسمیں کھانا شروع کیں۔" خدا کی قسم، يوع كالمم من في زندگي من بھي نشج كو ہاتھ ميں لكايا۔ ''البھی معلوم ہو جائے گا۔'' را کل نے طنز آمیز گ

کھے میں کہا۔" آج کا یاس درڈیا دے مہیں؟" "لیں .....یں مر .....کیا آخری اسٹاپ آگیا ہے۔" سابی کا حوصلہ بڑھ کیا۔اس نے زیادہ جوش وخروش سے منت ساجت شروع کی کہ اے بخش دیا جائے ، وہ اپنے وردناک حالات بیان کرتار ہا کہوہ رحم کا سحق ہے اور وعدہ كرتار باكه آكنده ال كوتا بي كا مرتكب تبين بهوگا..... بالآخر را فل نے کن اس کے حوالے کردی۔

"ييلو، آج مين ترس كما كرجهين معاف كردبا ہوں۔"را مل نے درواز و کھول کراعد جاتے ہوئے کہا۔ " یاد رکھو، دومرے آئیسراتے رحم دل کمیں ہوتے۔ وہ چیك كرنے آئي كے اور تهيں سوتا ديكھيں كے تو كھ یو چھے بغیر کولی ماردیں گے۔"

سابی نے جان نیج پرخدا کا شکرادا کیااوراس فرشتہ مفت انبر کے اندر جاتے ہی اشین کن لے کر اثین ٹن ہو ملا ۔ رائل اهمینان سے اندرولی تصیل کے ساتھ ساتھ جلتا ميا- قلع من واعل مونے كا واحد راسته اب اى ك سامنے تھا اور وہاں با تاعدہ چیک پوسٹ تائم کی۔ دروازے پروہ لحہ بحرے لیے رکا۔ "میا آخری اساب آگیا ہے؟"ای نے بیزار کچ یں بے نیازی سے کہا۔ مخفر كمرب كي كحزك ش ايك سيابي كاچيره نظراً رباتها .

''لین سر۔'' سیائی نے سیلیوٹ کے بعد جواب دیا اورمعفل وروازے كو جالى لكا كر كھول ديا۔ اندر داكي بالحي دوادر حافظ كمزے تھے۔راكل في اى باعتمالي والے اندازے موال دہرایا ہیلیوٹ کا جواب دیا اورآ کے چل پڑا۔

باس كويكم بمايارات بقر- چانياك ک رہنمانی کی ضرورت نہیں تھی۔ قلع کی تعمیل کے اعدایک پوری بٹالین موجوومحی۔ وسط میں ایک جیمہ نصب تھا اور

اردكرد بهت سے فوكى ورديال بنے بكردے تھے۔ ايك طرف فوجی ژک کھڑے تھے جن کے پیکھے راکل کو بکتر بند كرا تظاركر بيكها المى كذية كراسة اويرآف

گاڑیاں بھی دکھائی دیں ،اس تمام پلچل کودیکھ کریہا حساس موتا تفاكيسب فوجي كسي يلغارك احكام كم منظرين ببخولي ھے میں برج کے دروازے پر سرج النس کی روتی میں سخت تزين حفاظتی انتظامات کا اندازه ہوتا تھا، چنانجہ اس رائے سے زین دوز تہ خانے میں اڑنے کی کوشش کرنا

رائل نے قلعے کے اندر سے زانداں میں تنتیخے کا فصله كيا\_وبال سي كزرااورة بن بي موجود نتي كمطأبق مخلف کرول اور راہدار یول سے ہوتا ہوا اس دروازے تك أكما جهال سايك زينة تيدفاني كالبراني تك جاتا تھا۔ بدراستہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ قید خانے کے حکام اور محافظ دوسرا راسته استعال کرتے ہے جو محن میں

جنوني برج سے شروع ہوتا تھا۔

ابھی تک کی نے رائل کوئیں ٹو کا تھا۔ قلع کے اندر مخلف راستول يراس صدارتي عملے كے اركان، ويثر، خادم، صفائی کرنے والے ، شوقر اور پکن کے ملازم وغیرہ کے تے جواس کی طرف دیکھے بغیر گزر کئے تھے۔ سکے فوجی اور سادہ کیڑوں میں مجرنے والے حفاظتی عملے کے ایکان نے را کل کے یُراعمادا نداز اور اس کی یونیفارم دیکھ کر کی شجے كے بغيرسلوث كيا تھا۔ايك باراس في سامنے سے كى سينر انسرکوآتے و کیو کرایک تاریک کوشے میں بناہ لی۔ دوسری بارغيرمتوقع طور يرايك بندكمرے سے كوئى معزز صورت محض نکل آیا تھا مگر اس کے ساتھ ایک عورت می اور وہ وونوں نئے میں تھے اور لڑ کھڑاتے ، ہنے وہ چند قدم جل کر وور ع كر على مل كا تقر

را فل جانیا تھا کہ وہ کتنے بڑے خطرے سے دو چار ب،اس کے جاروں طرف دھمن تھے اور ذرا سا حک اس کی موت کا سامان بن سکتا تھا تکرایک باراس راہ ٹرخطر پر قدم رکھنے کے بعد موت کا خوف خود بخو دختم ہو گیا تھا ادراب كمانذررافل كاتمام ذبني وجسماني صلاحيت منزل مقصود تك ينفخ كے ليے وقف ہو چكى كى۔

اس نے دروازے کوآہتہ سے کھولا اور بند کرویا۔ مخفرے کرے میں ایک تابوت نما صندوق رکھا تھا جے و یکھتے بی را مل کوخیال آیا کہ بیڈان کارکس کے لیے یہاں لایا حمایے۔ مرے میں مرهم روتن می - باعین جانب ایک کوری مراس کے سامنے پردے تھلے ہوئے تھے۔

ایے بی پردے دائیں جانب بھی تھے مگررائیل جانیا تھا کہ اس كے مقامل كى ديوار كاورواز وزينے كارات بـ البحى ووسوج بى رباتها كهآ مح قدم برهائ ياحبب

کی آہٹ سنانی دی۔ وہ لیک کر داعیں ہاتھ والے

دروازے کے پردے کی اوٹ میں ہو کیا۔ پردے کی

جمری سے اس نے کرئل شیراڈ کواد پر آتے دیکھا۔ شیراڈنے کھڑکی کا پروہ بٹا کے ایک پٹ کھولا اور نیچے جما تک کر

و یکھنے کے بعد اطمینان کے طور پرسر بلایا چروہ تابوت کی

طرف بڑھا۔اس نے ڈھکنا کھول کرخالی تابوت میں ایک مرمری نظر ڈالی۔وہ ڈھکنا بند کر کے سیدھا بھی نہوی<u>ا یا</u> تھا

كررافل ردے كے يجھے الله آيا-كرال شراد أيك

جفظے سے سیدھا ہوا اور اس کا ہاتھ بے اختیار ر بوالور کی طرف برها، مررافل نے اسے آواز تک تکالنے کی مہلت

نددی۔اس نے دوبار کھڑی تھیلی ہے بھر پوروار کیااورشیراڈ

ریت کی دیوار کی طرح منهدم موکیا۔

رایل نے پردے محال کے شراڈ کے ہاتھ ویر مضبوطی سے باند مے اور ایک کپڑا اس کے منہ میں مخونسا مجر اسے تصید کرایک تاریک کونے میں ڈال دیا، جہال کی كزرف والے كى نظر نيس يرسكن فى ، كيونكداس كوشے ك سامنے لکڑی کی الماری کھڑی تھی جوشاید ای کوشے میں

نصب کرنے کے لیے لا کی گئی ہی۔ یعجے جانے والا دروازہ کی نفل کے بغیر یوں بندتھا، جيے سائ ويوار كاايك حصد بمرقد يم شابى زندال ك بامراردا على يربهت يبلي كل حك تقداس في وليزك ایک کونے میں نظر نہ آنے والے چوکور مصے کو دبایا اور دروازہ کی آواز کے بغیر کھل گیا۔ رائیل کے اندر قدم رکھتے ال ال كرونول بث جود يوارش عس كے تعے محرا يس مس ال کتے۔ رائل نے زینے کے بعد چروار وطوان رائے پر چلنا شروع کیا۔اندر کی تھی اور د اواروں میں اتن سين هي كرمهارا لينے به باتھ كيلے موجاتے تھے مرز مين كى اتی گرائی می مجی کفش میں می - ایک مود پر رافل نے لوب كى موتى سلاخول والے روش دان ديکھے جواس كے مر ے بہت او پر تھے، ان میں سے ستاروں بھرے آسان کی جمل وکھانی دین تھی۔ایک اور دروازے جتنے شکاف سے سندر کی موجول کا شور صاف سائی دیتا تھا ادر اس کی د بواروں سے طرائے والے یائی کی آواز آئی می دعال كى فضايس سندر ك تضوص بوبس في مى اوررا فل كوتجب تقا

كهاس قيد خافے من جهال سورج كى روشى كا كزر نبيس اور ہوا میں اتنی رطوبت ہے، لوگ کئی سال کیے زندہ رہ لیتے میں۔وہ آمے برحتا کیا، اب اس کے فالوں ش تیدیوں کے کراہنے کی آہ و پکا ادر ان کی در دبھری اذیت ٹاک فریاد كى آدازيس آئے كى تھيں، مروه ول كو اس زعدال كى وبواروں کی طرح پتمر کے چلارہا۔اے صرف ایک آدی كى تلاش محي جي كى ربائى باقى سب اسيرون كى ربائى كى منانت بن سکتی تھی۔ وہ ایک آ دی اس زنداں کی کلید تحااور اس کی زندگی پرسب کی زندگی کا دارو مدار تفا۔ را فل کو پیقین تھا کہ کارٹرنے صدر ڈان کارٹس کوسب سے الگ رکھا ہوگا۔ اس لينبين كدوه ملك كاصدرتها بلكها سے تير تنها كى كاعذاب دے اور دومروں سے بات کر کے ان کے ذہوں کومسوم كرنے كاموقع ندویے كے ليے۔

راسته اچا تک حتم ہو کیا اور را کل نے اینے سامنے ایک ایا آئن دروازہ دیکھا، جے بند کرنے کے لیے چوڑائی کے رہنے پرلوہے کی تین پٹیال تھیں۔ ہر پٹی کم از کم آ دھا ایج موٹی تھی اوراس کا آخری کنارہ پتھر کی دیوار ش لکے ہوئے کے سے ل جاتا تھا۔ ہر کک ش کی یونڈ وزنی

اكتالاتفابه

رافل ملاخوں کو تھاے کھڑا رہا۔ اس کے لیے سلاخوں یا پٹیوں کو کاشا بھی اتنا ہی ناممکن تھا جتنا تالوں کو توڑنا۔ قید خانے کو تعمیر کرنے والے اناڑی نہیں تھے۔ انہوں نے آخری مرطے ونا قابل تنخیر بنادیا تھا۔

مل خاموش میں جے سمندر کی آواز بھی منتشر میں كرتى تھى، رافل نے كى كے زيرك الفتكوكرنے كى آواز سن \_ كوئى آسته آسته كه يره ربا تفار آواز كو بيجان ك را کل کاول تیزی ہے دھڑ کا۔ بیصدر ڈان کارکس تھا، جودعا ما تک رہا تھا۔ دعا کے الفاظ رفتہ رفتہ واسح ہونے لگے۔ بوڑ ھا اور نیک ول کارنس خدا ہے صرف میرالتجا کررہا تھا کہ اگراس کی زندگی اس ملک اورعوام کی فلاح و بہبود کے کام آ جائے تواہے پہ تقیرنڈ رانہ دے کرخوشی ہوگی۔

وه آواز دے کر ڈان کارلس کومتوجہ کرنا بی جاہنا تھا کہ بچھے ہے کوئی اس پرتوپ کے کولے کی طرح آپڑا۔ رافل حله آور کے ساتھ ہی نیے گرا۔ اس کی زندگی خطرات سے کیلے گزری تھی، جومتو تع مجی ہوتے تھے اور غير متوقع تجي، اور وه ناح باني آفات كالمقابله اين حيواني جبلت سے كرتا تھا، جو بوقت ضرورت اس بلاسو يے مجھے ایک خود کارمل کے ذریعے مقالبے کی صلاحیت کو بروے کار

لانے کا حوصلہ عطا کردی تھی۔

کرتے کرتے ہی اس نے پیچے کی طرف ایک زبردست دولتي جمازى اورحريف كوكرائ سنا \_ كركركروث لینے اور مھنوں کے ٹل اٹھ جانے میں اس نے اتی پھرتی کا مظاہرہ کیا کہ جخر جوال کے سینے میں پوست ہوسکیا تھا، وہ اس کی ران کے کوشت کو چھیلتا ہوا گزر کیا۔ رامل نے باعیں ہاتھ سے وار کیا اور ضرب وحمن کے سینے پر یرای، دِحْمن لِوْ كَعِرْا مَميا\_ رافِل كا ہاتھ پھل نكال چِكا تھا اور ناويدہ تحص كانشاند لينے كے ليے الفائي تعاكد وحمن في جلاكر ما فطول کو یکارا اور رائل نے جزل کارٹر کی آواز پیان ل\_ يلك جيكتے بى تيدخانے كى فضا جمارى بوثوں كى وحمك ے کو نخے لگی۔ را مل نے پہنول جیب میں ڈالا اور زنندلگا كرنكل مميار مقابلي كامطلب خودكشي تفااوروه موت جس كى خبراس کے ساتھ بی اس تدخانے میں دفن ہوجاتی ، لیکن فرار کی کوشش کے کامیاب ہونے کی صورت میں وہ اپنی پہلی كاميالى كے نتائج سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاسكتا تھا۔وہ مثن يرروانه كرنے والوں كومطلع كرسكنا تھا كەۋان كاركس كہال تید ہے۔ جزل کارٹر کو دھمکی دے سکتا تھا کہ ڈان کارکس کی ربائي كي ليے طاقت كاستعال بعيداز قياس تبين اوراليكراكو خوش خیری سناسکتا تھا کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ بصورتِ دیگر كسي كوبهي معلوم نه موياتا كدوه ليفشينث كمانذر جو يخيرو عافیت اس ملک کے ساحل پر اترا تھا، کی وجہ کے بغیر کہاں غائب ہو گیااور کیوں غائب ہو گیا۔

وہ اندھرے میں بے تحاشا بھاگا۔خون کی ایک وھاراس کی ران کے زخم سے بہتی جارتی اور بیٹون اس کے جوتے میں جمع مور ہا تھالیان ابھی زخم کی تمیں شد ید بین کھی۔ اس کی آنگھیں اب اندھرے کی ایں حد تک عادی ہو گئ تحين كيفيى راست كابرموز وكييكتي تحين كارثراتهي جلاربا تَمَا مَرْخُودرا مُل بَعِي ثَالف ست عار في والول كوفي في كر ہدایت دیتا جار ہاتھا۔محافظ دوڑتے دوڑتے لحہ بھرکے لیے رکتے تھے۔ٹارچ کی روتن میں اپنے سامنے ایک آفیسر کو ويكمتے تقے اورسليوث كے ليے ہاتھ الحا الحادية تھے۔ "ميرامنهمت ديكھو،آ مح جادً، ديكھود ہال كيا ہور ہا

رافل كرج كركبتا تفار"تم سب ناالى موسدوام خور .....و متمهاراباب آخرا ندركيه كمس آيا-" محافظ بوكلاكر آ مے بھا محتے تھے اور پریشان مورسوچے تھے کہ نہ جانے ان ے کیا کوتا ہی سرزد ہوئی ہے اور اب اس کا کیا خمیازہ کیا آپ کیا آپ لبوب مقوی اعصاب کے فوائر سے واقف ہیں؟

کوئی ہوئی توانائی ہا ل کرنے۔اعصابی
کروری دور کرنے۔ ندامت سے نجات،
مردانہ طاقت حاصل کرنے کیلئے۔کستوری،
عبر، زعفران جیے قیمتی اجزاء سے تیار ہونے
والی بے بناہ اعصابی قوت دینے والی لیوب
مقوی اعصاب۔ یعنی ایک انتہائی خاص مرکب
خدارا۔۔ ایک بار آزما کر تودیکھیں۔اگر
آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر
آب مقوی اعصاب استعال کریں۔اوراگر
آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی زندگی کا لطف
دوبالا کرنے یعنی ازدواجی تعلقات میں
کامیابی حاصل کرنے اور خاص لمحات کو
خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی
کیوب مقوی اعصاب۔آج ہی صرف ٹیلیفون
کوب مقوی اعصاب۔آج ہی صرف ٹیلیفون
کرکے بذریعہ ڈاک VPوی پی منگوالیں۔

المسلم داراحكمت (جري)

--- (ديئى كلتى يونانى دواخانه) ------ ضلع وشهر حافظ آباد بإكستان --

0300-6526061 0301-6690383

فون مج 10 بج سے رات 8 بج تک کریں

بھکتناہوگا۔افراتفری کے عالم میں وہ طے شکر پاتے ہتھے کہ آگے جائیں یا چیجے۔

کارٹر چلا رہا تھا کہ ''اندھے کے پچو! تمہارا باپ تمہاری آتھوں میں دحول جمونک کر فرار ہورہا ہے، اسے پکڑلو۔'' وہ چیچے دیکھتے تو انہیں دوسرا آفیسر نظر آتا تھا جو گالیاں دیتا انہیں آئے جانے کا بحم دے رہا تھا۔ وہ دشمن جے دونوں طرف ہے ان کا باپ کہا جارہا تھا محافظوں کو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

رافیل نے اسرنگ والا دردازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا کچرد دمرا دروازہ کھول کے باہرا آیا تو اے خطرے ہے وقتی طور پر شخفظ کا حساس ہوا گر ..... وہ پوشیدہ راستوں ہے گزرتا گیا۔ اس نے او پر سے جہا تک کر دیکھا کہ کھڑک کے عین نیچے ایک کار موجود ہے۔ کرتل شیراڈ نے تابوت والے کمرے کی کھڑکی ہے ای کارکود کھے کرا طبینان کا اظہار کیا تھا جس کا مطلب میر تھا کہ کارکی خاص مقصد کے لیے لیا تھا جس کا مطلب میر تھا کہ کارکی خاص مقصد کے لیے لیا تھا جس کا مطلب میر تھا کہ کارکی خاص مقصد کے لیے لیا تھا جس کا مطلب میں تھا کہ کارکی خاص مقصد کے لیے لیا تھی ہے۔

یں میں ہے۔

تابوت کودیکھتے ہوئے بیاندازہ کیاجاسکیا تھا کہ شاید
ڈان کارلس کوتابوت میں اور تابوت کوکار میں قلع ہے باہر
نکال کر کسی نامعلوم مدفن تک منتقل کے انتظامات میں کرتل
شیراڈ اور جزل کارٹر برابر کے شریک ہتھ، شاید اب وہ
فوری طور پر اس پردگرام پرعمل ورآ مدنہ کر سکیں۔ ڈان
کارلس کی بنی نے سرعام یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس کے
باپ کول کردیا گیا ہے۔

اب اس عاده کمانڈر دافیل نے ڈان کارلی کو تیرفانے میں زندہ دیا تھا، چافیہ کارٹر کے لیے سول کی مین کا میں بن سکتا تھا۔ امریکی سفیر کی معرفت امریکی کو مین کی کارٹر کے لیے سول کو مین کی کارٹر کے لیے سول کی میں کا ایس کی پراظہارِ تشویش کے بعد مطالبہ کرسکی تھی کہ اگر صدر بیار ہے تو امریکا کے ماہرین پرمختل ڈاکٹروں کی ایک میم کو اس کا معائدہ کرنے کی اجازت دی جائے یا اے اخباری نامہ نگاروں کے سامنے بیش کر کے اس کے زندہ ہونے کا جوت فراہم کیا جائے۔ جزل کارٹر اس بات کو غیر اہم جھے کر نظر انداز نہیں کرسکتا تھا کہ درافیل نے ڈان کارٹر س کا سراخ لگا لیا ہے۔ اس کے برقس یہی ممکن تھا کہ جزل کارٹر سوچ سجھے بغیرادرانجام کی بروا کیے بغیر انتہائی قدم اٹھا لے، جس کا نتیجہ فوج کئی اور بروا کے بغیر انتہائی قدم اٹھا لے، جس کا نتیجہ فوج کئی اور کے فرز یزی کی صورت میں برآ مدہو، جو واشکشن میں اعلیٰ حکام خور یوں کی میں اور کے میں کو اور کے ایک کے خور یوں کی میں اور کی کی افران کا تو کی اور کی کی میں اور کی کی میں اور کی کا تو کی کا کو کی کا تو کی کا کو کی کا تو کی کا تو کی کا تو کی کا کو کی کا تو کی کا کو کی کا تو کی کا کو کا کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کا کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کر کا کی کا کو کی کا کو کی کا کو کو کی کا کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کا کو کی کا کو کی کا کو کا کی کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کی کا کو کی کو کو کا کو کو کا کو کا کو کی کا کو کی کو کا کو کو کا کو کی کو کا کو کا کو کو کا کو کی کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کی کی کو کو کی کو کا کو کو کا کو کی کی کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو ک

جاسوسى دُائجست ﴿ 43

جعلی فوجی آفیسر کونه پکڑ سکے تو کرتل شیرا ڈ خود انہیں شوٹ کر

رافیل اب بیرونی نسیل کے ای دروازے ک جانب جار ہاتھا، جہال ای نے بہرے پرسوجانے والے سابی کواس کی توکری اور زندگی بخش کرا پنااحسان مند بتالیا تھا۔ عر کزارانہ انداز میں کیے جانے والے سلیوٹ کا جواب سر کی جنبش سے دیے کے بعد وہ ساحل کی طرف جانے والی سڑک ہے ہٹ کر دوڑنے لگا۔اہے اندازہ تھا کہ بحری جہازہے ساحل تک لانے والی مثنی کہاں لنكرانداز ليے كى ، تمريه فاصله كم نه تھا۔ اگرد حمن كے تعاقب میں آنے ہے پیشتر وہ کتی لے کرفکل جانے میں کامیاب ہوجاتا تو بحری جہاز تک چند منٹ میں پہنچ سکتا تھا اور کنارے سے کولیاں برسانے والوں کی کامیاتی کے إمكانات بهت كم ره جاتے - كيونكه متلاطم سمندر مي روال تحتى كا نشانه ليما آسان نبيس موتا - اس كے علاوہ را عل کے لیے غوطہ مار کے یانی میں نیچے ہی نیچے تیر کرنکل جانا بھی مكن تفاكر ..... مرتحما كرد يكيف سے راكل كويفين آيا كه اب اس کے بیخے کی کوئی صورت نہیں رہی ، سلح محافظ اب بیرونی تصیل کے دوسرے دروازے سے کرال شیراڈ کی كاري سوار موكر فكل تعاور كارطوفاني رقارع مؤك ير دور آل ہوئی آرہی تھی۔رائل نے مور کاٹا اور چوک سے كزركرايك كلى من داخل موكيا\_ چندسكند ك وقف س کار کی میڈ لائش نے کلی روش کر دی۔ را مل نے کرال شیراڈ کے جلانے کی آواز صاف تی۔

اجا تك سامنے سے ایک اور كارنمود ار ہوتى اور داكل نے خود کو محصور یا کراہے ہاتھ کے اشارے سے روکنا جایا محر کارسیدهی گزر کئی۔ کار کی بتیاں جھی ہوئی تھیں، کیکن رافل نے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مخص کو پیجان کیا تھا، وہ چینل تھا۔ اعرضی کار پوری رفتارے دوڑتی ہوگی اس كاريش كلس كئي جورا كل كے تعاقب بيس آربي تھي۔ دها كا اتناز بروست تفاكدرا فيل دك كرد يكصفه يرمجور موكميا- يراني خستہ حال کارتباہ ہوگئ تھی تگراس نے شیراڈ کی ٹی دیو پیکر کار کا عليه بھي پڳا ژ ديا تھااوراس کاراستەروک گرشيراۋ کي کامياني *کو* مل بھر میں ناکامی ہے دوجار کر دیا تھا۔ تعاقب کرنے والول كى پیش قدى رك مي كار اوراب وه ا تدها دهند كوليال چلا رہے تھے، مررائل ان کی زدے لکل چکا تھا۔ ایک بابرآتے ہی اس نے کارکواسٹارٹ ہوتے دیکھا۔ اس کے سیوجیوں سے اتر تے ہی کار کا اگلا درواز و کھل کیا اوروه سیٹ پر کر کمیا۔" چلاؤ ..... گاڑی چلاؤ ....." اس نے ا پناتحکماندانداز برقرار رکھا۔" جلدی سے لکل چلو۔"

ڈرائیورنے سر ہلایا اورٹی طاقتور کار کا انجن کسی دحثی در ندے کی طرح غرایا۔ کارایک جسیت لگا کرآ مے بڑھی مگر ای وقت را عل نے اپنے سرکے پیچھے کی بخت اور سروچیز کا د ما وتحسوس کمیا۔

"جلد بازی بمیشه بری موتی ہے کرال-"شیراد ک آواز آئی۔'' جلدی میں تم نے میرے ہاتھ پیر شیک طرح ے جیس با تدھے تھے اور ان پرانے پردوں کا کیڑا بھی زياده مضبوط سيس تفا-"

رافل نے سرتھما کر پیچے دیکھنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ شیرا ڈے ڈرائیورکو هم دیا که وہ کارکو تھما کروالی وہی لے

" ابھی مارا کام خم نیس ہوا ..... ہوسکتا ہے انہیں مارى ضرورت محسوس مويه "شيرا في في كما مركاراتى ديريس دروازے تک چی تھی۔ راغل مجمد بیٹھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ ابھی تک درواز ہے کے مینڈل پرتھا۔ فیملہ کن لحہ محزرنے والا تھا۔ را قبل کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، جہاں موت یقینی ہو، وہاں زندگی کےایک فیصدامکان پرجوا مر کھیلنے میں کوئی حرج مہیں ۔اس نے بلا تذبذب دروازہ کھولا اور کار میں سے باہراڑ ھک گیا۔ شیراڈ کے لیے بیر کت آئی غیرمتو تع تھی کہاہے جونک کرمنجلنے اور فائز کرنے میں سیکنڈ کے بزارویں جھے کی تاخیر ہوگئی۔نشانہ خطا کمیااور رافیل نے اٹھ كروروازے كى جانب دوڑ لگائى۔

" دروازہ بند کرو۔" وہ گلا بھاڑ کے چیا۔" اس کار

ش ایک تیدی فرار مور ہاہے۔" چھے آنے والی کار رک می تقی اور گالیاں بکا کرال شیراڈ پھیلے دروازے کو کھول کر باہرا نے کی جدوجہد کررہا تھا۔ دروازے پرموجود گارڈ نے احکامات کی تعمیل میں وروازه بندكرديا تمااوراب تين محافظ بندوقين المحائ كاركى جانب ليك رب تحيه

رافل باہرنکل جانے کے باوجود حفوظ تبیں تھا۔وہ جانا تفاكه چندمن مي عافظول كوسب مجيم معلوم موجائ گا۔ پیجی کہ کار میں قیدی تبیں ، وزیرِ داخلہ بھی تقیس موجود ہے، یہ می کرفرار وہ جعل مواہے جس نے فوجی آفیسر کی وردی کمن کرائیس بے وقوف بنا دیا تھا اور سے بھی کہ وہ اس

پرانے وفادار دوست چینل نے اپنی جان دے کر اس کی

جان بيالي كل اورجق دوئ يول اداكيا تها كدرا يل كوابتي

نبیں اٹھا کتے۔" سفرنے فیلد کن کیج میں کہا۔" کیا تم ثابت كريكتے ہوكہ جزل كارثر نے ذان كارلس كو قلع ميں اسر كرركها بي كوكى شبادت ،كوكى دستاديز لا يكت مودا"

"لاسكا مول-" رافل في فيني قبول كرف ك انداز میں کہا۔'' مگر تا تیر کا جمیحہ ڈان کارکس کی موت کی صورت بل تكاتواس كاذتے داركون موكامسر؟ جزل كارثر ال كى جان كين كا فيعله كرچكا ب-"

" كَارِزْكُولَى دَبِشت بِبند جين بي -"امريكي سفيرني کہا۔'' وہ کارکس کے ساتھ بھی نائب صدر تھا اور کسی احقانہ اقدام کے نتائج کا بخولی اندازہ کرسکتا ہے۔اس کے خلاف طاقت کے استعال ہے کریز ماری یالیسی ہے۔"

" يبي ياليسي اس كي حوسله افزاني كا باعث ہے۔" را فیل بولا۔ ' تعلقات کی کشید کی کوبڑ حانے کے لیے ہرقدم خود کارٹر اٹھا تا ہے مگرا دکامات پردستخط کس کے ہوتے ہیں؟ ڈان کارلس کے .... اب امریکی حکومت کے احتیاتی مراسلے کا جواب خود کارٹر تکھوائے گا ، مگر سے جواب امریکی حکومت کوموصول ہوگا تواس پر ڈان کارٹس کے دستخط ہول گ\_بالآخرامر كى حكومت سے تعلقات كى خرالى اس انتهاكو بینے جائے گی جہاں طاقت کے استعال کے سوا جارہ نہ ہوگا مرخون ریزی کا ذے دار کون تغمرے گا؟ ڈان کارلس۔ اس كے اينے ساتھى، اس كے حامى اور ہم وطن اس كے فلاف ہوجا کی گے۔جزل کارٹراقترار پرقابض ہوجاتے گا اور پھر ڈان کارکس سائے آیا بھی تو کسی کورٹ مارٹل میں غداراوروطن وحمن کےروپ میں آئے گا۔ ظاہرے، اس کی مزائے موت کا فیصلہ ساعت کے ڈرامے سے جل ہی کر لیا جائے گا۔ کیا امریکی حکومت جائنے بوجھتے ان حقائق ہے روكرداني كرسكتى ي؟

"كماندر راكل ..... يتمام صورت حال مارك مانے ہے۔" سفیرنے ناگواری سے کہا۔" میں اس مسلے کے ہر پہلو پر واظلمن کے اعلیٰ حکام سے تعصیلی مفتلو کر چکا مول-مروست مارے یاس کارٹر کے خلاف کوئی الزام میں اور ہم یک کہ کے ہیں کہ وہ آ کی طور پر انتدار سنجالے تو اس کی حیثیت کوشلیم کرلیں تا کہ کشید کی اور نہ بڑھے۔طانت کےاستعال کا ایک منی رڈیمل بھی ہوسکتا ہے جوزياده خطرناك بي ..... بان، تم ثابت كرسكوكه كارثرف واقعی ملک کے آئی صدر کوتید خانے میں ڈال رکھا ہے تو کارٹر مجرم موجاتا ہے۔ مارے لیے بی تبین ،اس ملک کے عوام اور قاتون کی نظر میں بھی ..... اس جوت کے بغیر ہم زعد کی برشرمند کی ہونے کی کھی۔ چیش کے بیخے کا کوئی امکان نہ تفااگروہ اس نکراؤ کے بعد فئے مجی کیا ہوگا تواس کا جم كوليون سے چھكنى كرديا ہوگا۔

یانچ منٹ بعد وہ نیکسی میں میٹا تو اس نے چیل کی آوازسی \_رات کی خاموشی ش به بازگشت بالکل واضح تحی جواس کے ذہن سے انفی تھی۔ انجی چند مھنے پہلے ہی چینل نے کہا تھا۔''خود میں اپنے بارے میں بھین سے بیس کہ سکتا كدكل تك زنده ربول كالمانين .... اورده واتعى كاسورج و یکھنے سے پہلے مرحمیا تھا۔

ተ ተ ተ

ایڈ مرل ٹانسن کا کمرامخقراور زیادہ آراستہنیں تھا، مکراس کی ساد کی میں نفاست تھی۔ وہ تینوں ایک سینرل تیمل ك كردكرسال دالي يف سقدرا على كدران كازم مكى تقا اور مرہم پٹی کے بعد درو کے احساس کومٹانے والی دوا کے استعال نے مملی زخم کی موجودگی کا خیال بھی مٹا دیا تھا۔وہ اب بورے اعماد کے ساتھ اپنی کارگزاری کا خلاصہ چیں كرربا تفاهمرا يذمرل اورامر كجى سفيركي صورت يرتذبذب

"من تسليم كرتا مول إرافيل! كرتم في فيل من علمي تبیں کی۔"سفیرنے کہا۔"دلیکن تمہارا فیلسا تدازے پر منی تحامِم نے دیکھا چھیں ....مرف آوازیں تی ہیں۔ " اور پیجی ذہن میں رکھو کہ ڈان کارلس کی آواز تم نے کئی سال بعدی تھی۔" ایڈ مرل نے کہا۔

'' و وجمی ایک تیدخانے میں اور خودتمہارے کہنے کے مطابق وهسر كوشي مين دعاما تك ر باتفا-"

' غالباً فقامت کے باعث وہ او نیا نہیں بول سکتا تھا۔"رافل نے کہا۔

" كرتم ات يقين سے كيے كمد كتے موكدوه وال کارلس ہی تھا؟" امریکی سفیرنے کہا۔"اس بات کا کیا ثبوت ہے؟"

وو بھے کی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔'' رافیل نے برہی سے کہا۔ "عرصہ کم یا زیادہ ہونے سے آواز یالب و لجينيس بدلتا ..... اور كل سال كزر يك بين توكياءتم بير جي تو ذہن میں رکھو کہ میں نے صدر ڈان کارلس سے محنوں بہت قریب رہ کر منتکوی ہے۔ چارسال تک میں وہ آ واز سلسل سنارہا تھا۔ اب یہ کیے ہوسکا ہے کہ جھے اس آواز ک شاخت ش علمي موجائي؟"

" مخیک ہے ..... مر ہم کی ثوت کے بغیر کوئی قدم

کارٹرکومجورٹیں کر کتے کہ وہ ڈان کارٹس کوامر کی ڈاکٹروں کے زیرعلاج رکھے یا اخباری نامہ تگاروں کے سامنے پیش کرے۔ یہ کمی ملک کے اندرونی معاملات بیس مداخلت سمجھی جائے گی۔''

رافیل خاموثی ہے ہونٹ کا فارہا۔اس کے پاس وہ احکامات ہتے جو ہنگا می ضرورت سے شننے کا آخری مؤثر حربہ بن مکتے ہتے جن کی مدد ہے وہ ایڈ مرل یا سفیر کو قائل کے بغیرا پنی مرضی کے مطابق صرف تعیل پرمجود کرسکتا تھا مگر اسے ہدایت تھی کہ وہ حتی الا مکان ان احکامات سے حاصل

ہونے والے اختیارات کو کام میں تدلائے۔

"شین دستاویزی شوت فراہم کروں گا۔" راقیل نے خاموثی کے طویل و تف کے بعد کہا۔" دلین مجھے تھوڑ ہے سے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ ایک تویہ کہ بحری جہاز کوجنو لی ناور کے قریب ترین جھے میں لنگر انداز کیا جائے۔ میں آج رات کی وقت وائرلیس پر جو پیغام دوں، اس پر عمل کیا جائے، ظاہر ہے یہ پیغام کولہ باری شروع کرنے کے لیے میں ہوگا۔اس کے لیے مجھے پورٹیبل وائرلیس سیٹ فراہم کیا جائے اور ایک کیمرا، جو اند جرے میں مجمی تصویر اتار میک اند میں میں تھویر اتار میک اند

" یہ تعاون کوئی مسئلہ نہیں۔" ایڈ مرل نے کہا۔
" جہاز پہلے ہی ساطل سے زیادہ دور نہیں۔ اس کارخ تحور ا
سا بدلنا ہوگا۔ لیکن اس وقت اتفاق سے ہمارے پاس
اند چرے میں تصویر اتار نے والا کیمرا نہیں ہے۔
اند چرے میں و کیھنے والی دور بین ہے، وائرلیس سیٹ
البتہ ل جائےگا۔"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

برات بھی گزشتہ رات کی طرح سنمان اورا عرصری الحقی ہسندر کے متلاطم سنے پر چیوٹی کی طرح رینگنے والی سنی الحقے کی جنوبی و بوار کے متلاطم سنے پر چیوٹی کی طرح رینگنے والی سنی دور بین کو آ تکھوں سے لگا کر دیکھا۔ رات کی سیابی میں وہ تلعہ بور تویں کے چاند کا اجالا بھیلا ہو۔ رافیل نے کشی کا رخ بدلنے کا اشار و کیا۔ کشی چلانے والا بہت محاط تھا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ چیو چلانے والا بہت محاط تھا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ چیو چلانے سے پانی میں آ واز بیدانہ ہو۔

کی ایک محضے میں انہوں نے تیسری باررخ بدل کے جنوبی برج کے سندر کی جانب کھلنے والے تیسرے روزن کا جائزہ لیا تھا۔ ہرروزن میں آدی کی کلائی ہے موثی آئنی سلاخیں نعب تھیں۔ ہرروزن سلح سمندر سے بہت او پر تھا

اور مرروزن سے تاری کے سوا کھ دکھا کی تیں دے رہا تفا۔ ارد کرد کے سندر میں چٹائیں تھیں، چنانچہ کی کے جنوبی برج سے سمندر میں چھلاتک لگا کر فرار ہونے کا قطعی کوئی امکان نبیں تھا۔را فیل نے ذہن میں وہ نقشہ رکھاجس کے مطابق چل کروہ کرشتہ شب ڈان کارس کے تیدخانے تک پہنچا تھا۔ست کالعین کیا اور سم کوایک چٹان کے قریب روك لين كاهم دياجو برج كدامن ش مى كى - چان پرقدم جا کے اس نے تینوں چیزوں کوسنجالا جواس کے مللے میں آویزال تھیں۔ لینی وہ کیمراجواس نے ایک مدآپ کے تحت حاصل کیا تھا، دور بین اور وائرلیس سیٹ، مجراس نے محتی میں سے ری طلب کی اور اس کا بھندا بنا کے او پر کی جانب پھيكا، جو كى كوشش بيس رى نے ايك سلاخ كو كرفت میں لے لیا۔ رافل نے اس کی مضوطی کو آزمایا اور تشقی کو چٹان سے دور طے شدہ مقام پر لے جانے کی ہدایت دے کراو پر چڑھ کیا۔''کڈنک سر۔'' کشتی کے ملاح نے آہت ہے کہا اور دا کل کوسرس کے بازی کر کی طرح تلے کی برانی دیوار پر چرمے ویکمارہا پراس نے مشق کا رخ پلٹا اور اے آہترا ہتدد حکیلا ہواسوکر دور لے کیا۔

رافیل نے روش دان تک پہنچ کراھتیاط سے ری کو کمر کے گرد لپیٹا اوراس کے دوسرے سرے کودوسری سلائ کے ساتھ یوں بائدھ دیا کہ وہ خود ایک جھولے میں روشندان کے سامنے نٹ ہوگیا۔

اس نے دور بین لگا کے دیکھا۔ زیراں کے اندر کا
پورا مظراس کے سامنے پھیل گیا۔ وہ بالکل شیک جگہ پہنچا
تفا۔ شیک ہیں فٹ نیچے دہ راستہ تھا جس کا اختیام ڈان
کارلس کے زیراں پرہوتا تھا۔ اس نے گھڑی پرنگاہ ڈالی اور
انظار کرنے لگا۔ اس انظار کی کوئی حدثہ تھی۔ یہ بھی ممکن تھا
کہ سراری رات بے مصرف گزرجائے، اور یہ بھی ہوسکیا تھا
کہ سراری رات ہے مصرف گزرجائے، اور یہ بھی ہوسکیا تھا
دستاویزی جوت حاصل کرنے کا موقع فراہم کردیں۔ وہ
دستاویزی جوت حاصل کرنے کا موقع فراہم کردیں۔ وہ
اینے انظامات سے مطمئن تھا اور اب اے فریقی توصرف میہ
کہ جہیں وقت پر کیمرا یا وائرلیس سیٹ جواب نہ دے
جاس نے دولوں چیزوں کو آزمالیا تھا، گرمشین نظام
ماکس اس نے دولوں چیزوں کو آزمالیا تھا، گرمشین نظام

قیدفانے میں اسروں کی دبی دبی فریادوفغاں کا الما جلا شور تھا۔ پہرے داروں کی آوازی تھیں، جو ایک دوسرے کو سب شیک ہے کاسکنل دیتے تھے یا کی قیدی کو غیر ضروری ہنگا مہ آرائی سے روکنے کے لیے گالیوں اور

وهمكيوں ہے كام ليتے تھے۔ ڈان كاركس كى كوشرى رافيل كے سامنے كى ، محرِ خود كاركس شايد كى كوشے ش يزا تھا كەنظر نہیں آتا تھا۔ را کل کواس کی آواز بھی سٹائی نہیں دے رہی تحى، چنانچەدە اس ائدىشے كاشكار بھى تفاكدكبيل كزشتەرات بى كار رئے اس كاكام تمام كرك متابوت ك دريے باہرتو میں تکال دیا تھا۔ بیک دفت تیدے اور تیرحیات سے مائی کے سواسابق صدر کے لیے باہر تکلنے کی کوئی صورت نہ

دو تحظ بعداس كى مايوى يك لخت نئى اميد من وهل حمی اس نے جزل کارٹرکوآتے ویکھا۔اس کے ساتھ تین عافظ بھی تے جنہوں نے بعاری بحرکم جابوں سے تینوں تالے كولے اور يہيے مث مے۔

راقل اب يوري طرح مستعد موچكا تفا۔

" بڑھے خبیث ..... " کارٹرنے دیوار پر لکے ہوئے بٹن کو دیا کروہ بلب روش کرتے ہوئے کہا،جس کی روشنی لالثين ہے زيادہ نه تھي۔'' تو زندہ ہے انجي تک ..... بہت يد غيرت ب .... من نے تھے چوبس محفظ كى مہلت دى تھی ..... کچھ فیصلہ کیا ہے تونے یا کہیں؟''

باليمي باتھ كى جانب ۋان كارلس بالكل مقابل كى وبوار پر زیجرول می جکرا موا تھا۔ اس کے ہاتھول اور بیروں کے کرد آئن طقے تھے اور ان طلقول سے پیوست زیجری الگ الگ اور کالف ست من جاکر دیوار میں پوست ہوجاتی تھیں۔

"میں ہرروزیہاں کتے کی طرح بھو تلے نہیں آتا۔" کارٹرنے بوری قوت سے ڈان کارس کے مند پر تھیٹر رسید كيا\_اس كياآواز كوفرى ش يناف كاطرح كوكى-

تصويرا تارنے كى خواہش كوزياد ه مِناسب وقت تك ملؤى كرنے كے ليے رائل كوضيط سے كام ليما يرا-"مين آخری بار یو چهر با ہوں ڈان کارلس۔" کارٹر کی آواز پھر آئی۔" کیا بچے سب کے سامنے خرائی صحت کی بنا پر استعفا وينامنظوري؟"

"تمك حرام .... عن اس طرح .... اى طرح بھی مستعفی میں موسکا۔" ڈان کارس نے بھٹکل تمام کہا۔ کارٹرنے اس کے مند پردوسرا تھیڑ مارا ..... محروہ او ا ربا\_" كارثراش اس مك كاصدر بول ..... بين آخرى .... آخرى سالس تك ....عوام كى خدمت ..... ايخ ملك كى خدمت ..... كرول كا ..... يا .... جب تك لوك ..... لوك مجھے خود کیس مٹاتے۔"

راکل نے دیکھا کہ کارٹرنے میان سے مجر تکال لیا ے۔اس نے میرے کوفو کس کیااور وائرلیس کوآن کردیا۔ کارٹرنے محتجر کی نوک ڈان کارٹس کے سے پر رکھ دی گئی۔ " ڈان کارلس، ٹی نے تھے جینے کا موقع فراہم کیا ہے ..... اے نہ کواؤ۔''

" كتى .... جھے اس زندگى .... سے كولى ..... كولى پیارٹیں ..... جو کی ..... کی کے کام ..... کام شرآئے۔''وہ ہائے ہوئے بولا۔

یک لخت کارٹر کا ہاتھ بلند ہوا اور مجر ڈان کارس کے سينے ميں الر حميا\_ كيمرے كى فليش لائث في بروقت اس منظر کو محفوظ کر لیا۔ اس چکاچوندنے کارٹر کو دہشت زوہ کر دیا۔ اس کا دوسری بار اٹھنے والا ہاتھ اٹھا رہا۔ کیمرے کی روتنی میں بید منظر بھی ریکارڈ پر آچکا تھا۔ ای وقت کارٹر گلا معار کر جلایا۔ "بیکون ہے؟" اس نے محافظوں کو میکارنا شروع كيا ..... مر .... را عل اى وقت تك وائرليس يربحرى جهاز مير رابطه قائم كرچكا تفارجواب مين چندسكند بعدجهاز کی خیرہ کن سرج لائش نے جنوبی برج کا احاطہ کرلیا۔ یہ روشی برروزن سے تیدخانے می داخل ہوگئ - کارٹرحاس ماختہ ہو کے بھاگا۔ رائل نے پھرتھو پر اتاری ....ری کی محره كلولي اوريني بسلنے لگا۔

بحری جازی باتی سرج لائش اس کی ہدایت کے مطابق برج کے او پر پڑر ہی تھیں اور محافظوں کو مجھ نظر نہیں آر ہاتھا۔اس تیزروش نے ان کوائدھا کردیا تھا۔ یوں ..... جیے بیک ونت ان کے سامنے کی سورج طلوع ہو گئے ہوں۔ کارٹر کی تعمیل میں وہ فائر کردے متے مگر انہیں اسے نشائے کاعلم نیس تھا۔

رائل نے نیچ اُتر کر چٹان پر قدم جائے اور تیرتا مواكثتي كي طرف برصنالكا

منع ہونے کوئی جب بحری جہاز کے ڈارک روم سے نو تو کرافر نے ملمیں دھونے کے بعد پرنٹ بنا کے بیش کے۔ ہرتصویر میں وہ لحہ تمام درد و کرب کے ساتھ اتر آیا تھا۔ جب دست قاتل نے حنجر سے ریشہ جسم و جال منقطع کیا تھا۔ ہرتصو پرزبان جخربن کے بکارتی تھی کی کس کی آسٹین پر مس كالبوب اور براقسويرايك فرد جرم مى-ان مجد لحول کے وجود سے افکار نامکن تھا جو ڈان کارلس کی زندگی ک بجينث لے كركزر كے تنے كرا بنائتش چوڑ كے تنے ك مدرب، اور بوقت ضرورت کام آئے۔

ایڈ مرل ٹانسن اور امر کی سفیر اس نا قابل تردید شہاوت پرچیرت زدہ اور شرمندہ وافسردہ تنے۔

" فالله اب شکوک کے امکانات باتی نہیں رہے؟" رافیل نے طنز سے کہا۔" اگر میری شہادت پہلے ہی تبول کر لی جاتی، تو ہم یقینا کارکس کو بچانے میں کامیاب ہوجاتے، خیر! اب ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس قاتل کو منصب صدارت پر فائز نہ ہونے دیں۔"

''ہاں۔'' آمریکی سفیرنے کہا۔'' یہ ہوسکتا ہے بلکہ ہونا چاہے گر رافیل! جزل کارٹر سلے افواج کا کمانڈر انجیف چکی ہے۔ اسے عہدے سے ہٹانے کے لیے واحد طریقہ فوج کئی کا ہے۔ وہ آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا اور فوجی کارروائی سے بہت کشت وخون ہوگا۔ میں اس کی ذیتے واری تبول نہیں کرسکتا۔ مجھے واشکشن سے احکامات لینے ہوں ہے۔''

'' بھے ڈرتھا کہ سرخ فیتے کی کارروائی کھل کے بغیر
تم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔'' رافیل نے برہمی سے کہا۔
'' حالا تکہ وقت بہت کم ہے۔ کارٹر اب صدر ڈان کارلس
کی طبعی موت کا اعلان کروے گا اور آئینی طور پروہ خود ہی
صدر بن جائے گا۔ وہ ڈان کارلس کے لیے سرکاری سوگ
کا اعلان کرے گا اور اس کی آخری رسوم بھی پورے تڑک و
احتثام سے اوا کی جا تیں گی۔ اس وقت ہمارے لیے
گھرکہ ٹا نامکن ہوگا، کیونکہ ایک طرف کارٹر ٹابت کر چکا ہو
گاکہ ڈان کارلس کی غلط پالیسی ملک کونقصان پہنچارتی تھی،
گو دوسری طرف وہ ایک مقبول صدر کے تم میں عوام کی
طرح شرکت کا ڈھونگ رچا کے عوام کی تمایت بھی حاصل
کر چکا ہوگا۔ آخری رسومات کے دوران شدو پوسٹ مارٹم
کر چکا ہوگا۔ آخری رسومات کے دوران شدو پوسٹ مارٹم

ا پھا۔ راس مے سویری سیت رائے ہوئے کہا۔''گریش مجور نہیں ہوں .....میرے پاس ایک صورت اور بھی ہے۔''

دوڑے۔کارٹر نے کلیوں سے گزر کر بندرگاہ تک وینچے کی راہ اختیار کی، محرجوم اس کے چیچے لیکا اور آ ہت آ ہت کارٹر کے لیے فرار کے تمام راہتے بند ہونے گئے۔وہ ساحل تک پہنچا می تھا کہ شتعل جوم نے اسے آلیا۔اگراسے چند منٹ کی جس مہلت ال جاتی تو وہ ساحل پر لنگرا نداز تیز رفآر لائج میں بیٹھ کر فرار ہو جاتا اور اس تا تل جوم کی دسترس سے دور چلا جاتا۔ مگرڈ ان کارٹس کے تل کا کفارہ اداکرنے کا وقت آچکا

جب بالآخر ہجوم منتشر ہوا تو ساحل پر ایک سخ شدہ
الٹ بڑی تھی جس کا حلیہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس کی شاخت
نامکن تھی۔ ہجوم نے جزل کارٹر کی بڈیوں کا سرمہ کر دیا تھا
ادر اس کی لاٹن کا قیمہ بنا دیا تھا۔ ہر مختص نے اس کارٹو اب
میں حصہ لیا تھا اور جو مرے کو مار نے کے قائل نہ تھے، وہ
لاٹن پر تھوک کر چلے گئے تھے۔

بہت ہے افراد بحری جہاز کے عرشے پر دور پین لگائے ہوئے اس منظر کو دیکے درہے تھے۔ان میں ایڈ مرل ٹائسن اور سفیر کے علاوہ النگزائجی تھی اور رائیل بھی تھا، جو سارا دن غائب رہا تھا۔ تھکن ہے اس کی حالت غیر ہور ہی

''مبارک ہوسفیر محترم .....'' رافیل نے طنز سے کہا۔'' آپ کواعلی حکام سے اجازت نہیں لیما پڑی ..... ڈان کارلس کے وفادارعوام نے خود قاتل سے انتقام لے ل ''

" الیکن، دافیل " الیکزابولی " نیه ہوا کیے؟"

" بہان کے لوگ اگر سیاس ریشہ دوانیوں کوئیں بھتے تو کیا ہوا۔" رافیل بولا۔" تصویر کی ذبان تو بھتے ہیں۔" اور تصویر د کھنے کے بعد کی تقریر کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ شعویر د کھنے کے بعد کی تقریر کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ شل نے ان تصویروں کے پرنٹ بنوائے اور سارے شہر شمل بانٹ دیے۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کے اور پرنٹ بنا کے آگے پہنچا دیے جا کیں۔ تم نے جنگل کی آگ سیلنے کا جادر وسنا ہے۔ بیشہر کی آگ تھی جس نے شام تک پورے ماری ایکا متم اس نے ہے۔ شہر کو اپنی لیپیٹ میں لے لیا۔ انجام تمہارے سامنے ہے۔ بیک بورے بلکہ عوام تو تمہیں آئندہ صدر بھی فتخب کر بھیے ہیں، نتیجہ بہت بلد سامنے آگا۔"

النگراتشكرآميزنگاموں سے كمانڈررافيل كود كيرونى تحى اوراس كے خوب صورت چرسے پر حزن و لمال كے كئ رنگ بكھرے بڑے ہے۔



## سفيد لكير

## تنويررياض

جذبات واحساسات کسی کی میراث نہیں ہوتے... یه کسی بھی وقت کہیں بھی اپنے دل کی راہ بدل سکتے ہیں... جب ان جذبات میں طغیانی آجائے تو انسان کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا... وہ صاحب حیثیت تھا... دولت سے ہرشے کو خرید سکتا تھا... مگربیوی اس کی دسترس سے باہرتھی...

## دوہرے تسل کی سنگین واردات کا تفسیہ ..... محب مرم ہونے کے باد جودوہ گرفت اری سے دور اعت .....

چند روز قبل میں اپنے دفتر میں بیٹا دو نارنجی ماکل نیلے رنگ کے برندوں کود کھور ہاتھا جو کھڑک کے باہر چھج پر بیٹھے آپس میں چبلیں کررے تھے۔ جھے پیدنظارہ اتنا اچھالگا کہ میں انہیں قریب ہے ویکھنے کے لیے کھڑک کے پاس چلا کیا لیکن وہ میری آ ہٹ کو فحسوس کرتے ہوئے فورا ہی اُڑ کئے تیمی میری نظرایک کار پر کئی جو نیچ سڑک پر آ کردک کئی

جاسوسى دائجست (149) نومبر 2017ء

تقى، وەايك كريم كلركى رولس رائس <del>تقى</del> \_ يىس دېچ*ار خىر*ان رو ملیا کدالی فیمن کارکاس علاقے میں کیا کام ہوسکتا ہے۔وہ میری برانی رک رنگ کی ڈی سوٹو کے بیٹھے آ کر کھڑی ہو محی۔ اس میں سے شوفر کی وروی میں ملبوس ایک طویل قامت محص برآ مد موا اور اس نے سیمے کا درواز و کھول دیا جس میں سے تقریبا ای کے قد کے برابرایک اور قص باہر آیا۔اس نے سلور کلر کا سوٹ بہن رکھا تھا۔

شوفرنے کار کا دروازہ بند کیا اورسوٹ والے کولے کر میری عمارت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ابنی میزیر آ كر بين كيا يجي جھے شينے كے در دازے كے يہيے دوسائے تظرآئے۔ دروازہ کھلا اور شوفرنے اندر جھا تک کردیکھا۔اس کی نظر مجھ پر گئی تو دہ ایک طرف ہو کیا ادر اس نے اپنے ساتھ آنے والے محص کوراستہ دے دیا۔سلورکلرسوٹ والا ایک ٹائی کی گرہ درست کرتا ہوا کرے میں داخل ہو گیا۔

قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ اس کا سوٹ فیمی سلك كا تقااور جوتے بالش سے چك رب سے وہ جوفث دوایج کا طویل قامت تحص تھا ادر اس کے بال بھی میری طرح ڈارک براؤن تھے۔البتہان کے درمیان ایک سفید كيرنظرا ربي محى ميرى عمراتيس سال محى جبكدوه مجهيدوي سال برانظرآر بانقابه

شوفرنے پوچھا۔" تم مراغ رسال ہو؟" میرے ہال کہنے پرسوٹ والے نے اپنے کوٹ کے بنن ڈھلے کے اور میرے سامنے رقی ہوئی کری پر بیٹھ کیا جبكه شوفراہنے مالك كے چيھے ہى كھڑار ہا۔ سوٹ والے نے سنہری سکریٹ کیس سے ایک سکریٹ نکال کر ہونٹوں سے نگا

"معاف كرنا، يهال مكريث پينے كى اجازت نبيں۔ میری ما لکہ بہت ظالم ہے۔'

اب جی اس کے چرے پرکوئی تا رہیں ابھرا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آئلسیں سزء ناک بلی ادر گال مکلے ہوئے تقے۔اس فيسكريث دالي كيس ميں ركھااور بولا۔ ''میرا نام فرینکلن فورث ہے اور بیں ایک تحقیقات كيسليك من تمهاري خدمات حاصل كرناجا بتابول."

وہ ایک کمجے کے لیے خاموش ہوا بھراس نے اینا ہاتھ او پراٹھا یا اورشوفرنے ایک سفیدلفا فداسے تھا دیا۔فرینظن نے وہ لفا فدمیرے سامنے میز پر رکھ دیا۔

''میری بیوی کا چھ ماہ بل آٹھ جنوری کوٹل ہو گیا تھا۔ شايرتم نے اس بارے ميں اخبارات ميں ير حا موروه اين

محبوب کے ساتھ قتل کر دی گئی۔ اخبارات نے اسے میکنولیا مردُردُ كانام ديا تحاـ"

يحے بات كو بچھنے ميں چاد تيكنڈ كيكے\_" أيك من \_ تہاری بوی ایخ مجوب کے ساتھ مل کر دی منی کیا ہولیس في المين كرفاريس كيا؟"

اس في مكران كى كوشش كرت اوئ كها\_" جيم گرفتار نبیں کیا گیا۔ ریمقدہ کرانڈ جیوری کے سامنے بیٹی ہوا۔ وہاں مجھ پر کوئی الزام عائد تبیں کیا جاسکا۔''

مجھے اخبارات میں شائع ہونے والی خریاد آگئ جس يس اس فل كومًا جا رُبِعلَق كاشا خسانة قرار ديا كميا تها ـ

"مين في يول نين كيا-" فورث في كها-" اوريس چاہتا ہوں کہتم قاتل کا پتا چلاؤ۔''

اس نے لفافے پر انقی ماری اور اس کے شوقر نے لفافيا ثفا كرمجهم بكزاديا \_وه لفافي عمره كاغذ كابتاموا تقااوراس یر FFVII کے جون ایم سے ہوئے تھے۔ اس کے اندر میں نے ایک برلس کارڈ اور ایک برارڈ الرکا چیک و کھا۔ برنس كاردُ پرفر ينكلن كاعمل بها اورفون نمبر درج تفااوراس كے مطابق وہ امپورث الكسپورث كاكارو باركرتا تھا۔

""تم کیاچیزیں امپورٹ اورا یکسپورٹ کرتے ہوج" مل في حوى كيا كدا الصوال كى تو فع ميس كلى کیکن اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔"مشر کیمرون ہم چین، کائن، تمیا کو اور لکڑی برآ مد کرتے ہیں جبکہ ہاری درآ مدات میں کائی، ٹیکٹائل ادر پھل شامل ہیں۔''

مل نے اپنانوٹ پیڈاور بال پوائنٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔'' مجھے اس کیس کے بارے ٹس تفصیل ہے بتاؤ۔''

''لاشیں آڈروون مارک میں دومیکنولیا درختوں کے درمیان ایک راہ گیرنے دیکھیں۔ دونوں کو دو دو کولیاں گی تحين جبكه ميري بوي كي كردن پرايك زخم بجي تفاـ''

اس نے ابنی کرون کی بائی جانب اشارہ کیا اور لفاف كى طرف ديكھتے ہوئے بولا۔" كارڈ پرميراتمبرورج ب-الركوني بيش رفت موتوتم بحصفون كريكته مو-"

جب وہ جانے گئے تو میں نے پوچھا۔'' تم نے میران انتخاب كيون كيا؟"

وہ جاتے جاتے رک کیا اور مؤکر مجھے ویکھنے لگا۔ " تمام بر مراغ رسال ایجنسیان سینزل برنس وسر کت من بیں۔ تہارے دفتر کے بالکل قریب پھر مجھے بی کیوں خنا؟'

اس نے ایک بار پھر اپنا کوٹ ورست کیا اور بولا۔

نے لگا سانے کیا اور اس دوران اخبارات یس شائع ہوئے والى خروب اورمضاين سے تولي لينا ربا۔ روائ طور پري خري كونى متدور يدنبين تحيل ليكن الناس جهيكام شروع

كرفے من مددل على ص-

ایکل کے پہلے سنے پرشائع ہونے والی خبر میں تکھا تھا۔''دوا فراد کی لاتیں کی ہیں جن میں ایک عورت اور ایک مرد ہے۔ عورت کی عربیس اور میں کے درمیان جبد مرد کی عریاس کے لگ بھگ ہے۔ یہ دونوں لاسی آ ڈیو بون یارک میں دومیکنولیا درختول کے درمیان بڑی ہوئی سیس جو فیبٹ نٹ اور وال نٹ اسریٹ کے چوراہے سے پیاس کر کے فاصلے پر ب\_لائیں زیادہ پرانی میں اور نہ بی اس تَلَى كَا كُولَى فَيْنِي شَاهِ ہے۔

الملے دن کے اخبار اسٹیس، نے بیسننی خزسرتی لگائی۔"الشوں کی شاخت ہوگئ۔ دونوں متاز شخصیات ہیں۔ ایک کا تعلق مشہور سیاس خاندان سے اور دوسرا کلیسا کارکن ب\_ر بورٹر کے مطابق ان دونوں میں معاشقہ جل رہا تھا۔ یہ خبرایک محملیا ناول کے ما تندلگ رہی تھی جس میں محبت بحرب خطوط كالجحى ذكركميا كمياتها

پولیس کوعورت کے شوہر پرشبرکرتے میں دیر نمیں کلی۔ جھے اس حوالے سے شائع ہونے والی خریں یاد آ مكين \_ ش نے ائيس دوبارہ پڑھا تو جھے ان دونول يريميول ير انسوس موا۔ اخبارات فرينكلن فورث كے بارے میں احتیاط سے کام لے رہے تھے لیکن اس خر میں وعوىٰ كيا كيا تعاكدوه كرفار موكياب جن كايس في تصورتيس

اس کیس کے بارے میں ایک جھوٹی می خردو ماہ قبل المرائل ك مغدور برشائع مول بس من بتايا كما تما کہ ڈسٹرکٹ اٹارٹی نے پولیس سے تمام معلومات اسمی كرنے كے بعد كريز جوري كے سامنے بيش كيں جوكى كو بھي

اس کیس می مورد الزام ندهمراسی۔

ال ك بعديش في وستح مرفيقكيث ويكم ودولول عن موت كي وجد كولى سے لكنے والا زخم بتاكي كئي كا وريدوا صح طور پرقل تھا۔ پوسٹ مارغم رپورٹ من مجی معمول کے مطابق تمام تنصلات مياكي كئ تحي -اس كمطابق ايلس فورث كى عمر چيس برس، قد يا ي نث دوايج، وزن ايك سو جاليس یونڈ ،سنبرے بال اور اس کی آئکھ پر ایک نشان تھا۔ ایک کول اس کے سینے پرلی جس سے اس کی شدرگ جدا ہوگئ۔ دوسری کولی اس کے باکی گال سے ہوتی ہوئی کردن کے "میں تمہارے متعلق اخبارات عن پڑھتا رہتا ہوں اور تمہارے کی کارناموں سے دالف ہول۔"

وہ جائے کے لیے وائی مڑا۔"اس کیس کے بارے میں شروری معلومات پولیس ہے حاصل کر سکتے ہو۔

یہ کہ کروہ دفتر سے باہر چلا گیا۔ اس نے متنی آسانی سے کمدویا کہ میں ضروری معلومات بولیس سے حاصل کر لوں۔ ایسے ٹا یدمطوم میں تھا کہ بولیس پرائیویٹ مراغ رسانوں کوہمی تمام معلوبات فراہم نبیں کرتی۔ خاص طور پر جب کیس کی نوعیت اتن شکین ہو۔ بیچنس بچھے اچھی طرح جانا تقا۔ اے معلوم تھا کہ میرے کی لوگوں سے را لطے ہیں۔ میں نیواورلینز پولیس ڈیار ٹمنٹ میں رہ چکا تھا اور کئ سراع رسال مير عدوست تتحد

من سب سے پہلے پولیس میڈ کوارٹر سمیالیکن بوستی ے میرا بہترین دوست وہاں موجود میں تھا۔ على نے لیفشنٹ فرکی کے لیے پیغام چھوڑا اور والی ایک کار کی طرف آیا۔اس میں سے کاغذ کی تھیلی میں کیٹی ہوئی جانی واکر کی بول تکالی اور ایک چکر لگا کر عمارت کی دوسری جانب کورونرآ فس میں جلا کیا۔

مراغ رسال ناتفن استیك مجھے دیچه کر كھڑا ہو كما۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہو کی تھیلی پرنظر ڈالی اور بولا۔

''کیاچاہے؟'' ''میکنولیا مرڈر کے مقولین کا ڈینھ سرٹیفکیٹ اور يوسث مارتم ريورث\_'

" تم كن كي مات كرر بهو جيران كي مام بناؤ؟" "منز فرینکلن نورث۔ اس کامل اس سال آٹھ جوری کو ہوا۔وہ ایک تحض کے ساتھ تھی۔اسے بھی قل کردیا عمیاتم نے میکنولیا مرڈرزکے بارے میں نہیں سنا؟"

'' جنوری میں ہم لوگ یہاں ٹییں تھے۔ میں نے بیوی کے ساتھ پہلے پیورہ دن کی ویسٹ میں گزارے۔" یہ کہہ کر وہ مجھے ایک دوہرے کرے می لے میا جال بہت ی فائلیں رکمی ہوئی تھیں۔ چالیس منٹ بعدجب میں وہاں سے رخصت مواتو ميرك يأس مطلوبه كاغذات كى نقول موجود تحي -كوروز آفس ب تكلفے كے بعد يس في ايك بار پر ميا کوارٹر میں جھا تکا۔فر کی ابھی تک نبیں آیا تھا پھر میں کیپ اسریث کی طرف چل دیا جہاں جار اخبارات کے دفاتر تے۔وہاں میری دو دوستوں سے ما قات ہو لکا کین میری پندیده ر پورٹرا بولین ، کرائیل کے دفتر میں موجود تبیں تھی۔ كمأن كو تفتك من والي وفتر آيكا تفايين

پھلے جے میں کمس کی۔

ر بورنڈ ایڈ منڈ بسوان کی عمر اکیاون سال، قد پانچ فٹ سات انچ ، وزن دوسو چالیس پونڈ اور سر پر ننچ کے آثار سے اس کے سینے پر دو کولیاں لگیں۔ان میں سے ایک اس کے دل کے بائی خانہ جبکہ دوسری دائیں پھیچ شرے میں کھس کئی۔ دونوں نے آل سے چھے دیر پہلے بھنا ہوا گوشت اور انڈے کھائے تنے۔اعشاریداڈ میں کے چار خول کے جو پولیس کو دے دیے گئے۔اس کے علاوہ کوئی زخم نہیں تھا جیکہ فورٹ نے گلے کے زخم کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اس تشاد کونوٹ کرلیا۔

میں ایک بار پھر قر کچی ہے ملنے گیا۔ جھے یوں لگا کہ اس کے دفتر میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے دونوں باز وہلا کر دھوئیں کے پار دیکھا۔ وہ اپنی میز پر پاؤں اوپر اٹھائے سگریٹ ٹی رہا تھا۔ اس نے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔''کیا

چاہے ہواڑے؟"

" ایک بار پر تمهاری ضرورت پر حمی ہے۔" میں نے ب دیا۔

اس نے گھڑی ویکھتے ہوئے کہا۔'' جھے پندرہ منث بعدعدالت پہنچناہے۔''

میں نے اپنی آواز نیجی کر لی کیونک وہاں دوسرے سراغ رسال بھی بیٹے ہوئے ستے۔ ''میں میکنولیا مرڈرز کے سلطے میں بات کرنے آیا ہوں۔ تہارے پاس جو بمی معلومات ہیں ' جھےان کی ضرورت ہے۔''

فرچی عام طور پر بھی غصر نہیں کرتا لیکن اس وقت اس کی آئیسیں سکو کئیں۔اس نے سگریٹ زمین پر بھینک کر بجھا دیا اور بولا۔''میرے ساتھ چلو۔''

اس نے میز پر سے ایک فائل اٹھائی اور دفتر سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔" تم جائے ہو کہ ہم نے قاتل پکڑ لیا تھالیکن ڈسٹر کٹ اٹارنی نے اسے جانے دیا۔"

''وہ میرامٹوکل ہے۔''

وه چلتے چلتے رک گیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں کوئی عجیب الخلقت مخلوق ہوں۔''اگرتمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تومیں اس کا پیٹ بھاڑ دیتا۔''

میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔''اگر تنہیں اتناہی لیقین ہے کہ وہ آل اس نے کیے شقے تو میں جو پچھ کررہا ہوں۔اس پر کیوں پریشان ہوتم ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ میں ایک سراع رسال میں صرف پرائیویٹ جاسوس ہوں۔''

اس نے دوبارہ جلنا شروع کر دیا اور غراتے ہوئے بولا۔'' میں تمہاری کوئی مدر بیس کرسکتا۔''

یں رات کو کھانے کے بعد موسیقی سے لطف اندوز ہورہا تھا کہ دروازے کی تھنی بڑی۔ فرقی سیز جیوں کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے بغل میں ایک قائل دبار تھی تھی۔ اندرا نے کے بعد اس نے بچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ '' کھانے کے لیے بچھ ہے۔'' یہ کہہ کر اس نے قائل کافی کی میز پر رکھی اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے فری میں سے کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھا تو وہ قائل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔

" امارے پاس جو کچھ تھا ' میں نے ان سب کی کا بیال انگلوالی ہیں تا کہ کوئی اہم چیز شدرہ جائے۔اس نے بیئر کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔" اگر تہمیں کی چیز کی کی محسوس ہوتو سیسوچ لیما کہ میں نے اس کیس پر کام نیس کیا تھا۔"
میسوچ لیما کہ میں نے اس کیس پر کام نیس کیا تھا۔"

"شیں نے اب تک جتنے پولیس والے دیکھے ہیں " تم ان میں سب سے زیادہ خوش شکل ہو۔" ملی جیفر س نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اپنے تھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی جومقتول پا دری کے پڑوس میں تھا۔

''پرائیویٹ سراغ رساں کوخوش شکل ہونا چاہے۔'' میں نے سکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

" بھے تم ہے باتیں کرنے پرکوئی اعتراض نہیں لیکن شیں اپنے پڑوی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی کی پاوری کے برابر میں خاموثی سے رہنا پڑتا ہے۔ ہم او کچی آواز میں موسیقی نہیں کن سکتے اور نہ ہی گھر پر پارٹیاں کر سکتے ہیں۔ مجھے واتعی پر معلوم نہیں کہ اس کا کسی سے ناجا برتعلق تھا۔ "مچر وہ مجھے فورسے دیکھنے گی۔

''کیاتم شادی شدہ ہو؟''اس نے پوچھا۔ ''ہال میڈم۔'' میں نے جھوٹ بولا۔''اب میں چلوںگا۔''

بیں واپس اپنی کار کی طرف آیا جو وال نٹ اور پٹ اسٹریٹ کے کونے پر کھٹری ہوئی تھی۔متنقل یا دری اوراس کی محبوبہ کے گھروں کے درمیان دو ہلاک سے بھی کم کا فاصلہ تھا جبکہ یہ جگہ یا دری کے چرج سے چھ بلاک دورکھی۔

سراغ رسال ٹیڈ تھیوڈ وروٹے اپنی رپورٹ بیس تکھاتھا کہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی ان دونوں کے میل جول کے بارے بیس کوئی انداز وتھا۔ بھی کسی نے انہیں اکشانہیں سفيدلكبر

بلیک لیڈی کے بارے میں مزید معلوم کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔بس اتنا بتاسکا کہ وہ ایک سفید فام مورت تھی جو ہمیشہ سیاہ لباس پہنتی اور چڑیا گھر کے عقب میں ہے ہوئے چھوٹے مکانوں میں سے ایک میں رہتی تھی۔

میکزین اسریٹ سے دریا کی طرف جائے والی چھوٹی
مٹرک پرککڑی کے بین مکان تھے کیکن کی پر بھی بتا درج نہیں
تھا۔ایک پر تازہ تا زہ زر درنگ ہوا تھا جبکہ دوسرے کا خلاا در
تیسرے کا رنگ سبز تھا۔ سبز رنگ کے مکان کے باہر آٹھے تو
سال کی ایک بڑی اپنے ہاتھوں بیس کی کا بچہ لیے بیٹی ہوئی
تھی۔ بیس نے اس سے پوچھا کہ بلیک لیڈی کہاں رہتی ہے۔
میس نے اس کی آٹھوں میں حیرت اور خوف کی
پرچھائیاں دیکھیں توسو چاکہ دہ ڈرکے مارے بھاگ جائے
پرچھائیاں دیکھیں توسو چاکہ دہ ڈرکے مارے بھاگ جائے
گر کمردہ کھڑی رہی۔

"جہاری کی کانام کیاہے؟"

اس نے مجرا سائش کیتے ہوئے کہا۔"بار .....

''تمہارانام کیاہے؟'' ''اولیو۔''

میں نے آھے بڑھ کراس کی بلی کے سر پر تھیکی دی اور اس سے ایک بار پھر بلیک لیڈی کا بتا ہو چھا۔

اس نے نیلے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''وہ بمیشہ یارک جاتی ہے۔''

میں نے اس کا محکریہ ادا کیا ادر فیلے مکان کے دروازے برگنی کردستک دی۔ کھود پر بعدا عرد سے ایک تیز زناندا دارا کی۔ ''کون ہے؟''

'' بیں ایک سراغ رساں ہوں۔'' وہ اسکرین ڈور پرآ کردک مٹی اور بولی۔''پولیس؟'' '' بیں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں۔'' ''کیاچاہتے ہو؟''

''میں اس عورت سے بات کریا جاہتا ہوں جس نے گزشتہ جنوری میں پولیس کو دوافراد کے قبل کے بارے میں اطلاع دی تھی ۔ کچھ یاد آیا؟''

وجمہیں کیے معلوم ہوا کہ میں نے بی پولیس کوفون کیا

اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیااور میں اس کے پیچے چلتا ہوا ایک چھوٹے ہال میں پہنچا جس کا ایک دروازہ چین میں کھلٹا تھا۔اس نے بچھے چکن ٹیمل پر بٹھایا اور کانی بنانے لگی۔میں نے یو چھا۔''تمہارانام کیاہے؟'' دیکھا۔ میں نے ایک طویل جمائی لی اور جائے وقوعہ کی طرف رواند ہو کیا۔

پارٹ بیں پانچ میکولیا درخت ایک قطار میں کھڑے

تھے۔ان کے پیچیے والی کھاس حال ہی بیس کائی گئی تھی۔

درختوں کے توں کے گروگرے ہوئے ہتوں کا قالین بچھا ہوا

تھا۔ کیلی جگہ ہونے کے باوجود وہاں کی کے قدموں کے

نشان نہیں تھے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق لاشیں دوسرے

ادر تیسرے درخت کے درمیان پائی گئی تھیں۔ پولیس کی لی

موئی تھیں۔ دونوں نے قاہر ہوتا تھا کہ دونوں لاشیں برابر پڑی

ہوئی تھیں۔ دونوں نے پورے کیڑے اور اوورکوٹ پہن

رکھے تھے۔ یہ جگہ فورٹ مینشن سے تین بلاک کے فاصلے پر

میں۔

میں پیدل جلتا ہوا ایک قربی پے نون پر پہنچا جومیگرین کارنر پر واقع ایک گروسری اسٹور کے باہر نصب تھا۔ابتدائی پولیس رپورٹ ش کھا ہوا تھا کہ پولیس کوموصول ہونے والی کمنام کال کمی عورت نے مسلح چین کر بتیس منٹ پر کی تھی۔ایک بھاری بھر کم محض سفید ایپرن پہنے کا وُنٹر کے چیچے کھڑا تھا۔ میں نے فریزر سے ایک جوس کا پیکٹ ٹکالا اور اسے کا وُنٹر پرر کھتے ہوئے بولا۔

"کیا پولیس نے تم سے جنوری میں ہونے والے قل کے بارے میں بوچھ کھی گئی؟" "لا اس مح تم کر است عدی"

"بال مرتم كون مو؟"

من نے اپنا کارڈ کاؤٹر پررکھا اور پوچھا۔" کیا تم اس روزمن کام پرآئے تھے؟"

"مين روزانه اي آتا هول بـ"

ال محقق کے منہ سے پچھ اگلوانا آسان نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ کسی نے اس سے قل کے بارے میں بات نہیں کی البتہ اسے اخبار سے معلوم ہوا تھا۔ میں نے اس سے متعل گا بکوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا۔

"میں اپنے گا کول کے بارے میں بات نہیں کرتا۔" "کوئی ایسا محض جو یہاں چکر لگا تار ہتا ہو؟"

وی ایک سی بویهاں چروہ نار جہا ہو: "جم نے بلیک لیڈی کے علاوہ کسی آوارہ کردیا سیلانی مخض کویمال نہیں دیکھا۔"

س تو رہاں ہیں دیکھا۔ ''بلیک لیڈی کون ہے؟'' ''وہی جس نے پولیس کوفون کیا تھا۔''

"تم يه بات كي جان بو؟"

ال في كند صاح كائ اور بولا-" من في يكى سنا

جاسوسى ڈائجسٹ <153 > نومبر 2017ء

وفتر والهنآ كرايك بار كريوليس فائل يرنظر والي اور میارہ محبت بھرے خطوط پڑھے۔ کسی پر بھی تاریخ درج جير تھی۔ان میں ہے ایک خط کامتن کھے یوں تھا۔

'' ڈارلنگ! ٹیل تم ہے آئی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ کسی اور بات پردھیان دینامشکل ہے یہاں تک کدایے فرائف مجی بوری طرح ادائیس کرسکا \_ میری را می تمهار \_ تصور عل كزرنى ين \_ يس مهين بهت يادكرتا مول تمهار \_ بغير رات كزارنامشكل ب\_تمهاراؤول"

محوبان جواب مل لكها- "جب بم جدا موت يي تب بھی ہماری محبت موجو درہتی ہے۔ میں تمہارے بغیر نا کھل مول اورتم سے ملنے کے لیے بے تاب رہتی موں \_تمہاری

ميخطوط ان كى شديد محبت كا آئينردار تصران ين عبارت آرائي نبيل بلكه بيساخة جذبات كااظهار تفارانيس دوبارہ پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ انہیں کی توعمر جوڑے نے تحریر کیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہونے کے لیے بے چین تھے اور موت نے انہیں کجا کر دیا۔

قر کی میری کن تیل پر بیٹا ہواسینڈوج کے مزے لےرہاتھاجویس اس کے لیے میڈیس اسٹریٹ پرواقع ایک كيف بي لي كرآيا تفار

"كياس يس ش كوئى چيش رفت موئى؟"اس نے

پوچھا۔ ''نہیں، میں انجی تک نہیں مجھ سکا کہ چھلی جال میں كول جيس چيش ريي-"

"جب مشتر فخص نے جرم نہ کیا ہوتو سراغ رسال دوسرا داستدافتيادكرت بين جب تك كدائيس اصل قاتل كا بناند چل جائے۔ كم ازكم كتابول اورفلموں ميں يمي وكھايا جاتا

تم بهت زياده يزعة مو-"فركى في كبا-"واضح طور پرمشتہ فض اس عورت کا شوہرے کونکدای نے بیال

" مجملاً المارك مركوكي الم بات نظر انداز كرد بي جس كايوليس ريورث ميں ذكر نہيں كيكن تجھے تقبود ورو سے تعاون كي إميد تبين \_''

فریکی نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں تقیود ورو سے بات كركا-

"بيالك ويجده كيس ب-" بين نے كہا-" بين مجمد

"المويراميرس-على نے اپنى نوٹ بك اور ين نكالتے ہوے يو چھا۔ " حق و والتيس كب ديميس بم اتى سى پارك بيس كول كى

اس نے کانی کا تحونث لیتے ہوئے کہا۔"میرا باس ایک میل ڈیکٹر ہے۔اس کے ذریعے میں وہ سکے تلاش کرتی موں جو یارک میں چہل قدی کے دوران لوگوں کی جیبوں یا پرس سے کر پڑتے ہیں۔ بعض اوقات مجھے ایک دویا تمن ڈالرکی چینے بھی ال جاتی ہے۔''

"مم بميشداتي سيح بي جاني مو- پوليس ر پورك يس بتايا كياب كماس وقت جهزة كرتيس منك موسرة تقير"

" محروں کو جارا دینے کے بعد میں نکل جاتی ہوں۔ بعض اوقات ان میں سے ایک میرے ہمراہ ہولی ہے۔اس روز میں نے سلی کوساتھ لیا۔انجی ہم نے چلنا شروع کیا ہی تھا كداس كى نظر لاشول يركئ - وه بحالتي مونى ميرے ياس آ گئے۔ ش جانی تھی کہ وہ کائی پریشان ہے۔''

مٹ*ل نے اس سے بوچھا کہاس نے اردگر دکمی اور ح*ف كَوْتُونْيِس دِيكِها يا كُولي حِلنَے كَي آواز تونييس بن؟''

اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں سے بکری كے بولنے كي آواز آري تھى۔

جہیں جو مکے ملتے ہیں 'ان سے گزارہ ہوجاتا

اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔"اس کے علاوہ مجھے سوشل سيكيور لي تجي اي ہے۔" "تم يهال الكي رئتي مو؟"

"بال، من اور ميري بكريال-" "م مرتبهارا ٢٠

" ان ش نے ایک زندگی کا بیشتر حصہ پہیں گزارا

ہے۔مٹر میرس کا انقال دس سال پہلے ہو چکاہے۔" میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے پہلے بھی معتول جوڑے کو یارک میں چہل قدمی کرتے دیکھا تو اس کا کہنا تھا لہ وہ اکثر وہاں کئی جوڑوں کو دیکھتی ہے کیکن اس نے بھی معتولين كوغوري بيمار يكها-

'' بیں ان لاشول کے قریب نہیں گئی تھی۔خون و یکھتے ى شى كى كوكروبان سے جلى آئى۔"

یس نے کافی اور معلومات فراہم کرنے پر اس کا مكرساداكيا-ابى جيس ع كه سكانكاف ادرائيل ميزير ر كيت موت بولا-" أنيس آج كي آمدني شي شامل كراو\_" سفيدلكير

میں جانے کے لیے کھڑا ہو کیالیکن آوھے دائے میں رک کر بولا۔ 'نہ جان کراچھالگا، جھے بھی کھی کی بات پراتنا چین بیں ہوا۔''

"ينهجاز"

وہ کھڑا ہو کرایک فائل کیبنٹ کی طرف بڑھا۔ اس ٹس سے ایک ریکارڈ تک ٹیپ نکالا پھر اپنی میز کے چیچے رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈ رٹس لگا دیا۔ جھے پچے معلوم نہیں تھا۔ کرٹیپ ٹیس کیا کہا جارہا ہے کیونکہ وہ بڑس زبان ٹی تھا۔ ٹس نے گھڑی پرنظرڈ الی، وہ ریکارڈ تک ساڑھے دی ہے شروع ہوئی اورسوا کیارہ پرختم ہوئی۔ اس نے ٹیپ کو دوبارہ اورسہ بارہ چلایا پھر میری طرف و کیمتے ہوئے بولا۔

" بید کام کی زیادتی کا متیجہ ہے۔" وہ ثیب کی طرف د کچے کرسر ہلاتے ہوئے بولا۔" میں پوسٹ مارٹم کے دوران میں دائیں میں میں میں اس

ا پنونس ریکارڈ کرتارہتا ہوں۔"

میں اس طریقے کا عین شاید تھا۔ پیتھالوجسٹ میز کے عین او پر حیت سے لئکے ہوئے ایک مائٹکروٹون میں بولتے رہتے ہیں۔اس نے دوبارہ اپناسر ہلایا۔

''متقولہ کی گردن پر ایک بین ایجی لمبا کٹ تھا۔'' اس نے اپنی گردن کی بائیں جانب انگی رکھتے ہوئے کہا۔'' ہیں مہیں جان کہ فائل رپورٹ لکھتے دفت اسے کیے نظرانداز کر ''کیا حالانکہ رپورٹ لکھتے دفت ہیں ٹیپ سنتار ہتا ہوں۔''

میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت خبیں۔ ہرایک سے قلطی ہوسکتی ہے لیکن اس نے جس انداز سے بچھے دیکھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ دہ الی کوئی بات سنتانمیں چاہتا۔ میں نے میز پرسے رپورٹ اٹھائی۔ اس کا شکر بیاداکیا اور ناتھن کے پاس چلاآیا۔

" "كيا تهيس معلوم ہے كدان لاشوں كوكها ل جلايا حميا

ووشر میں ایک دو بی جگہیں ہیں۔"اس نے مجھے ال عام بتادیے۔

جب میں دفتر میں پہنچا توفون کی تھنٹی نئے رہی تھی۔ یہ فرنچی تھا۔اس نے بتایا کہ تھیوڈ ورو مجھے بات نہیں کرے گا۔وہ ڈسٹرکٹ اٹار ٹی سے اتنا نارانس تھا کہ اس نے اپنے میں دکھیں۔

سارے لوش جلادیے تھے۔

نیواور لینزی مون سون کا موسم جل رہاتھا۔ یس اپنے لیونگ روم میں آ رام کری پر جیٹایا لکونی سے آنے والی شنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ کین کی میز پر پولیس رپورٹ، ڈ۔ تھ سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، سکنا ہوں کر منتولہ کا کوئی رشتے داریا دوست نہیں ہے۔" "جی دیکھوں گا کہ اگر تھیوڈورو نے اپنے لوٹس سنیال کرر کے ہوں۔"

اکلے روز بارش کی وجہ سے ٹی باہر ندنگل سکا۔ لہذا ٹی نے ایک بار پھرکیس سے متعلق کا غذات و کھینا شردگ کر وینے اور سوچنے لگا کہ پولیس نے کس طرح ڈسٹر کٹ اٹارٹی کوکیس چیش کیا۔ فریسنگن فورٹ کے پاس قبل کا محرک اور موقع موجود تھا۔ اس نے اعشاریہ اڑیس کا ریوالور رکھا ہوا تھا۔ بیوی کے قبل پراس کا سرورو پہنچی اس کے متحکوک ہوئے کی مخمازی کرد ہا تھا اس نے بیوی کی لاش بھی نہیں دیکھی۔ جب پولیس ہفتہ کے روز بیوی کے قبل کی اطلاع وسے اس

علی نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دوبارہ پڑھی۔اس عمراس کٹ کا ذکر نہیں تھاجس کے بارے عمراس کے شوہر نے بتایا اور جے عمر نے اپنی ٹوٹ بک عمر کیولیا تھا۔ عمر ایک بار پھر کوروٹر آفس ممیا۔ ناتھن اسٹیک نے بتایا کہ چیتھا لوجسٹ اپنے کمرے عمر موجود ہے۔وہ جھے ایک عقی کمرے عمر نے ممیا جہاں ایک تھچوی بالوں والا تحض رم کا چشہ لگائے کا غذات و کمیر رہا تھا۔ ناتھن نے میرا تعارف کروایا ادر کمرے سے باہر چلا کمیا۔

"من معروف مول -" وْأكْرْزْيْكُر نْ كَهَار

"میں میکولیا مرڈرز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔" میں نے کہا۔" شایر جہیں وہ مرد اور عورت یا د نہ ہوں۔"

"بالكل ياديس\_ب خك كام زياده ب كيكن ميرى يادداشت بهت المجى ب-"

"بہت توب " بیں نے اس کے سامنے والی کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔" بیس مرف ایک منٹ لول گا۔"

زيكر في بحصرد يكما اور مندي مندي مجمد بروائ

ں۔ '' جس نے اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی نقل دکھاتے ہوئے کہا۔'' متنولہ کے شوہر کا کہنا ہے کہتم نے اپنی رپورٹ میں ایک زخم کا ذکر نہیں کیا۔''

" نامکن \_" اس نے اپناہاتھ آ کے بڑھا یا اور میں نے کافذات اے پکڑا دیے۔ اس نے اتبیں پڑھنے کے بعد واپس میز پررکھ دیا۔

"فوہر کا دعویٰ ہے کہ اس کی کردن پر کلنے کا دخم تھا۔" "میں اس طرح کی فلطیاں میں کرتا۔"

محبت بحرے خطوط اور میریے ٹوٹس رکھے ہوئے تھے اور میں جانا تھا کہ انہی میں ہے کی ایک میں میرے سوال کا جواب موجود ہے اور بیہ بات مجھے انجی معلوم ہوئی تھی۔ تھر آنے کے بعد میرے ذہن میں دواہم سوال کردش کررہے تنے۔ میں بی لیڈ کر میموریم (شمثان کھاٹ) کیا تھا جہاں معلوم ہوا کہ کی نے بھی مقولہ کی لاش کے بارے میں کولی بات توث ميس كى - تدفين كرنے والے حص كواس كى كرون یر کوئی نشان نظر مبیس آیا۔

"ہم لاش کو تیار نیس کرتے۔ یہ میں کوروز آفس ہے تحیلوں میں متی ہیں۔ ہم صرف اس پر کے ہوئے قیا کا موازنه كاغذات برت بي چراے ايك تابوت ميں ر کھ کرجلا دیتے ہیں اور اس کی را کھ تھر والوں کے حوالے کر

پېلاسوال بيرتفا كەفرىنكلن فورٹ كومتتۋلە كى گردن کے زخم کے بارے میں کیے معلوم ہوا جبکہ اس نے لاش نہیں ویکھی۔ پوسٹ مارٹم اور پولیس رپورٹ میں بھی اس کا ذکر تہیں تھا۔ تدفین کرنے والے کو بھی کردن کا زخم یاد بیس آیا۔ اور پیتفالوجسث اسے لکھنا بحول کیا تھا۔

دوسراسوال ميرے ذائن ش مح آيا۔ اوليونے كها تعا كدوه بارك من جاتى ب،اب به بات كييمعلوم موكى؟ کیا وہ ہیشہاس بوڑھی موریت کا پیچھا کرتی تھی اور کیا وتو عہ کے

روز بھی وہ اس کے پیھے کئ گی۔ مل نے اولیو کواہتے مکان کے باہر بلی کے بچے کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ساسرخ

غبارہ تھاجیں میں دھاگا باندھ کروہ بلی کے بیجے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جھے دیکھ کروہ سکرانی۔ میں نے یو چھا۔'' کیا

تمہاری ماں اندرہے؟"

اس نے اثبات میں سر بلایا۔ میں آگے بڑھ کر دروازے پروستک دی چرچے ہٹ کراولوکواینا کارڈ دیا اور کہا کہ جب اس کی مال باہر آئے تو وہ سے کارڈ اے دے

" ہلو، میرانام لیوں کیمرون ہے۔" میں تے اولوک مال سے کہا۔ اولیو نے اسے میرا کارڈ دیے دیا تھا۔"میرا خیال ہے کہ اولیومیری مدد کرسکتی ہے۔ اگر تہمیں اعتراض نہ مو\_ من اس سے چندموال بوچمنا جا ہتا مول \_"

"كساركين "دبلفن اوقات ، جم بزياده و يكه ليت إلى" ال في اين آنوماف كي اور يولى واكيام ان

لاِشوں سے متعلق کچر پوچھنا چاہتے ہو جو پارک سے ملی

"مين في الني شو برس كما تفاكه يوليس كومعلوم مو سكتاب-اولونے كجود يكها تعارات وبال ميں جانا جاہے تفا\_ مرے شوہرنے کہا کہ پولیس والے اتنے ہوشار میں

مِن يوليس والأنبيس بول-''

وہ عورت اولیو کے برابر میں بیٹے گئی اور بولی۔''میں جاجی تھی کدادلیواس عورت کے بیتھے یارک میں نہ جائے لیکن وہ ہفتے کا دن تھا۔اولیوعلی الصباح اٹھ کراس کے پیچھے چل دی اور روتی ہوئی واپس آئی۔ وہ نبیس جانتی کہ اس نے وہاں کیا دیکھا اوراہے مدحاننے کی ضرورت بھی ہیں کہ اس نے وہاں کیاد یکھا۔".

من نے برہلاتے ہوئے کہا۔ 'صرف ایک سوال۔'' وہ میری طرف دیکھنے لگی۔" کیااس نے وہاں کسی اور کوجی دیکھاتھا؟"

وہ دوتوں میری طرف دیکھنے لکیں۔ میں نے پھراینا سوال دہرایا۔"اس بوڑھی عورت کے علاوہ کمی اور کو بارک مس ديكها تقاء"،

میں نے داکی جانب مرکر دیکھا۔ ایلویرا ہیرس ہاری طرف آربی تھی۔

"ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور میں نے نگی کو وہاں سے مثادیا۔"المویراتے سربلاتے ہوئے میری طرف

''تم نے وہاں اور کس کودیکھا؟'' "ہم نے ایک آدی کودیکھا۔اس نے وہاں تھے کراہنا ہیٹ اٹھایا ادر میکنولیا کے درختوں سے دور چلا کیا۔" ایلویرا نےآ کے بڑھ کراولیوکا ہاتھ تھام لیا۔

"م فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کا چرو میں و کھ سكے اور اس نے ملى جمل جيس ديكھا۔ وہ قوراً وہاں سے جلا كيا\_ يكى اس جكد كى جهال وه كمرًا موا تفا اور دور فى مونى

"كياتم نے ديكھا كدو وفخص كس طرف كيا تما؟" ''وال نث اسٹریٹ کی طرف <u>'</u>' "كياتميس اس آدى كيارك شي كول بات يادي؟ "اس کے بالوں کے درمیان ایک سفیدلکیری ۔ \*\*

سفيدلكير

پہلیں کو بتا کتے ہو۔ ڈسٹر کٹ اٹارٹی اس پرکوئی قدم نیس اٹھائے گا۔وہ بیری انتخابی ہم میں کام کرد ہاہے۔''

میں نے جاتے جاتے مڑ کر اسے دیکھا اور بولا۔ دوجس کسی نے بھی تہہیں جائے دوجہ پر دیکھا اس کی نظر تہبارے بالوں کے درمیان سفید کئیر پر گئی۔ یاد کرو۔ تہادا سٹ زمین پر کر کمیا تھا اورتم اسے اٹھانے کے لیے جھکے تھے۔ تبھی بیسفیدلگیرائے نظر آئی۔''

ہم چند کھے ایک دوسرے کود کھتے رہے۔ میں جانے کے لیے مڑالیکن درواڑے تک پینچنے سے پہلے ہی اس نے آواز دی۔'' تم سہ بات میرے وکیلوں کو بتا دو۔ اس کے بعد میں تم پر ہتک بورٹ کا دعویٰ کر دوں گا۔ پھرتم بھی پرائیویٹ مراغ رساں کے طور پر کا م نہیں کرسکو گے۔''

دفتر واپس آگرش نے فریگی کوفون کیا۔''تم تھیوڈورو کو بتا کتے ہو کہ وہ میچ تھا۔فورٹ نے بی ایک بیوی کو آل کیا ہے۔'' پھر میں نے اے گرون کے زشم ادر نیمی شاہدول کے

بارے میں بتایا۔

"ای لیے میں تہمیں یاد دلاتا رہتا ہوں کہتم حقیق
مراغ رسال نہیں ہوتم کی خفس کو کش اس لیے بحر مہیں تخمیرا
سکتے کہ اس کے بالوں میں سفید کلیر ہے۔ تمہارے کو ایوں
نے اس کا چرو نہیں دیکھا۔ کی نے اے شاخت نہیں کیا۔
وسٹر کٹ اٹارٹی اس معالمے میں پرکھ بھی نہیں کرے گا۔ جھے
تم سے ہدردی ہے اور میں تمہاراتم با نفتے شام کوآؤں گا۔"

دس بجے کے قریب وہ کھائی کر رخصت ہوا تو ہیں آرام کری پر دراز ہو کرسوچنے لگا۔'' کیا ہیں کسی کوفون کروں؟ کیا میں جک عزت کا خطرہ مولی لےلوں۔''

میں نے فون اٹھایا اور کھھ اٹھکچاتے ہوئے ایک پندیدہ رپورٹر کانمبر ملایا۔

'''''''''''''''میں کیمرون بول رہا ہوں۔میرے پاس تہمارے کیے ایک خبرے۔''

"اتی رات سکے تم نے ای لیے نون کیا ہے؟" وہ حران ہوتے ہوئے بولی۔

''ہاں کیونکہ یہ بہت اچھی اسٹوری ہے۔'' مجھے معلوم تھا کہ ایولین کے لیے اتنا تی اشارہ کانی ہے۔ وہ یا تال سے بھی حقائق ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں نے اپنا ذرم پوراگر دیا۔ اب جھے کمتا می میں جانے کا کوئی ڈرٹیس تھا لیکن جانیا تھا کہ اس کی تو بت بیس آئے گی۔ اس سے پہلے فرین نظرن اپنے انجام کو بھی جائے گا۔ میں فرین کلن فورٹ سے ملنے اس کے دفتر پہنچا تو اس نے مجھے فوراً ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو کمیا اور گرم جو تی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ ''کہاتمہیں کوئی کامیابی ہوئی؟''

'' بین جانتا ہوں کہ تہاری ہوی کو کسنے قبل کیا ہے۔'' وہ جرت ہے پلکیں جمپائے ہوئے بولا۔''تم جانتے ہو؟'' '' ہاں، لیکن میری مجھ میں پینیں آر ہا کہ تم نے میری خدمات کیوں حاصل کیں؟''

اس نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے ادر میر کا آگھوں میں جھا کنے لگا۔ میں نے اپنی کردن کے بائیں جانب انگی رکھتے ہوئے کہا۔" یاد کردتم نے جھے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کی کردن پرکٹ کا نشان تھا۔"

وہ تحض بھے دیکھارہا۔ "تم واحد فض ہوجو یہ بات جانے ہو۔ پولیس رپورٹ بیس اس کا کوئی ذکر نہیں۔ شمشان والوں نے لائی کا معائز تبییں کیاا در تبہارے دندان سازئے بھی لائی نہیں دیکھی۔ یہاں تک کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بیس بھی اس زخم کا ذکر نہیں۔ کیونکہ پہتا لوجسٹ اسے لکھتا بحول میا تھا بھول میں کیے تعقیقات کی طرح کمزور میں کی تحقیقات کی طرح کمزور

ہے۔
"اہی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ تم اپنے آپ کو
پوشیدہ ندر کھ سکے۔ کسی نے تہیں جائے دوعہ پردیکھ لیا تھا۔"
اس کے چہرے پر ایک مکروہ سکراہٹ دوڑ کئی اور وہ
بولا۔ "تم میرے ساتھ فریب کررہ ہوتا کہ مزید رقم اینچہ
سکو۔"اس نے فون اٹھا کر کہا۔" جھے اپنے دکیلوں ہے بات کہ تا
ہوگی۔"اس نے جونام لیے دہ شہر کے چوئی کے دیل تھے۔
ہوگی۔"اس نے جونام لیے دہ شہر کے چوئی کے دیل تھے۔
"مشورہ دیا تھا تا کہ میری پوزیشن صاف ہوجائے۔"

''یہ بہت منروری ہے کیونکہ بچھے گورز کا الکشن لڑنا ''یہ بہت منروری ہے کیونکہ بچھے گورز کا الکشن لڑنا ہے۔ میرا خیال تھا کہتم شہر کے بہترین پرائیویٹ سراغ رساں ہواور تمہارے پولیس میں بھی تعلقات ہیں۔تم اس کیس کوغیرطل شدوقر اروے کرختم کرادو گے۔'' ''دلیکن میں اسے حل کرچکا ہوں۔'' ''دکتر: تو اسے ہیں''

ں من کور ہے ہوئے بولا۔" تم جودے بچے ہو کائی ہے۔" کائی ہے۔"

وی کافی ہے۔" "فیک ہے جوتی جاہے کرو۔ تم اس بارے میں

نومبر 2017ء

جاسوسىدائجست حر157



مندن کلیسا سدنر گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم... سب بی اپنے اپنے عقیدے کے مطامق مرد نیک نیتی سے بنانے جاتے ہیں لیکن جب ہانیوں کے بعد نکیل بگڑنے ؛ ، ن والوں کے ہاتہ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے ... محترم ہوپ ہال نے کلیسہ نے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھناٹونے الزامات میں نکالا ہے ، ان کالکربھی شرعناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارنے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكه رہا مگر كچه دن، پهر وہ ہونے لگا جو نہيں بوناچابىيەتھا...ومبھىمئىكاپتلانىيىتھاجوانكاشكاربوجاتا...وھاپتى چالیں چلتے رہے، یہ اپنی گھات لگا کران کو نبچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے ہازو توانا نه ہو گئے اور پھر اس نے سب کچہ ہی الث نررکھ دیا...اپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکر اس نے دکھادیا که طاقت کے گھمنڈ میں راج کا خواب دیکھنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے اسرا تظوائے ، والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ گی سنسني ځيز اور رنگارنگ داستان جسمين سطر سطر دلچسپي ہے...



جاسوسى دائجست ﴿ 158 ﴾ نومبر 2017ء

شہزاد احمد خان شیزی نے ہوش سنسپالا تو اسے اپنی مال کی ایک جلک یا جنگ یا دتھی۔ باپ اس کی نظروں سے سامنے تھا تھر سوتیل مال سے ساتھ۔ اس کا باپ يول كركي يراس اطفال كرمور كيا جويتم فان كي ايك مديد هل تي، جهال يوث مع سبح سب سي دست تصدان شي ايك الوكي عابده محي حي شهري كوس س انسیت ہوگئ تک ۔ بیج اور پوڈھوں سے عظم میں چلنے والا ساطفال کھرا یک خدا ترس آ دی و صالی تھا اتا کی ذیر تجرانی جل تھا۔ پھرشیزی کی دوی ایک پوڑھے سرید بایا ے اور جن کی حقیقت جان کرشیزی کو بے صد حیرت ہوئی کیونکہ وہ اور حالا وار شنیس بلک ایک کروڑ بی تحض تھا۔ اس کے اکلو تے ہے ہے اپنی ہے کا کے کہنے پرسب کھا ہے ، مركواكرات اطفال كمريس بينك ديا تھا۔اطفال كمريروفة وفة جرائم پيشوعنا مركامل فل بزھنے لكتا ہے۔ شيزى كاليك دوست اول فير جو بدرى متاذخان کے تریف کروپ جس کی سربراوایک جوان خاتون زہرہ بیلم ہے، سے تعلق رکھنا تھا۔ وہاں وہ مجبوٹے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بڑااستاد کیلی دادا ہے جوز ہر وہا نوکا خاص دست داست اور اس کا بیمطرفہ جاہنے والاجمی تھا۔ زہر وہا لو در حقیقت متاز خان کی سوتنلی بمن ہے۔ دونوں بھائی بہتوں کے چھ زیمن کا تناز عام ہے ے بل رہاتھا۔ لبیل دادا شیزی سے خارکھانے لگتا ہے۔ اس کی دجہ زبرہ یا تو کا شیزی کی المرف خاص الشات ہے۔ بیکس ماحیکے دیف جے بدری متاز خان کوشیزی بر عاذ پر محکست دیتا چا آر پاتها، زبر ویانو الیتن شاه تای آیک نوجوان سے مبت کرتی تھی جو درحقیقت شہزی کا ہم شکل ی تیس، اس کا پھرزا ہوا بما کی تھا۔ شہزی کی جنگ مسلتے مسلتے ملک وحمن منام رکک بی جاتی جاتی ہوں شہری کواپنے ماں باپ کی بھی تاش ہے۔ وزیرجان جواس کا سوتیلا باپ ہے اس کی جان کا دحمن بن جاتا ہے۔ مسلتے مسلتے ملک وحمن منام رکک بیٹی جاتی ہے۔ ساتھ میں شہری کواپنے ماں باپ کی بھی تاش ہے۔ وزیر جان جواس کا سوتیل و ایک جرائم پیشر کیگ "اسپیشرم" کا ذول چیف تھا، جیکہ چوہدر کی ممتاز خان اس کا حلیف۔ رینجرز فورس کے میجر ریاض ان ملک وحمن عنامر کی کھوج میں تھے لیکن وقموں کوسیای اور موائی جماعت حامل کی ۔ لوے کولوے سے کاف کے لیے شہزی کو امر ازی طور پر بحرتی کرلیا جا تا ہے اور اس کی تربیت می یاور کے ایک خاص تر یک كيب عريثروع موجاتي بودين ال عن تشكيلها ورادل فيرجى شال موجات اللهاء عارفه علاج كيسليط عن امر إيا جات موت عابد وكواية ساتعه لي جات ب الميكثرم كاسر براه الوادش بشيزى كادهمن بن چكاب دوج لى (جوش بزلس كميونل) كى في بخت عابده كواسر كى ي آلى اس كے چكل ميں پينساديتا ہے۔اس سازش من بالواسط عارفة مي شريك مولى ب- باسكل مولارة وايك يبودى نزاد كرمسلم ومن اورج لياى كخفيدونيات مسلم ك خلافي سازشول عن الناكادست راست ہے۔باسک مولارڈ ک ورس نا ٹیکر قیاف شہزی کے پیچھاک جاتی ہے۔باسک مولارڈ ک لاڈل بٹن افسیل ، اولووش کی بیدی ہے۔اڈیر مین سے شیئرز کے سلطے میں عارف اورسره بابا كورميان چيتاش آخرى فيج برتافي جاتى ب مصاولووش ايئ مكيت بحساب ايك فودولتياسين فريدسا فيح والا فركور وثيترز كسليا من ايك طرف تو لولودش كا تأوّث باوردومرى طرف ووعارفد ب شادى كا خوابش مند ب-اس دوران شمرى اين كوششون شى كامياب موجا تا باوروواي مال باب كو تاش كر لیتا ہے۔اس کا باپ تاج وین شاہ در هیقت وطمن حزیز کا ایک کمنام بها درغازی سابی تھا۔وہ بھارت کی خشیبہ یجنسی بلیونسی کا ایک افسر كرك ى تراججواني شرى كاخاص اركمت بيشرى كر باتعول بيك وتت الهيكرم ادر بلونكسي كوذلت آميز فكست بوتى بادروه دونول آلهن شي خفيه كارجوزكر ليخ الل شيرى كيل رادااورز برو إنوك شادى كرن كاب جلاف كوشش كرتا بي حس ك يتيم ميل دادا كاشيرى بي نيمرف ول معاف بوجاتاب بكدو محى اول خرى طرح اس كى دوى كادم بمر في كلام بمر الكلام والدرة وامريكا على عابده كاكيس وبشت كردى كى عدالت من مثل كرف كى سازش شي كامياب بوجا تا ب-امريكا عن متيم ايك ين الاتوا ي معراورد بورثراً تسه خالده ، عابده كمسلط عن شبزي ك هدرك ب-وي شبزي كوسطان كرتى بيك باسكل مولار أري آل الصاحب الميكر قیگ کے دوا پجنٹ اس کوافوا کرنے کے خفیہ طور پرام ریکاے یا کتان روانہ کرنے والا ہے۔ شہری ان کے قلیم شن آجا تا ہے، تا کیکر قیگ کے ذکور و دونوں ایجنٹ اے پاکستان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاز دال مین اور سے شیرز کے سلط می اولودش برما (رکون) میں متیم تما۔ اس کادست راست سے تی کو بارا شیزی کونائیگردیک سے چمن لیا ہے اور این ایک گلزوری بوٹ علی تیدی بتالیتا ہے۔ وہاں اس کی طاقات ایک اور تیدی، بنام جملکری سے بوتی ہے جو بھی اسپیٹرم کا ایک ريسري آفير تقاجو بعد ين عظيم سے كث كرائے بين بجول بجول كے ساتھ رويوشى كى زعر كى كر اور باتھا۔ بشام اسے يا كستان عمر موثن جو در و سے برآ مد ہونے والے فلسم فور میرے کے دانے آگا کرتا ہے جو چوری موج کا ہاور لولوش اوری تی ججوانی کے ایک مشتر کد معاہدے کے تحت سے بی کو ہادا کی بیٹ میں بلو تلمی کے چدر تاتھ ، شام اور کورئیلا آتے ہیں۔ وہ شیزی کو تھموں بٹی باعد ھ کربلونٹس کے میڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، وہاں میکی باربلونٹس کے چیف می بھیجوانی کوشیزی ایک نظروں کے سامنے دیکتا ہے، کوکلہ بیدوی در تدوم مغت تض تقاجم نے اس کے باپ پر اس قدر تشدد کے پہاڑ توڑے سے کروہ اپنی یا دداشت کھو بیٹا تھا۔ اب یا کتان میں شمزى كے باب كى حيثيت وكليتر موكى كى كده ايك محب وطن كمتام سابق تعاوتان دين شاه كوايك تقريب ميں الحل فوجي اعزاز ب نوازا جا تا ہے۔ اس كا ظامے شمزى كى ایمیت می کم نظی، یوں مجوانی اسے منصوبے کے مطابق اس کی رہائی کے بدلے شمزی کے ساتھیوں ، زیرہ یا تو اور اول نچر وفیرہ سے یا کستان می کرفارشدہ اپنے عاسوى مندرداس كورة زادكروا ناميانها تمارايك موقع يرشيزى، ال برى تصاب، سى قى كوياراادواس كيما كى بجوك كويد بس كرديتاب، وبال وشيلا كرايل ايذواتي ے اپنی مجن ، بہتو کی اور اس کے دومعوم بچوں کے للے کا انتقام لینے کے لیے شیزی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک خونی معرے کے بعد وہاں سے فرار ہوجائے میں۔ پولیس ان دونوں کے تعاقب میں تھی مرشیزی اور سوئی کاسفر جاری رہتا ہے۔ حالات کی مستقل زفر پیوں کے یا وجود دواس مجمونی کی بنتی میں ہے کہ کو پارا اور چدر تا فرحمل کردیے ہیں۔ خونی معرے کے بعد شیزی اور سوشا وہاں سے نظفے میں کامیاب ہوجائے ہیں۔ شیزی کا بہلا تارکٹ مرف ی تی بجوانی تھا۔اے اس تك يخينا تعامين ان كامنزل تى موان اوران دونول كوايك ديستورنث عن ملنا تعاكر اس كا آهدت يبلي ى وبال ايك بنكامدان كالمنظر تعاري كالراح كالراح كالمراح كال ایک ریانا ی از کی کونظ کرد بے تھے شیزی کافی ویر سے بیرواشت کرد ہاتھا۔ بالآخراس کا خون جوش شی آیا اوران فنڈوں کی انجی خاصی مرمت کرؤالی۔ رینا اس كى سكادرى \_اى اناش رياك اوى كاردوبال آجات إن اوريدون فرساا كشاف وراب كدووال كايدوانى كى يونى ب-ان كساته آسان ب كرے مجور من الكنة والا معالمه يوكيا تما شيرى و يناكوائ ياكتاني بوت اورائ مقامد كي إرب من بناكر قائل كرت من كامياب بوجاتا بدريناه شیزی کی دوکرتی ہے اور دوائے نارکٹ بلوسی تک بھی جاتا ہے۔ مرو بال کی سیکورٹی سے مقالے کے بعد بلوسی کے میڈکوارٹر می تباق مواد تاہے اوری تی مجوال كواري كرفت عي في المات مرى إلى بوز مع كاروب وحارا مواقعارى في مجوان شهرى كرك كناف برقعا كراب ارتيل مكاكر شرى ك سائن اول خرر ملكداور ليل داداس كے بيتے ميں تے اور كالا يان" الذيران" ينياوي كے تے كالا يان كانام س كرشيزى كك رو جاتا ہے كوكدويان جاتا

جاسوسيدًائجست ح 160 ك نومبر 2017ء

اوارهگرد

نا مكنات من تعا۔اب ساتبوں كى ربائى كے ليے ى بى بجوانى كونار چركرتا ہے۔ بجوانى مدوك ليے تيار موجا تا ہے۔ اس اثنا بس كور ئيلافون پر بتاتی ہے كہ تينوں كو "كل منجارة" بينجاديا كيا بيديد من كرشيزى يزيد بريشان بوجاتات الهائك بلراج كيتملياً وربوتاب مقال عي مجواني اداجاتاب فيرشيزى كي لما قات نانا حكورے مولى ب، جميني كاليك برواليملر تھا۔ نانا حكورشيزى كى مدد كے تيار موجاتا ہے اور پھرشيزى موشيلا اور نانا حكور كے مرا وكى الرف روات ہوجاتا ہے۔ تانا فکور کی سربرای شی رات کی تاریکی شی سفر جاری تھا۔ بتدائی کے محف دلد ل جنگل کی حدود شروع ہو پیکی تھی کدا جا تک جنگل وحثی زہر لیے تےوں سے حل کروے ہیں۔ شیزی ایک کن سے جوالی فائز تک کر کے کیے جنگی دھیوں کو فتح کردیتا ہے۔ مجردہ وہاں سے نقل بھا کتے میں کامیاب ہوجاتے ہیں مگر تاريكى كى وجد الم المكورولدل مين يمن كر بلاك موجاتا ب- استافي من ابشيزى اوردى سوشيا كاسفرجادى تعاكده وايك يم عرائى ملاق مى يخي جاتا ہے جہاں متر تکا وکال چنانوں کے سوا کو شقا۔ موشلاکو جیب میں مجبوز کرخود ایک قرعی پہاڑی کارخ کرتا ہے تاکد داستوں کانتین کر سکے۔ واپسی کے لیے پہنتا ب توضل كردك ما تا ہے \_ كونك برطرف ديكتے ہوئے كالے سياه ديك كے مولے اور بڑے ڈ تك والے چھونظر آئے ۔ بيسياه پهاڑى چھوتے جنہيں و كيوكر شیزی کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ پچھوڈ ک سے نیچ نگلنے کے لیے وہ اعدها دمیند دوڑ پڑتا ہے۔ ڈھلوان پر دوڑتے ہوئے لڑ کھٹر اکر کر پڑتا ہے اور چٹائی پتھر سے حكراكر ببوش موجاتاب- موش من آنے پرخودكوايك لا يج من ياتا ب- وولا يج مجريم كملا ادراس كى بني سوتك كملا كي ووتا ياب كالے پچيوؤل كے مناری تے اور بچوؤں کا کاروبار کرتے تے۔ اچا تک سونگ مملاک ظرب ہوئی شہری پر پڑتی ہادراے ان بچوؤں سے بچالتی ہے طرسوشلا کے بارے میں وہ کچونیں مانتی تھی شہری خودکوایک ہندو ظاہر کر کے فرض کہانی ستا کریاہ بٹی کواعیا دغی لے لیتا ہے۔اس اشاغی بری سلم کروپ کا مجاہد ٹولا ان پر تعلیہ کردیتا ہے۔ شہری کو جب بیمعلوم ہوتا ہے کہ کیم کھلا کو بے گناہ اور مظلوم بری مسلمانوں کے لگی کا ناسک ملا ہوا ہے تو وہ کیم کھلا اور اس کے ساتھیوں کوجہتم وامل کر دیتا ے مر بارتھ انڈیمان کے ساحل کارخ کرتا ہے۔ جہال کی مخارین سے ٹاکراہوجاتا ہے۔ شیزی کھات لگا کران کے ایک ساتھی دیال داس کوقا یو کر لیتا ہے اور اس کا بھیں بمرکران میں شامل ہوجا تاہے۔ وہاں بتا جاتا ہے کہ اس سادے چکر میں جزل کے ایل ایڈوالی کا ہاتھے ہے اوراس کا ناتب بلران سکو بھی موجود ہے۔وہی الکوے کوڑمی کے بھیس می کبیل داداس کے سامنے آجاتا ہے جے دیکھ کرشیزی حمران رہ جاتا ہے۔ کبیل داداکی زبانی معلوم ہوتا ہے کے میک ار بورٹ پر بھارتی خنیرا یجنی کے باتھوں کرفار ہونے کے بعدان تیوں کو بلوشمی کے میڈ کوارٹر بہنجا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے می جی بحوانی انہیں اعر رورلند ڈان مجولانا تھے کئی قیدخانے ڈیول کی بھیج دیتا ہے، وہاں کا ایک قیدی بدمعاش داور شکیلہ پرتفرر کھتا ہے۔منصوب بندی کے تحت شکیلہ دادر کو جمانے میں لے لیتی ہے اور ہارا کام آسان ہوجاتا ہے۔دادرکوقا بوکر کے قیدخانے سے نکلنے ٹس کامیاب ہوجاتے کہ اجا تک بی دھاکے ہوتے ہیں اور برطرف کیس بحرجاتی ہے ادر پھر مس کے ہوتی شدر ہا۔ ہوت میں آئے تو خود کو زنجروں میں بندھا یا ہا۔ ایک برگار کیب تھا، جس کی کمانڈ بلرائ منظمہ کے ہاتھ میں تھی۔ جزل ایڈوانی پہاں اپنے خاص مثن کی محیل اور ٹھکانے کو مغیوط بنانے کے لیے ڈارک کیسل نام کی ٹھارے تعمیر کروار ہاتھا جس کے پیچے بیرونی طاقتیں تھیں۔ایڈوانی نے اپنے مکروہ مفادات کے لیے گل مخارین سے ل کر جاوا قبلے کے مردار کو مار کر پورے جاوا قبلے کواپنا غلام بنالیا تھا۔ ایڈ واٹی اور بلراج شیزی کودیال داس کے بہروپ میں میجان نہ سے اور وہ جالا کی ہے ابتاا مما دیمال کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ پھرشیزی منصوبے کے تحت بلراج سے کوجنم وامل کرتا ہے۔ ایڈ وانی ڈارک کیسل ے موڑ ہوے کے ذریعے فرار کی کوشش کرتا ہے۔ شہزی ساتھیوں سمیت ایڈوانی کا پیچیا کرتا ہے اورائے سندر کرد کے طلبم نور ہیرا ماصل کرنے علی کامیاب موماتا ہے مرمندوستانی مجمیروں کے روب میں یا کستان کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ داستے میں دونوں مکوں کے کوسٹ گارڈ زے تعلقے ایک سرز مین یا کستان ويخ ى زېره بالوے رابط كرتا ب مان مائے سے بلے لاؤكان فى كربتام كى بودارم سات بوبال كازميندارثا وازخان جو بہلے كى بيرا يورى كرجكا تھااب دوبارہ عاصل کرنے سے چکر میں بیٹام کی جوہ پرنظرر کے ہوئے تھا۔ شہری وغیرہ کی آ مد پرشاہ لواز خان دھو کے سے بیٹام سے آل ادراس کی جوہ ادم کے افوا کے جرم کی رپورٹ کرادیتا ہے۔ پولیس اول خیراور کھیل واوا کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ ٹیزی کوشا و نواز خان اپنا قیدی بنا کر لے جاتا ہے۔ اجا تک رات کے سائے میں خطر تاک داکو بریل جانڈ ہو یی پر حلیاً در ہوتا ہے۔ واپسی عی شاہ تواز کی بٹی سوئیٹری جی ساتھ ہوتی ہے جواس کی محد ہے۔ جاتے ہوئے بریل ہ شیری کوئی این الاے پر لے جاتا ہے۔ ای دات پر بل کا نائب لائق ما بھی لائج میں آ کرسازش کرتا ہے اور پر بل کو خائب کرا کرخودمروار میں جشتا ہے اور سونیزی کوتاوان کے لیے تنے می کرلیتا ہے۔ شیزی، لائق ما تھی کے ساتھی عارب فان کوتا ہو گیتا ہے۔ عارب بتا تا ہے کہ پریل کو بے ہوئی کر کے ایک گیرے کو مع میں ڈال دیا ہے تھے جھ کے اس کا کام تام کرویں کے فیزی، پریل کو بھالاتے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ پریل، فیزی کا حمال معدوما ہے اور انے ساتھوں کے ہمراہ شیزی کے ساتھوں اور سونیزیں کوچیڑانے کے لیے تعانے پر تعلیرو بتا محر دینجرز کی اپنی ڈکیت فورس وہاں پہلے سے موجود تھی۔ مقالج میں بریل اور اس کے ساتھی مارے جاتے ہیں۔ شیزی اور اس کے ساتھی ریٹرز کی تویل میں چلے جاتے ہیں۔ شیزی، مجرویم کواپنے بارے شی اتمام مقائق ہے ٢٥ كرتاب، مجروسي شيرى يراح وكرت موع بمارى فزى كرساته شاه لواز ك نفيدوي يدريد كرك طلسم لور برابراً مدكر لين إيل اس ميم كراحد شہری اپنے ساتھیوں سیت بیکم ولاکارخ کرنا ہے جہاں شہری کے والدین اور زہر و کی لگا ہیں منتقر میں۔ یا کتان کافی کرشیزی کو بتا جبال شہری کے مارقہ اوید ساتھے والا کی تید می سے عارف کور ہائی دلا کرنو ید کوقا لون کے فکتم میں و سے دیتا ہے مجرز ہر و کے تعادن اور ماں باب کی دعاؤں کے ساتے میں عابدہ کی رہائی کے لیے كبيل وادااور كليل كرماته يومش يرامر يكاروانا والبواب-

(ابأبمزيدواقعاتملاحظه فرمايثي

ميرے بورے وجود كوايك زبروست جينكالگا تقا چندٹانے کے لیے تو مجھا می معلی مولی آ محصول پر يقين ع بين آيا قا كدائے قريب سے بين جس ملحول في كا مرده چره و كهربا بول، وه وي تقايا محص كمان كررا تقامر

بھونجال طارے میں نہیں بلکے میرے وجود میں آوازی شاسائی پرفورکرنے سے پہلے می میری اس پر قریب سے تقریب سے نظر پر می می اور چر سے ممان بھی کیوں کر گزرتا؟ جبکہ وہ مجھے پیچان گیا تھا اور بڑی طنز سیکاٹ کے ساتھ جھے میرے پورے نام کے ساتھ شاید ای لیے مخاطب کیا تھا کہ میں بھی اسے پیچائے میں کسی مغالطے میں ندر ہوں۔

بل کے بل میرے جم کے اندر پھیلی ہوئی اُن گئت شریا نول کے جال کا سارا خون جیسے میری آ تکھوں ہیں سٹ آیا۔ اُبلٹا اُ چھلٹا لہو کھویڑی کی دیواروں کو ٹھوکریں مارنے لگا۔وہ چھنے کے قریب ہوگئی۔میراجی جاہا کہ میں ای وقت حلق بھاڑ کے چیخ پڑوں.....

''روکو سیارہ ۔۔۔۔۔ روکو طیارہ ۔۔۔۔۔ میرے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا اور میری پوری زندگی کو ایک دھو کا بتا کے رکھ دینے والا یہ منوس وملعون آ دمی ایک خطرناک مجرم ہے۔ بیفرار ہور ہاہے۔''

''کوئی فائدہ نہیں .....''اس منحوں نے تیا دینے والی مسکراہٹ سے جیمی آواز میں کہا۔ جیسے وہ میرے اندر کی شورش سے واقف ہوگما ہو۔

''تم .....''بڑے ضبط اور کھولتے ہوئے لاوے پر بھٹکل قابو پاتے ہوئے ہیں یکی کہد پایا بھٹک قابو پاتے ہوئے اور زہر بلی مسکراہٹ سے دوبارہ بولا۔ تھا کہ وہ مجرای لیجے اور زہر بلی مسکراہٹ سے دوبارہ بولا۔ ''آل ..... ہاں! کہانا .....کوئی قائدہ نہیں غصے میں آ

آنے کا تمہار البنائي نقصان موگا۔"

''م …. بل مهم مهمین زنده نمین چوزون گا۔'' بھرے ہوئے بین ایک سیٹ سے اُشخے ہی لگا ہوئے میں اپنی سیٹ سے اُشخے ہی لگا تھا کہ اس نے میر اباز دو پوچ کے بیٹے رہنے پر مجبور کردیا۔ ''غصر دکھاؤ گے تو …… بیالوگ تمہیں فسادی پاگل بجھ کے الگ سیٹ پر رسیوں سے با ندھ کے بیٹیا دیں گے۔'' اس نے مابعد از ات کا نقشہ کھنچتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔'' اور …… کوئی بحید نہیں کہ بینکاک کے اگر پورٹ سے بی تمہیں ڈی پورٹ کردیا جائے۔''

اس کینے اور خبیث محص نے میری کروروگ پر ہاتھ

" درخم میرے وطن کے دشمن ہوادر مت بھولو وزیر جان .....! کہ طیارہ ایکی پاکتان کی فضاؤل میں ہی جان ...... کہ طیارہ ایکی پاکتان کی فضاؤل میں ہی ہے۔.... کہ شی سے اپنے متزازل کہے میں روانی لانے کی پوری کوشش کی۔ ہاں .....! وہ ملحون این مطعون حص وزیر جان ہی تھا۔ایک وحوکاء ایک سراب ..... چلتا پھرتا ایٹم بم اور اسٹیکٹرم کا مقامی سر براہ، وہ شینیکل ..... جے میں نے کاٹ تو ڈالا تھا مگراس کا کٹا ہوا حصہ ایمی تک متحرک تھا۔

ہماری آوازی وبی وبی اور ہلکے شور میں کھل اس می تھیں۔
ہماری باڈی لینگون پر کوئی فور کرتا تو اور بات تھی۔ تاہم کفتکو
اردو میں ہی ہورہی تی ۔ بچھے یاد آیا کہ جب سیٹھ تو ید پر میں
نے ہاتھ ڈالا تھا اور اسے ہے اس کرنے کے بعداس نے بہل
حقیقت میرے سائے آگئی تھی کہ لولووش کچھ دنوں پہلے
نیویارک میں تھا ، اب وہ برمود اے ایک جزیرے "کی تا"
میں اپنے کل میں دہتا ہے جبکہ وزیر جان کواس نے پچھ مرصہ
پہلے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ اب پاکستان میں ہی کہیں موجود
ہیں اور وہ خبیث واقعی پاکستان میں ہی کہیں میری گھات
ہے ، اور وہ خبیث واقعی پاکستان میں ہی کہیں میری گھات
ہیں چھپا جیٹھا تھا ، اب میرے سامنے کی عفریت کی طرح

''مر ..... یہ طیارہ پاکستانی نہیں ہے۔'' وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔'' اور ہاں ..... پھر بھی میں تہمیں اس فسنول کی زحمت سے بچانے کے لیے اطلاعاً عرض کر دوں کہ تمہارے لیج میں رکھے بلکے سزرنگ کے کیری میں دوعدد مبارے دوڑرکی تھیاں، جو کم از کم کیلکم یا پر فیوم یاوڈر تو ہرگز نہیں ہے،رکھ دی گئی ہیں۔ بیس لیسن آتا تو اپنا کھیج فیل تمبر ملالو.....' ہے کہتے ہوئے اس نے تمبر پڑھا۔

می دافیگ نمبریمی تھا۔ میں سننا کررہ کمیا۔ نمبر ہتا دینے سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ الی کوئی'' کارروائی'' پہلے ہی نمٹا چکا ہے۔ نیز پاوڈ رکی تھیلیوں سے مراداس کی کیا ہوسکتی تھی

'' ہیروئن کی اتنی می مقدار بھی تہیں نہ صرف تھا کی لینڈ بلکہ تمہارے اپنے ہی ملک کی جیل میں تا عمر سڑنے کے لیے چھوڑ سکتی ہے۔''

'' میں تمہیں زندہ نہیں چیوڑوں گا۔'' میں نے دانت پیں کر کہا۔فرط غیظ تلے میرا وجود کا نیخ لگا تھا۔وہ بدبخت شاید میرے تہدیدی الفاظ میں چیسی تلملا دینے والی بے بسی کو محسوں کرکے مخطوظ ہوا تھا۔

''بچل والی باتی چیوڑو۔۔۔۔۔اب بڑے ہو گئے ہو تم ۔۔۔۔'' اس کے زہر ملے طنز نے جھے بلبلا دیا۔اس کی حد سے زیادہ خوداعتادی اوراطمینان صاف ظاہر کرتا تھا کہ ایک مربوط اور منظم حکمت عملی ہے وہ جھے اندر ہی اندر کی ایسے میںندے میں جگڑ چکاتھا جس کی ری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کی بھی وقت اُسے مین کراس کا تھیرا تنگ کرسکیا تھا۔ میں بابا بی ایسے بھی بھی کی طرح ۔۔۔۔ا بنا جوس ختم

منتشاباس!اب!عظم چون کی طرح .....ا پناجوس متم کروتا که کول هوسکو......'

غصے سے میرے ہونث ہی نہیں بلکد منداور حلق بھی

اوارهگرد مد حقیقت بھی تھی کہ میں کم از کم بینکاک میں خود کو کسی ہنگاہے ض الوث كرنے كامتحل نبين موسكا تھا تكراب زياد ، فكراس ا يجنث كى طرف س لاحق تحى جو يحص الريورث لين ك لي آر ہاتھا۔ کچھوٹوں بعدامر یکا بھی ای نے ذریعے رواند ہونا

طیارے میں شور میا کے وزیر جان کے خلاف کوئی كارروا لى كرنا يكانات كالعل كرسوا كجونيس تفااى ليي من في اس خیال کوہی رد کرویا اور آئندہ کے بارے میں فور کرنے

اول تو میرا ذبن انجی تک ای بات پر قلابازی کھانے میںمصروف تھا کہ وزیر جان نے پاکستان کا رخ کب کیا تھا؟ کیونکہ میری محدود معلومات کے مطابق وہ بيرون ملك فرار مو چكا تقام ثمكن تقاكه وه... ميرى انديمان والى مهم يرروا كى كے بعد آكيا مو، كوكل نوشا يد شوشا" بھى انبى دنوں بى يورى طرح أبحركرسائے آيا تھا اوران تمام باتوں سے قطع تظر توجہ طلب امر توبیر تھا کہ اس بدبخت نے کون ک اوٹ میں اور کب سے جھے ایک نظروں میں رکھا مواقفا كداب كى بدروح كى طرح اجا تك مير عدر برسوار ہوگیا۔ کیے اس نے علامیا قبال ائر پورٹ پرمیرے کیری يس ميروئن كى تقيليال ركمي تيس؟ اوركيا پحربية ورآ ورخان ے جی واقف ہوچا تھا؟ نیزلیل دادااور شکیلہ محرس طرح اس کی نظروں سے نے نظے، یا مجراس مردود نے صرف مجھ پر ی نظری مرکوز کرد کھی تھیں؟ ایک خیال بکل کی سے تیزی کے ساتھ میرے ذہن ٹس اُمجرا تھا کہ کہیں ہے ہیروئن کی ان دو تحيليون مص متعلق جموث تونبين بول رباتها ؟ محركيا كيا جاسكا تفا؟ ش اس كى بات نه مان كركوئى رسكتيس ليسكما تقا اوروه بھی ایک غیرملی ائر پورٹ پر .....میرابس نبیں جل رہا تھا کہاس خبیث کی ایک ونت گردن دبوج ڈالوں۔سوچنے کی ایک بات بہ محمی می کدائ کے ایجنٹ مان میں میری كمال تك ركى كر يك تح عنه؟ كيابدزورآورخان ع مجى واقف تفاياميرى امريكامهم يجمي آكابى حاصل كرچكاتفا؟ " تم في محص ببت ذك ببنوائي عضرى اببت وق كيا ب .... ليكن إلى يكيرُم كى ايك شاخ كوكاث كراس خوش فہی میں رہنے کی علطی بھی مت کرنا کہتم نے ہم پر کمل کے حاصل کر لی ہے۔" تھوڑی می خاموشی کا وقفہ کر رئے کے بعدائ نے کہا۔

"خوش فبيول من متلا مونا في عمل لوكول كا كام ہے۔" میں نے کہا اور اس کے آئدہ کے عزائم جائے کے

خشک ہونے لگا تھا۔ غیرارادی طور پر جھے اس کا کہا ماننا يرا-ايك ال كمونث من بي كمياجوس من مناعث لي كيا-''ہلوا''وزیرجان نے قریب سے گزرتی ایک سبک ا بیرام ہوسٹس کوروکا۔اس نے ٹرے اُٹھا رکھی تھی،جس پر وسکی کے چاریا کی پیگ رکھے ہوئے تھے۔

"مر .....!" و ومترتم ی آواز کے ساتھ ٹرے سمیت جھی تو وزیر جان نے جی جی <sup>ج</sup>ی مسکرا ہث کے ساتھ مار نمین کا يىگ أىك كيار

....؟ ' وه ميرى طرف اپني ميني مو كي دکش سياه ملکوں سے دیکھتے ہوئے استفسار میہ بولی۔

''نو تھینکس ....،'میں نے گھنڈی ہو کی سنجید کی ہے کہا اور اپنا خالی پیک تما گلاس اس کی ٹرے پر رکھ دیا۔وہ آگے 200

میں غیرمحسوں اعداز میں گہرے گہرے سائس لے کر خود کومیرسکون کرنے لگا۔ساتھ بی وزیر جان کی طرف بھی محور لیتا۔اس نے مار می کی چکی لی اور پچی آواز میں بولا۔ "بيطياره تقريباً بانج بسياره عاريج بعد بينكاك كائر يورث يرأثر كااور تهمين كبين بحي تفسكني ك مْرورت بَين .....ورنه بخت چھتا دُھے۔'

" بجے کیا کرنا ہوگا؟" ناجار میں نے کویا مبرکا محونث بحرتے ہوئے پوچھا۔

" کھے بھی ہیں، فقط میری پیروی کرنی ہے اور

"مِ جَمِي كَهال لي جانا جائية و؟" ودكم ازكم امريكا توجيل ..... " وه بولا اور مارين كا ایک کھونٹ اورائے معدے میں منتقل کیا۔ "ہم ....." میرے سے برآ مادا۔

''کر '''اس کے بھی منہے لکلا۔ " اليكن دهيان رب مجمع وبال اكيلام بحض كالقطى مت كرنا\_ يول بحى بينكاك الرورث يرتم كم ازكم كى بنگامے یا فساد کرنے کے محمل نہیں ہو سکتے۔" وہ مکاری ہے بولا۔''اس ونت بھی میرے دوساتھی جہاز میں موجود -Ut

ش ایک بار محر مونث عی کرده کیا۔وه رویل آدی میری اس مزوری سے واقف تھا کہ ایک غیر ملک کی سرز مین يرجيكس قدرمحاط موكر بناتفار كيونكه أس الجحي طرح اندازہ تھا کہ ٹس کیا شے تھا۔ للذا برداوں کی طرح اس نے مجھے پہلے ہی ایس کسی حرکت سے روکنے کی کوشش جا ہی تھی۔

ليے كريدا ..... "اسپيكرم سے جھے ذاتى طور پركوئي پرخاش نہیں ہے۔ وہ میرے وطن سے باہر جہاں بھی اپنا کل کھلاتی رے، مجھے اس کی پروائیس مرمیرے وطن میں وہ اپنی جزين مضوط كرے ..... يہ جھے بھى كوار البين ہوگا۔"

میں نے شایداس کی یا بشمول اسپیشرم کی 'دُھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ای سبب وہ خاصے بھنائے ہوئے کہے

و كب تك تم يوكرت روو معي، البيكثرم دوباره تمہارے ملک میں کوئیل کی طرح پھوٹے کی اور ایک تناور ورخت بن جائے گی۔'' اس کی باوہ گوئی پر مجھے بھی واتعی طیش آ کیا، میں نے سخت کیچے میں کہا۔

''اسپیکٹرم کی اس بار بار پھوٹنے والی کوٹیل کی كمزورى سے ميں اچھى طرح آگاہ ہوچكا ہوں ....جس كى آبیاری کی سب سے زیادہ فکر بھارتی خفیہ ایجنبی" را" کو موتی ہے،اس کی سپورٹ کے لیے بلیکسی کو خاص مقصد کے کیے راکے بطن سے پیدا کیا گیا اور اپنا ایک خطرناک جاسوس مندرداس سكسيندكو ياكتان داخل كرا ديا مرتم نے و یکھا، بلونسی کا خاتمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور البينيكرم كامتيا مي طور يرخا تمه بوكميا\_"

و اسپیشرم کا مقامی طور پر قیام ' 'را' ' والول کے مفاد من بى مبين بلكه اب اور بھى كئى ايجنسيوں كامضبوط ٹاسك ین چکاہے۔لبذااس بارتمہیں اسپیکٹرم کی مقامی تیادت ہے بی میمیں ، اس کی پشت پتاہی میں دن رات کارفر ما ان خفیہ بیرونی طاقتوں سے بھی نمٹنا پڑے گا۔ کہاں کہاں تک جاؤ معي "اس نے يُرغروراور معنى خير ليج ميں كها اور ميں اس خبیث وطن فروش کی بات پراندرے تلملا کمیا تھا۔

البيكيرم كو باكستان مين مضوطي فراجم كرنے والا "را" كا نوزائده ونك" بلونكسي" تقاميرے باتھوں اس کے خاتمے کے بعد ہی ''را'' کے زیرک دماغ مہاویروں نے کیا خربیسو جا ہوکہ یا کتان میں دم توڑتی اسپیشرم کے خالی غبارے میں ہوا بھرنے کے لیے صرف وہی (را) کائی مبين ہو کيتے ، أن عالمي خفيه ايجنسيوں كا بھي''اتصال'' لازى موكا جونسى ندلى حوالے يا موقع كل كے مطابق كل کملاتی ری میں ۔اس میں اس یکا اور اسرائیل سر فہرست ہو سکتا تھا۔ ممکن تھااس کے تارو پودامر یکا یا اسرائیل کے کسی خفیہ پیلس میں مشتر کہ طور پر جوڑے جارہے ہون اور ای کیے اسپیٹرم یا وزیر جان میری"امریکا یارا" کی مہم کو سبوتا و کرنے کی کوشش میں ہواوروہ بھے بینکاک اڑ پورٹ

برایک جموئے الزام تلے پھنسانا چاہتا ہو۔ ببركيف الى باتول كے تناظر ميں فورى طور ير میرے ذہن میں پی آئندہ حالات کے مطابق جو پہلا موال أتجمرا تما، وه بين نے اس ہے کرڈ الا۔ "اچھاسوال ہے۔"اس نے کہا۔

مراسوال بي تفاجو شي في بعد سركوتي كانداز میں اس سے کیا کہ اگر اس نے کی طرح میرے کیری بیگ میں ہیردئن کی تھوڑی مقدار رکھ دی تھی تو پھروہ بینکاک میں کس طرح کسٹم اور امیکریشن میں ہونے والی چیکنگ ہے بجھے بحاسلیا تھا۔

"جب میں تمہارے بیگ میں کوئی شے رکھ سکتا ہوں تو ظاہرے نکالنا مجی جانبا ہوں گا .... " بڑی خبیث مسكرا بث سے اس نے مجھ سے كہا تو ش بولا۔

"بینکاک کے اگر پورٹ میں بھی بی تطرناک کام کرلو مے؟"

''خواہ دنیا کا کوئی بھی ائر پورٹ ہو۔''اس کے لیج میں بے پایال غرور تھا اور میں ایک مختدی سائس خارج کر کےرہ کیا۔

سنر خاموثی سے جاری تھا۔ مجی پیجنگ مسٹم پر طیارے کی فضائی بوزیش ایند لیو استیش سے متعلق اور بلندی کے بارے میں مخضر سااعلان کردیا جاتا تھا۔

طیارے نے لاہور از بورث سے سطح وس سے کر پینتالیس منٹ پرفیک آف کیا تھا۔اعلان میں متوقع بینکاک آمدیا یکی مخطے بعداور تھائی ٹائمنگ کے مطابق (جو یا کستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دو تھنے آگے تھا) سات بجے بتایا

وزير جان كى بلاكى طرح مير بيدم يراجا تك بى نازل ہو کیا تھاجس نے مجھے دیکر عوال کی جانب سوچے کا موقع بی شدد یا تھا اور میں ایکی پریشان کن خیالات میں مچنس کررہ کیا تھا کہ جھے بینکاک از پورٹ اُڑ کر اِس معيبت ہے جان چھڑانی جاہے۔

بالآخريس نے وہي كيا جواس مسم كے نازك اور حساس معاملات میں کیا کرتا تھا، یعنی نظرات اور پریشان کن خیالات کوز ان سے جھٹکا وروز پرجان کے اس نفسیانی دباؤ كو بھی جواس كم بخت نے مجھ پرايے نازك وقت ميں طاري كردكفا تعاب

النا میں اب سجیدگی سے وزیر جان سے جان چھڑانے کے بارے میں فور کرنے لگا۔ بیمردوولی آسیب

ك طرح مجه يرمسلط موكميا تفا \_كوكى اورموقع موتا توش يقيتا اے موت کے گھاٹ اُتار نے کی کوشش ضرور کرتا، چھوڑ ٹاتو خیر میں اے اب بھی نہیں جاہتا تھا تکر اس ذکیل نے مجھے پھانے کی ایس خطرناک چال جل تھی کہ اگر بیر منوں آسیب اپی گردن بھی دبوجے کے لیے میرے آگے پیش کر دیتا تو تب بھی میں اس کا کچھیس بگا ڈسکتا تھا، وجہ یک تھی سے کم بخت میرے بیگ میں ہیروئن جیما بم نصب کر چکا تھا جس سے اب وی چھٹکارا دلاسکیا تھا مجراس کے ساتھی بھی طیارے مِن موجود سفے - كہال تھے اور كس سيث پر بيٹھے ستھے بيا جى مجھے بتانبیں تھا۔اس کے سوا مجھے اب اور کو کی چارہ نظر نہیں آر ہاتھا کیے ش اس وست خود کووز پر جان کے حوالے کر دیتا۔ مجھے اصل فکر اس محف کی ہورہی تھی جس سے میں بینکاک ارُ پورٹ پراُٹرتے ہیں ملااوراس کے ساتھ جانا تھا۔ای کو میری آ مے امریکاروا کی کابندوبست کرنا تھا۔ میں نے سوچا بہلے اس مصیبت سے چھٹکارا یا یا جائے ، رہاز ورآ ورخان کا آ دی تواس سے بعد میں ہمی ملا جاسکتا تھا۔ لبندا ہی سوچ کر من آمس موندے خود کو رُسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ انمي سوچوں ميں بھی اُو تلھتے بھی جا گئے سنر کٹ گيا

اورسیٹ بیلٹ با ندھنے کے اعلان پر میں جو لگا۔ تعوژی دیر بعد جهاز بینکاک از بورث پر لینڈ کر

وحركة ول كے ساتھ ميں وزير جان كے ساتھ طیارے سے اُترااور لاؤ کے کی طرف بڑھ گئے۔ ہرونگ و نسل کے لوگ وہاں نظر آ رہے تھے۔وزیر جان منحوں سائے کی طرح میرے ساتھ تھا۔ بٹی نے ایس کے ان دوساتھیوں كوومان الماش كرنے كى كوشش جابى تقى مكر كامياني ند ہو كي-ویارغیر کی مرز مین اوراس پر مشر او میرے بیگ میں ہیروئن کی موجود کی بچھے بخت زوس کررہی تھی۔ہم ٹرالی پینجر لا دُیج یں بہنچ۔ وہاں کوئیر بیلٹ پورٹ کے گرد بھانت جمانت کے لوگ جمع ہے۔ وزیرجان کے یاس اپنا بینڈ کیری تھا۔ مكن تعاباتي لكيح اس كے وہ دونوں سائلي لينے كے ليے يهال موجود مول جو بنوز ميرى نظرول سے اوجمل تھے۔ان كے چربے يرے شامائيں تے اور كيا خروہ يرب والحربا كم كيل موجود مول-

میں وحرکتے ول کے ساتھ کوئیر بلٹ پر لدے سامان کی قطار کومتحرک دیکھتا رہا۔ پھر جب میری نظر اپنے بلك يزرنك والے كيرى يريئ توش في وه ليك كر أفغا لیا۔ای وقت میں نے وزیر جان کی طرف و یکھا۔اس کی

شكل يرانتها دريج كي كروه مسكرا بث يتى -اجا تك نجائے كيا ہوا کی میری چھٹی حس سی بھیا تک خطرے کا احساس دلائے کی کہیں ایسا تونیس کراس رؤیل نے جھے ای فرح یہاں مجنسانے كاكوكى مجندا تياركيا مولينى بجمع بقابراس مغالط ص رك كركداس في عن محد برقابويان كي لي ايساكيا تعا تاكمش اى كى بليك ميلك سے مجور موكراس كاكبامات رہوں اور وہ عین وقت پر، لینی اس کے ساتھی میرے کیری ے میروئن کی تقیلیاں نکال لیس مے، جبکہ بات اس کے برخلاف ہو، تمنم اميگريشن كرواتے وقت وہ تھيليال ڈيسك ير برآيد بهوجا نمين اور بين دهرليا جاؤن اور پھروز يرجان مجھ ےلاتعلقی کا اظہار کردیتا۔

اوارهکرد

بدخیال آتے ہی میں نے وزیر جان سے اپ اس خیال کا برطا اظہار کرڈ الا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے چرے کے تا زات پڑھنے کے لیے فوراً اپنی تیز اور بھا نجی نظریں ایس کے چرے پر جما دیں۔ ایک ایے رنگ کی جھک جو کی چین سازش یا شرارت کے مل جانے کے احمال پر چیرے سے ظاہر ہوئی جائی ہے۔ یمی رنگ میں نے اس کے چرے پریل بھر کے لیے محسوں کیا۔

" خاص محاط اور بيدار مغز مو ..... " وه مير كا بات كو

منى من أزات موع بولے سے بولا۔ " بِفَرر ہو، الني كوئي بات نبيس، جھےتم مطلوب ہو، يهال تمهاري كرفاري بركز قبيل-"

امیں تم پر بھروسانہیں کرسکتا۔ای وقت میرے سامة ال تعليول كوتكالو ......

ئے وتوف مت بنو ..... وہ پہلے ہی ٹکالی جا چکی

ڈیک قریب آتی جاری تھی۔ ابھی وہاں قطار کلی مولی تھی۔ وہاں تہایت تیزی سے کام نیٹایا جارہا تھا۔ میں نے پر بھی اپ قدم آ ہتہ کردیے ہے ممکن تھا کہ وہاں اور لوگوں کے درمیان ایسا کھینیں کرسکتا جو بہال کرسکتا تھا۔ تاہم یہاں مجھے نملی ورد یوں والے چست لباس میں ملقوف سکیورٹی کے سلح افراد میں جاق وچوبند کھڑے نظر آرہے تے جو ہرمسافر کوایٹی جست نظروں میں لیے ہوئے تھے۔ ''میں ای ونت اس کی تقید ی*ن کرناچا ہو*ل گا۔'' "اس وتت تم كرے موكر بيكام نيس كر كتے ." وزيرجان دانت مينے كاندازيس بولا من فيحسوس كيا

تها كدوه تعور ايريشان موكميا تها تعورى دير بهله والحاث أور

محمند کی فراعتادی موامونے لی تی۔

'' بین واش روم جار ہا ہوں،تم یبیں کھڑے رہویا ڈینک پر پیلے جاؤ'۔''

"ابتم الى كوئى تركت كے تحل نبيں ہو كتے \_"و،

غرا<u>یا</u>۔

" دهیں ایسا کرنے جارہا ہوں۔ اگرتم نے چاآنے کی کوشش کی تو تم بھی میرے ساتھ پھڑے جاؤ گے، کونکہ سیکورٹی اہلکارتم سے بھی بیدوریافت کریں مے کہ تہمیں کیے معلوم ہوا کہ میرے کیری بیس ہیروئن موجود ہے۔ کونکہ پھڑے جانے پر بیس بہی کبوں گا کہ تم بھی میرے ساتھی ہو۔"

''میں اُکن سے بھی کہوں گا کہ میں نے تہارے کیری میں مشکوک شے کی جنگ و کچھ لی تھی۔'' اس نے کمزوری تاویل دی تومیں استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ دوروں دوروں سے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر بولا۔

''بے شک یول دینا تکر بچو مےتم بھی تبیں۔'' ''معاف بیجیےگا آپ لوگوں کوکوئی مسئلہ ہے؟''

معاہماری ساعتوں سے ایک یائ دار آ واز کرائی۔
ہم نے بیک وقت چو نکتے ہوئے اس کھی ہوئی جسامت اور
رعب داب والے کورے چٹے تھائی آ فیسر کی طرف دیکھا۔
ہماری گفتگو کے دوران میں وہال''اسٹینڈنگ'' پر اس کا
اعتراض کرتا بجا تھا۔ کیونکہ وہاں رک کر با تیں کرنا خلاف
قانون تھا جہاں سے چیکنگ ڈیسک صرف چند قدموں کے
فاصلے رہتی۔

''نوسرا ہم لوگ مولیلو کے بارے میں بات کررہے تھے۔'' وزیر جان نے فورا مسکرا کر جواب دیا۔وہ آفیسر مسکرا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا مگر اب وہ ہم دونوں کو ہی''واچ'' کرر ہاتھا۔

میں نے باتھ روم جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی شے کہ وہ بولا۔''مسنو!اگر مجھے تہمیں اس طرح بھانستا ہوتا تو میں تہمیں ان تھیلیوں ہے متعلق بتا تا ہی کیوں؟''

میں نے اس کی بات ٹی ان ٹی کر دی اور قریبی واش روم کی جانب قدم بڑھادیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آفیسر جس کی نظروں میں ہم آنچکے تھے، اب دوبارہ ہمیں نبیبہہ کرے۔

واش روم میں آگر میں نے جلدی سے اپنا کیری کھولا ادراس کی حلاقی لینے لگا۔ وہ تھا ہی کتنا بڑا۔ میں نے اچھی طرح اس کی حلاقی لی، کپڑوں کی تہوں کوالٹ پلٹ ویاادر دوسرے ہی لیمے میرے چیرے پرز ہر ملی مسکرا ہے جود کر آئی تھی۔وزیرجان نے مجھے بے وقوف بنا کر بلف کرتے کی

کوشش چابی تقی تحرمیری برونت حاضر دماغی اور جرات نے اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا تھا۔ یوں بھی کیا خبر اس کے آ دی نے وہ تھیلیاں نکال دی ہوں، بقول اس کے،اس کے آ دی بیکام کر چکے تھے۔

احتیاط کے پیش نظر میں نے ایک بار پھرا ہے بیگ کی احتیاط کے پیش نظر میں نے ایک بار پھرا ہے بیگ کی احلاقی کے دائی اور مطمئن ہو کے جیسے بی با ہر نظا تو اس آفیسر کو داش کے در یب خاصی کھنڈی ہوئی سنجیدہ نظروں سے میر کی طرف گھور رہا تھا۔ میں اس کی طرف دکھی کر خفیف سامسکرایا۔ حب تو بع وزیر جان غائب محل میں جان گیا کہ وزیر جان نے بچھے واقعی بلف کیا تھا مگر اسے خاطر خواہ کا میالی نہیں ہوئی تھی۔

''کلیئر'' ہونے کے بعد میں باہر آگیا۔ زور آور خان کا آدمی میرے نام کا پوسٹر تھاہے کھڑا تھا، میں نے پہلے اس کی طرف و کھے کرا ہے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہلا دیا چر گرد دبیش برعقالی نظریں دوڑا تا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ میں سمجھا تھا وہ کوئی پاکتانی ہوگا، کیکن وہ آیک عام سے قدو قامت کا تھائی باشتدہ تھا۔ وہ بڑی گرم جوشی

میں نے اس سے بغل گیر ہوتے ہی اس کے کان میں انگریزی میں سر کوئی کی۔

'' حبتی جلد ممکن ہو سکے یہاں سے نکل چلو..... کچھ خطرناک آ دی میرے سیجھے ہیں۔''

میری بات من کراس کا چیره اُتر گیا۔ دہ قوراً حرکت میں آیااور پار کنگ ایر یا میں کھڑی ایک جھوٹی می امیالا میں سوار ہو گیا۔ میں اپنا کیری کار کی عقبی سیٹ پر پھینک کراس کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو چکا تھا۔

کارفوراً حرکت میں آگئے۔اس کارنگ گہراسیاہ تھا۔ ''کون لوگ تنے وہ .....؟ کیا پاکستان ہے ہی تمہارے چیچے لگے تنے؟''اس نے یوچھا۔

"ابنا نام تو بتاؤ دوست """ من قے جواب وینے کے بچائے سوال کرڈ الا۔

"مراتام كاؤش ب ....." الى في ايك معروف شارع ب درياكابل پاركيااور پر جيسے شهرى مدود كابك مكامہ خيرسلط كى شردعات موكئ \_شام كى مدهم مدهم تاريكى مل جلتے بيجتے نيوئن سائن اور سرك كے دوركوب واقع دكانيں اور دہائش عمارتيں، في پاتھ پر پيدل چلتے لوگ، فضا اجنى غير مانوس مكر دلفريب تحى \_گاڑيوں موٹروں كے علاوہ ايك اور چلتى پحرتى في جي عجيب كى اور مانوس ى بحى \_ و تحقى اور چلتى پحرتى في جي عجيب كى اور مانوس ى بحى \_ و تحقى آھارہ ڪود "توكيا انجى بيس پچيس منٹ تک ہم فضول بيس آوارہ گردى كردے تنے؟"

" د ہر گر تہیں۔ تمہارے پیچے جو خطر ناک آ دی ہے، انہیں جُل دیے کے لیے ..... "اس نے یوں اطمینان سے جواب دیا جیسے جھے پاکستانی اور تھائی کرنی کے رہٹ بتار ہا

ہو۔ ''لل....لکن مجھے تو وہ سارے دانے کہیں بھی نظر نہیں آئے؟ تم نے کیے دیکھ لیا اُسے؟'' مجھے اس کے سفید جھوٹ پر غصہ سا آگیا۔

''ایک بھاری جم والافض جس نے برنس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اگر پورٹ سے بی ہماری امپالا کے پیچھے لگ کیا تھا۔ اس کے دوسائقی بھی اس کے ہمراہ شخے، باہرایک سیاہ مشینگ کھڑی تھی انہیں لینے کے لیے۔ اس بین فقط ایک ہی ڈرائیور بیٹیا تھا۔'' اس نے اس طمانیت سے جواب دیا تو بیس جیران رہ گیا۔ اس نے کم از کم وزیر جان کا طلبہ بالکل تھے بتایا تھا۔ مجھے اصل جرت اس بات پر ہوئی تھی کہ میرا جیسا ایک ٹاپ ایجنٹ بھی اس تعاقب کونٹر یس نہیں کرسکا ادراس بنی کا ایک ٹھے کا ارکے بولا۔

"ہمارا کام ہی ایا ہے کہ ہمیں اپنے سائے ہے جی مخاط رہتا پڑتا ہے۔ تم نہ بھی بتاتے تو بھی میری نظروں نے اس تعاقب کو بھانپ لیتا تھا۔ کیونکدسرکاری المکارہم جیسوں کی تاک میں رہتے ہیں۔ تمہارے بتانے پر جھے اور زیادہ مخاط ہوتا پڑا۔۔۔۔ فیرا بے نگر رہوں میں انہیں ڈاج دینے میں کامیاب ہوچکا ہوں۔ اب ہم اپنے پڑاؤ کی طرف جارہ میں "

کاؤٹی ہے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ حالاتکہ وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ بچھے اس کی حرکات وسکنات ہے بالکل بھی نہیں لگا تھا کہ وہ اپنے گردو پیش (تعاقب) پرکڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔

''جرت ہے ۔۔۔۔ ججھے، ان مذکورہ افراد کوتو میں نے مجی دیکھنے کی کوشش کی تھی تگر ۔۔۔۔۔''

" نئی جگہ اور اجنی علاقے میں انسان نروس سا رہتا ہے۔ نچوک ہو جاتی ہے گریہ بتاؤ، بیالوگ تمہارے شاسا تنے یا نیا مسافر جان کے تمہیں اپنے کسی کام کے لیے بے وقوف بنانے کی کوشش کررہے تنے؟" اس نے پوچھا۔ جوایا میں نے ایک مجری ہمکاری خارج کی اور سیٹ سے پشت ٹکا کے سوچتا بن کمیا کہا ہے کیا جواب دوں؟ '' تک تک'' گاڑی۔ یہ بالکل الی تقی جیسے ہمارے ہال پاکستان میں'' چنگ ہی'' رکشا ہوتے ہیں۔الی مما تکت پر مجھے ایک خوشکواری حیرت ہوئی۔البتہ یہ تک تک ہماری چنگ ہی کے مقالم میں ذراکھلی ڈلی تھی۔

یں ان مناظر کی رنگینیوں اور دلچیدوں سے قطع نظر
اپ گردو پیش پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وزیر جان میرے
اعصاب پرسوار ہو گیا تھا۔ پاکستان سے رواند ہوتے ہی اس
کا مجھ سے ڈرامائی انداز میں ظراؤ اور اس کے جال میں
حکڑے ہوئے وہ اعصاب حکن لمحات نے ہنوز میرا ذہن
مثل کر رکھا تھا۔ وہ لاؤر نج سے اچا تک کمی بدروح کی طرح
عائب ہو گیا تھا۔ وہ لاؤر نج سے اچا تک کمی بدروح کی طرح
موقع کی تاکہ میں میرے پیچھے گے ہوئے ہوں گے۔
موقع کی تاکہ میں میرے پیچھے گے ہوئے ہوں گے۔

ایک بحل نما محارت کے قریب سے گزرتے ہوئے کاؤٹی نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''یہ دوسوسال قدیم عمارت کرینڈ پیلس ہے۔''

سیرو و میں مرب میں است ہے۔'' بیس ''ہم ..... واقعی خوب صورت ممارت ہے۔'' بیس نے بھی کھڑکی سے اس طلسمانی محل کے درواز دل، دالانوں اور میناروں کود کیھتے ہوئے کہا۔اس بہائے ....ایک بار پھر میں نے گردو پیش پرنظرڈ الی۔

''تم کچھ پریشان ہو۔۔۔۔؟ شاید پہلی بار آئے ہو یہاں اس کے ۔۔۔۔''کاؤش نے ایک موڑکا شتے ہوئے کہا۔ اس کے سوال پر مجھے جیرت ہوئی۔ کیسا عجیب ادر بے فکرآ دی تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہی تو میں نے اسے ایک خطرے سے آگاہ کیا تھایا پھر شایداس نے میرے وہم برمحول کیا ہوکہ ایک ایسا اجنی جس نے پہلی باردیار غیر میں قدم رکھا ہوتو وہ کی خوف زدہ بچے کی طرح ہرکی سے ڈرتا

ہے۔

سؤک کافی کشادہ تھی۔ٹریفک بھی کم نہ تھا۔سرشام

میں مؤک پر روشنیاں جل آخی تھیں۔ جابجا خوبصورت اور
رکھین نیون سائن بھی جگرگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بھیے

ھیے ہم شہر کے کردولواح میں پنچ ٹریفک کا جوم بھی بڑھتا

رہا۔ یہاں تک کہ ہم ایک بار پھر معروف سڑک پر بھی گئے۔
میں برستور کردو پیٹی میں دیکھتا جارہا تھا۔ جابجا کلب بہب،
میں برستور کردو پیٹی میں دیکھتا جارہا تھا۔ جابجا کلب بہب،
مناظر کی طرح گزردہ ہے۔

"اب ہم اپنی اُصل منزل کی جانب بڑھنے والے بیں۔"کاؤٹی نے دحیرے سے کہا۔اس کی بات من کریس نے اپناسر پیدلیا۔

'' دیکھو دوست....! حقیقت بتانے میں تمہارا ہی قائدہ ہوگا۔ تاکہ میں اپنی احتیاط پندی کی ڈگری کوتھوڑا مزید ہائی فائی رکھوں۔ کیونکہ ہم ان چند دنوں میں یہاں کسی کی دخمنی کے تحمل نہیں ہوسکتے لیکن مجھےنظر یمی آتا ہے کہ یہ تمہاراکوئی ایسافٹمن ہے جو.....''

''تمہارا خیال ٹھیک ہے کاؤٹی .....!'' بیس نے اس کیات کاٹ کرکہا۔

"تم مجے صرف كاؤ كه كتے ہو-"ال في مكراكر

"بيمراايك پرانا دشمن ب، اور ميرى ب خرى ش مردود پاكستان سے ميرا بيچها كرتا ہوا يهاں تك آن پينچا ب-"

" " مجھ ملیا ش ..... به تمهارا امریکا یاترا والامشن سبوتا ژکرناچاہتاہے۔" کاؤشی بولا۔

"بالكل ..... "مير ب منه ب بما الحة لكلا

"ہوم م م ...." اس نے پُرسوج کی ہمکاری بھری اور بولا۔" بیاچھا ہیں ہوا۔اس کا مطلب ہے کہ میں بہت زیادہ محاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا بتا بیا کام بگاڑ ملک ہے۔" کہتے ہوئے اس نے خیال انگیز انداز میں اپنے ہونٹ بھینے لیے۔

"دوست!اس کی تم فکرند کرو، بید یااس کا کوئی ساتھی ہمارے سامنے آیا بھی تو انہیں مند کی کھائی پڑے گی۔ " میں نے مضبوط کیج میں کہا۔ " تم بس میرا کا مجتنی جلد ہوسکے، کر ڈالو....."

اس نے جواب میں محض اپنے سر کو دھیرے سے اثباتی جنبش دی تھی مرشیک اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال بکل کی سی تیزی کے ساتھ چکا اور میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔

"تم ایک کام کر سکتے ہو .....؟" "بولو .....؟"

''ای مشینگ کو دوباره ٹریس کرو..... بیس فقط ان کا ٹھکا نا دیکھنا جا ہتا ہوں۔''

"مم ..... عر سال معابدے میں شامل میں سامل

'' پلیز .....! دیرمت کرو ..... بیرکام بهت ضروری ب- می تنهیس اس اضافی کام کے ایک بزار بھات دوں میں''

ال نورأاسيركك كانا اورايك بالي باتهدوال

کلی نمارائے میں تھی گیا۔ بیدان وے تھاءاس رائے سے جانے والی ٹریفک روال تھی۔

'' کوشش کرتا ہوں ۔۔۔۔۔گر یاد رکھتا اگر تمہاری وجہ سے یہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا تو ش تمہارے کا مہیں آسکوں گا اور اپنا راستہ بھی تم سے الگ کرلوں گا۔'' اس نے تنہیمہ کر ڈالی۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

میری رکون میں خون کی گردش بکلفت ہی تیز ہو گئ ا-

وہ خاصا جلتا پُرزہ ثابت ہوا۔اس نے بڑی مہارت اور چا بک دکتی ہے ڈرائیونگ کے جو ہر دکھائے تھے۔ایک انڈرپاس میں داخل ہوتے ہی اس نے ونڈ اسکرین کے پار ویکھتے ہوئے کہا۔

''میرے مختاط اندازے کے مطابق اُن کی سیاہ مشینگ اسٹریٹ کی الیون کی لوئر روڈ پر ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر جمیں اپنی مزل کی راہ لینا ہوگی۔''

یس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ٹریف کا رش تھا مگر وہ روال تھی۔ ٹریف کا رش تھا مگر وہ روال تھی۔ ٹریف کا رش تھا مگر وہ روال تھی۔ ٹریف کے اصولوں کی خلاف ورزی کا میں نے یہاں ایک وراشا ئیہ تک نہیں دیکھا تھا۔ سرخ یا سرشکنل تو اسے ایک طرف رہا، یلولائٹ جو کاش کی کہلاتی ہے، پہلے تو اسے بی فالوکیا جاتا تھا مگر میں نے دیکھا کاؤشی نے میری (یا ایک جرار بھات) کی خاطر کہیں تھوڑی بہت ٹریفک کی خلاف ورزی کرڈالی تھی۔

''واؤو ..... وہ رہی سیاہ مشینگ .....'' نذکورہ انڈر پاس سے باہرا تے ہی توس کی شکل میں اس چاررویہ ہائی ہے پرائے ہی کا وشی نے نعرہ بلند کیا۔

"کرهر ہے .....؟" میں نے فوراً پوچھا۔ میرے چہار اطراف ٹریفک کا ازوحام تھا اور گاڑیوں کی تیز لائش .....تبھی میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جو ہاری کار کے آگے چلتے ہوئے ایک ہیوی ٹریلرٹرک پر جی ہوئی تھیں۔

"ای ٹریلر کے آھے جارہی ہے وہ ساہ مشینگ ....."
اس نے بھی کو یا مجھے سامنے کھورتے یا کر کہا۔ مجھے تعوری حرت تو ہوئی کہ است بڑے ٹریلر کے آھے جاتی ہوئی مطلوبہ کاراسے کیسے دکھائی دے گئ؟

"میں تواس ٹریلر کآ مے دیکھنے سے قاصر ہوں۔"
"میں نے اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مشینگ کو اسے اور کیکے مشینگ کو اور کیک آئیل اس کی جیلک نظر اب بھی اس کی جیلک نظر آجائے گی، لودیکھو ....." اس نے کہتے ہوئے اسٹیرنگ کو آجائے گی، لودیکھو ....." اس نے کہتے ہوئے اسٹیرنگ کو

تھوڑا سابا نیں جانب تھمایا اور ٹیں نے ڈرا کھڑ کی ہے سر باہر تکال کر دیکھتا چاہا تو جھے ٹریلر کے آ کے جاتی وہ لیسی سنگل ڈوراسپورٹس مشینگ جاتی دکھائی دے گئی۔

''گذ'' میرے منہ سے بے اختیار لُکلا۔'' کاؤ۔۔۔۔! سیاب نظروں سے ادمجمل نہ ہونے پائے 'مگر خیال دے کہیں ہم ہی اُلٹاان کی نظروں میں نہ آ جا تمیں ۔۔۔۔''

''بے فکر رہو ۔۔۔۔ وہ نا کام ہو کے لوٹ رہے ہیں۔ ان کے سان مگمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ جس کار کا ہیہ لوگ تعاقب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہی ان سے ترویق میں ''

کے تعاقب میں ہے۔''

یہ چار رُویہ سڑک آگے جا کر دو رویہ ہو کے ایک اوور میڈ برج سے تھوم کر پھر دوسرے انڈر پاس میں داخل ہوئی۔ وہاں سے سیدھی ہو کر دہ دور ویہ سڑک دائمیں جانب جھلملاتے یا نیوں کے متوازی آگے چلی جارہی تھی۔ یہاں ٹریفک پچھ کھا۔

"اوہ .....گنا ہان کی منزل فوکٹ ہے۔" کاؤشی بدستورسامنے نظریں مرکوزر کھے ہوئے برد بردایا۔

''فوکٹ شاید کسی علاقے کا نام ہے؟'' میرے منہ سے استنشار مہ لگلا۔

"ہاں ۔۔۔۔۔!" اس نے اثبات میں جواب دیا۔
"آگے کا علاقہ سنسان ہے، نظروں میں آنے کا خطرہ ہے،
میں دوسری سڑک پرآتا ہوں۔" یہ کہدکراس نے کاریا کی
جانب ایک گلی نما رائے میں موڑ دی۔ آگے سکنل تھا۔ اس
نے اپنی امیالاروک دی۔

''وہ کار ہمارے سانے سے گزرے گی، اپنے مطلوبہآ دمیوں کی آلیے۔ مطلوبہآ دمیوں کی آلی کرلیتا۔'' کاؤٹی نے بیہ بات مجھ سے شاید احتیاط کے چیش نظر کی تعی۔ ذرا ہی دیر بعد وہی سیاہ مشینگ سامنے سے گزری اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی برابروالی نشست پروز برجان کو براجمان و کی کرکاؤٹی سے دیے دیے جوش سے کہا۔'' کنفرنڈ ۔۔۔۔''

ی بز ہوتے ہی اس نے اپنی امیالا کو بجائے اس کارکے پیچھے لگانے کے سیدھا ٹکال لے کیا۔

"ووجس سؤك پرگامزن بين، وه ال ثاب كى طرف جاتى ہے۔ خاصے دولت مند وقمن پال رکھ بين تم في سيات پر ہولے سے سكرا في سياس كى بات پر ہولے سے سكرا كروگيا۔

وجہر سرکیے بتا جل جاتا ہے کہ ماری مطلوبہ کار اب کہاں جائے گی اور کہاں سے موڑ کاٹے گی؟" میں

بالآخر اینے ڈئن ٹس کائی دیر سے اُمجرنے والے اس سوال کونوک زبال پرلے آیا۔اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔

"شین بہاں کے چہ ہے اواقف ہوں کون ی

مؤک کہاں اور کس طرف جاتی ہے، جھے سب بہا ہوتا ہے۔

ہا ہم اس میں بیرے محاط اندازوں کا زیادہ وقل ہوتا ہے۔

ہوتی ہے، آگران کے درمیان سے کوئی سؤک تھی ہی ہے تو

زیادہ تر ٹریف کا رخ کہاں ہوتا ہے، یہ بھے معلوم ہوتا ہے،

زیادہ تر ٹریف کا رخ کہاں ہوتا ہے، یہ بھے معلوم ہوتا ہے،

پر بھی اگر مطلوب کا راس طرف مز جائے تو تھے اسے دوبارہ

پالینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی میرے ذہن

مرک پر آیا تو اُن لوگوں نے اندازے کی بنیاد پر دوسری

مرک پر موڑ کا ٹاتھا، میں نے مطلوب کا رکوئی دیا اور دوسری

مرک پر موڑ کا ٹاتھا، میں نے مقب نما آئینے میں انہیں جس

مرک پر موڑ کا ٹاتھا، میں نے مقب نما آئینے میں انہیں جس

مرک پر موڑ کا ٹاتھا، میں نے مقب نما آئینے میں انہیں جس

مرک پر موڑ کا ٹاتھا، میں نے مقب نما آئینے میں انہیں جس

مرک پر موڑ کا ٹری تھی، پھر تمہارے کہنے پر میں نے اسی فور

وے دوؤ کا درخ کیا۔"

''ہم .....'' میں نے حلق سے ایک ہمکاری خارج کا۔''اب م ایک بار پھروہی شیئنیک استعال کررہے ہو۔ کیونکہ وہ کارآ سے نکل چکل ہے۔''

''ہاں! اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کار قوکٹ ہیلی جاکر دم لے گی۔'' وہ بولا۔''کیونکہ اس کے بطن سے دوکلومیٹر تک اورکوئی ووسری سڑک نہیں نکلتی۔تب تک ہم اے جالیں گے۔ایبا میں ای لیے کر رہا ہوں تا کہ انہیں تعاقب کا شہر نہ ہو۔''

نصف کلومیٹر بعد کاؤنے اپنی امپالا ایک تنگ ہے رائے سے موڑی اور کھلی سڑک پرآگیا۔ میں نے سامنے ویکھا۔ مشینگ نظر نہیں آرہی تھی۔ یہ سڑک آگے جا کر بندرت عمودی ہورہی تھی جیسے ہم کسی پہاڑی پر چڑھ رہے

'' وہ تو خائب ہوگئے۔'' میں نے پریشانی سے کہا۔ میرے دائیں بائیں عالیشان مکانات ہے ہوئے تھے۔ ان پرواتھی پیلس کا کمان ہوتا تھا۔شایدای لیے اس علاقے کونوکٹ پیلس کہا جاتا تھا۔

"بیال ٹاپ ہے .....دائیں یا ٹیل دیکھتے رہو....." اس نے کارکی رفار آہتہ کرتے ہوئے کہا۔ تب ہی جھے اپنے دائیں جانب کھڑی کاروں کی ایک مختر قطار کے ساتھ ذراہٹ کروہ مشینگ کھڑی نظر آگئی ..... " اس نے بی مر ہلایا۔ میں نے بے اختیار سکون کی سانس کی تمر اسکتے ہی کہے اس نے میری طمانیت یہ کہد کر ہوا کر ڈالی۔" محرفہیں إدھر ہی رہتا ہو جی "

> ''وه کیوں.....؟'' ''یتا تا ہوں.....''

کاؤٹی نے کارکی رفتار دھیمی کرلی تھی۔ وہ کھڑکی ہے ہاتھ باہر نگال کر بھی کی وہ کھے کے دوستا نداشارہ کرڈالٹا تھا۔
ایک تلک کالمین زدہ تلی ش کارواشل ہو کی اور ایک ایسے ہی وڑ با نما مکان کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ ہم ینچ اُٹر آئے۔مکان نسبتا کشادہ دکھائی دیتا تھا۔ دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ کاؤٹی نے اپنی جیب سے چائی نکالئے کے بچائے دروازے کی چوکھٹ کے نیچ کی خانے میں رکھی ، چائی نکالی اور تالا کھولا۔ ہم اندر آگئے۔

آیک وسیج لا دُرنج تھا۔ وہاں مختفرسا پرانا فرنیچرر کھا ہوا تھا۔ وو کمروں کے دروازے نظر آ رہے ہتے۔ایک سامنے تھا اور دوسرا دائیں جانب ..... اندر سے بہرحال مید مکان میں نالہ میں جانب سے اندر سے بہرحال مید مکان

مفيك عالت مين اورصاف سخرا تعابه

''تم یہاں بیٹو، میں جب تک تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کولاتا ہوں۔'' کاؤنٹی میہ کہ کرسامنے والے کمرے کی طرف بڑھ کیا۔

میں داش روم سے فریش ہو کے نکلا، تب تک دہ میرے لیے بچھ اسٹیک اور نو ڈلز لے آیا۔ بلکا پھلکا کھانا تھا، رات میں بھی کافی لگا۔ یہ کھانے کے بعد وہ سلیقے سے کشے ہوئے امرود لے آیا جو بڑے میٹھے اور خوش ذا نقتہ تھے۔

"تہماراکام ای جگہ تمٹانا پڑے گا۔" وہ بولا۔" پُن میں ناشتے وغیرہ کاسامان موجود ہے۔ چائے کائی چی ہوتو بتا لینا۔ میں اب چلول گا، کل میچ سویرے آجاؤں گا اور میرے ساتھ کچھا کیسرٹ ہوں گے۔ وہ تہمارا معائنہ کریں گے۔ اس کے بعد ۔۔۔۔۔ وہ لوث جا کیں گے، دو روز بعد وہ دوبارہ آئی گے اور تہمارے چرے کی تھوڑی بہت لیپا بوتی کریں گے، شن تب تک تممارے ۔۔۔۔۔راجیش کمارنا می بھارتی تو جوان کے سفری کاغذات چیک کرواتا ہوں۔ کاغذات تو تیاری کران کی مدے کر رہی ہے۔ "

میں نے اثبات میں سربلادیا۔ تصوڑی دیر بعدوہ دہاں سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے پاکستان اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانے کی بات کی تو اس نے ازراوشفی مجھ سے کہددیا کہ میں اس سلسلے "روکو .....روکو ....." میں نے فورا کا دُشی ہے کہا۔
اس نے بریک لگا دیے۔ یہاں .... بوڑھ کے درختوں کا
بہتات تھی۔ ہم ایسے بی ایک درخت کی آڑش تھے۔ علاقہ
سنمان تھا اور اُ بڑتی رات کے اندھرے میں لیپ پوسٹ
کی لائش روش تھیں۔ ای روشن میں جھے ساہ سنینگ سے
وہ چاروں افراد اُ ترتے دکھائی دیے۔ وزیر جان آگے تھا۔
باتی مؤد باند انداز میں اس کے پیچے چل رہے تھے، ان کا
رخ ایک کشادہ با مینے والا پیلی نما مکان تھا جو تدھم کی تاریکی

'' تمہارے وشمن خاصے دولت مند ہیں۔'' کاؤشی نے دھیم سرگوشی میں کہا۔'' میطاقہ بینکاک کے امرائیس شار ہوتا ہے۔لیکن میں تم ہے یہی کہوں گا کہ کم از کم ان سے یہاں بھڑنے کی فلطی بھی سے کرنا۔''

میں نے اثبات میں سر ہلا یا۔ اس جگداور وزیر جان کے اس محل نما مکان کوا چھی طرح ذہن نشین کرلیا۔ اس کے بعد کاؤٹی کوروانہ ہونے کا کہا۔ اس نے کارر پورس کی اور ایک ٹرن لے کرواہی موڑلی۔

لگ بیگ کوئی نسف پون کھنے کے بعد ہم ایک اپنے علاقے میں بیٹنے گئے جے عام ہم الفاظ میں ''غربا کالوئی'' کہا جاسکتا تھا۔ بینکاک جیے جدید لیونگ اسٹائل کے شہر میں جہاں بلند و بالا چیکتی دیکی رہائی عمارتیں، لکٹوری اپارشنش اورفلیش ہوں وہاں ای علاقے سے ذرا آگے مرغیوں کے در بانمالکڑی کے گھراور جھونپڑوں کی بیستی دیکھی کر جھے تجب تو ہوا تھا گرید خیال بھی آیا کہ غربا ایک الی تو م ہے جس کا وجود، کہیں کم اور کہیں زیادہ کے ساتھ ہر جگہ ہی ملا ہے۔ تو جود، کہیں کم اور کہیں ذیادہ کے ساتھ ہر جگہ ہی ملا ہے۔ تو جود، کہیں کم اور کہیں ذیادہ کے جرت اس بات پر بھی کہ کاؤشی جیسا آدی بھی الی گھرد ہتا ہے یا چھریہ کوئی اور متما ہوگا؟

یہ بیتی ساخلی موں ہوئی نتی۔کارکی کھڑی کے راسے
اب مرطوب ساحلی ہوا میرے جیرے سے فکرا رہی تھی۔
یہاں سرکے کی حالت بھی کچھ خستہ کی اور دڑیا نما مکانوں کے
سامنے سکین اور پانی سا بھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہل پہل
یہاں بھی تھی۔ وہی گندے سندے نگ دھڑنگ بچے ، وچی
نما چیتھڑوں میں ملفوف خوا تین اور مرد ..... بچے یہاں کا
مطابق میرا دو دن قیام ایک ہوئی میں تھا مگر شاید موجودہ
مطابق میرا دو دن قیام ایک ہوئی میں تھا مگر شاید موجودہ
مطابق میرا دو دن قیام ایک ہوئی میں تھا مگر شاید موجودہ

وحم اس علاقے رہے ہو ....؟ من نے إد جماء

میں کوئی فکرنہ کروں کیونکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد زورآ ور خان کو مطلع کر دے گا۔ جمجے تسلی ہو گئی، کیونکہ زورآ ورخان تک میری تسلی پہنچ جاتی۔لیکن میں خود بھی زہرہ بانو سے مملی فون پر بات کرنا چاہتا تھا۔ میں کبیل واوا اور شکیلہ کے سلسلے میں فکر مندتھا کہ جانے ان کی خیریت بھی بیگم ولا پہنچ تھی یانہیں۔

شی تھکا ہوا تھا اور نیند بھی خوب آربی تھی ، لبذا میں جا
کر بستر پر لیٹ کیا۔ مین کسی کے درواز ، دھڑ دھڑانے پر
میری آنکھ کی ۔ کا وُٹی اپنے ساتھ بین آ دمیوں کو لیے بہنچ کیا
تھا۔ ان میں ایک جوان عورت بھی تھی ۔ شکل دصورت عام ک
تھی اور سنجید ، مزاج بھی نظر آتی تھی۔ میں انہیں کا وُٹی کے
ساتھ دیکھ کر بجھ کیا کہ وہ اپنے ساتھ پر وفیشنل لوگوں کو لے
ساتھ دیکھ کر بجھ کیا کہ وہ اپنے ساتھ پر وفیشنل لوگوں کو لے
آیا تھا۔ ان کے ساتھ بچھ سامان بھی نظر آر ہا تھا۔ جوایک
سوٹ کیس پر مشتمل تھا۔

مخضر سے تعارف اور صاحب سلامت کے بعد ہم صوفوں پر بیٹھے گئے۔

ان تینوں نے مجھے ایک کری پر بٹھا کر میرے چہرے کا بغور معائنہ کیا۔لڑک کوئی گرا کک اسکینرا میکبرٹ اور بیوٹیش تھی۔ دوسرا نوجوان سافخص آنے ماسٹر تھا۔ تیسرا محض جوعورت کی طرح خاصی کی عمر کا تھا، وہ سرجیکل میکنیشن تھا۔ بقول کاؤش کے وہ یہاں ایک ٹراماسینٹر میں پلاسٹک سم جری کے شعبے میں کام کرتا ہے۔

کاؤٹی اور مجھے ان تینوں ایکپرٹس کی متفقہ رائے کا انتظار تھا۔ بالآ ترجب چائے وغیرہ کا دور چلا تو انہوں نے متفقہ طور پرہم ہے ہی کہا کہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔۔۔ یہ آسانی بچھے راجیش کمار بنایا جا سکتا ہے گر میک اپ یا باسک سرجری جس قدر پرفیک ہوگی، اُتی زیادہ دیر پا ٹائیٹ سرجری جس قدر پرفیک ہوگی، اُتی زیادہ دیر پا ٹائیٹ سرجری جس قدر پرفیک ہوگی، اُتی زیادہ دیر پا ٹائیٹ ہوگئی۔ رفتہ رفتہ نیس میک اپ 'فیخر'' تو خود ہی ختم ہوجا کی گے۔ وہ تو ازخود تحلیل ہو ماکس کے جس کے باعث چرے کے وہ چد فیشل جا کی گے جس کے باعث چرے کے وہ چد فیشل جا کی گے۔ وہ قوار تو وگاہر کر ایکپریشن بھی غائب ہو کے ان کے اصل فقوش کو گاہر کر ایکپریشن بھی غائب ہو کے ان کے اصل فقوش کو گاہر کر ایکپریشن بھی غائب ہو کے ان کے اصل فقوش کو گاہر کر

میری اورعابدہ کی امریکاے واپسی کےسلسے میں ہجی زور آورخان کا یمی کروہ ای طرح ہمارے کام آتا، یہ بات زور آورخان مجھے اور زہرہ بانو وغیرہ کو بتا چکا تھا۔ جبکہ امریکا خینچے اور ایکی اصل شکل وصورت میں ظاہر ہونے کے بعد بہ ونت ضرورت میں ریڈی میڈ میک اپ سے کام چلاسکا

تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ عابدہ کو دشمنوں کے نا دیدہ چنگل اور کورکوران کی جیل ہے رہائی دلانے کے بعد اس وقت کے حالات کے مطابق مجھے اور کوئی واپسی کی نسبتا آسمان راہ ل جائے۔ پچھ بھی تھا، میں بس ایک بار امریکا پہنچنا جاہتا تھا، خودکوئن بہ تفتریر تو میں کر ہی چکا تھا۔ آگے اللہ مالک تھا۔

یہ تینوں افراد دو کھنے بیٹھ کر چلے سکتے۔اس سلسلے میں انہوں نے تین دنوں کی مہلت لی تھی ،اس دوران میں ان کو ہوم درک کرنا تھا۔اس کے بعد پر پکشکلی پیلوگ فائنل درک \* کے لیے مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جاتے۔ تب تک کا دُشی میرے سنری کاغذات کھل کر لیتا۔

کاوُنْ نے جھے تی ہے تاکید کرد کھی تھی کہ میں یہاں سے باہر نہ نکلوں۔ اس نے جھے ایک ستاسا موبائل سیت دے ویا تھا، جس میں صرف ای کابی نمبر سیو تھا۔ اے بھی جھے صرف ضرورت کے وقت استعال کرنا تھا۔

**ተ** 

بینکاک کی اس ساطی دڑیا کالوئی میں میرایہ دوسرا
دن تھا۔ حب معمول کا دُش ہیں گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں
اکیلا تھا۔ کوئی کام نہ تھا ای لیے پوریت کا شکار رہتا تھا۔ گر
میری متنوع مزاتی اور فطرت میں موجود ہے چینی اور سیماب
کیفیت جھے کہاں جھنے دیت ۔ میرا ایک اہم اور خطریاک
دشمن وزیر جان یہاں موجود تھا۔ پاکستان میں وہ البیکٹرم
کے ایک مقامی کمانڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ نوشا بدای کی 'ش'
پراتنا اکر رہی تھی اور وزیر جان اس کی آڑ میں مقامی سطح پر
اتنا اکر رہی تھی اور وزیر جان اس کی آڑ میں مقامی سطح پر
البیکٹرم کو ایک بار پھر وہاں نعال کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ
اچھا موقع تھا کہ وزیر جان جسے ناسور کا اِدھر ہی خاتمہ کر
الوں ۔ کیونکہ میں وزیر جان جسے ناسور کا اِدھر ہی خاتمہ کر
موقع کی تاک میں تھا۔ آج جا کر جھے پچھ کرتے کا موقع مل
موقع کی تاک میں تھا۔ آج جا کر جھے پچھ کرتے کا موقع مل
موقع کی تاک میں تھا۔ آج جا کر جھے پچھ کرتے کا موقع مل
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ اس عرصے میں
دیا تھا۔ میرے پاس تین دن کی مہلت تھی۔ دن پر جان کوموت کے گھا نے اُتاریا تھا۔

میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ یہاں میرے آزادانہ محوضے پرکوئی پابندی نہیں تھی۔میرے سفری کاغذات اور میری اصل شاخت سب قانونی تنے لیکن وزیر جان اوراس کے حواریوں کی طرف سے جھے خطرہ تھا۔

ای وقت شام کے پانچ نگارے تھے۔ میں نے اپنا شیونگ وغیرہ کا سامان باتھ روم کے ایک ریک پر سجا دیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے شیو بنائی۔ جھے کلین شیوتو و لیے مجی ہونا ہی تھا۔ کیونکہ راجیش کمارکلین شیوتھا۔ اس سے اتنا تو

اوارهگرد اب انبیں کیامطوم تھا کہ یہاں آتے بی میراایک اہم وحمن ے مکراؤ ہوجائے گا۔ وزیرجان پاکتان بی سے میرے يجھے لگا ہوا تھا تکراس بد بخت کی یہاں بینکاک میں ال ٹاپ جيفي علاق اور توكث يلس من اس كاعظيم التان رباكش گاہ دی کھر میں خون کے کھونٹ بی کررہ کیا تھا۔ اسپیکٹرم ایسے صمير فروشوں كوئم قدر نوازتى لتى جس كى مثالِ وزير جان مير ما من قا- ماضى من كياحيثيث كل اس كى ..... المي ال ميں محلے درجے كا مزدور تھا۔ اس كے بعد ميرى مال كو بہلا پھلا کر شادی کی، اے دکھ دیے ، تھے باپ کے وحو کے میں رکھا اور ایک اویت ناک کرب میں جلا کیے رہا، جب بيدا كلِشاف مواكده ميرااصلي بإپ تفايي نبيس توشي الله کے حضور شکر بجالا یا تھا کہ میں ایسے کمنیے انسان کا بیٹا تھا ہی نہیں..... پھر کب اور کیسے وہ اسپیکٹرم کے چھیر کے آیا اور ا پئی و نیاوی اور ماؤی هیشیت کوهمیر پیج چیج پروان چوها تا چلا

اجا تك أيك تُوتى يجونى الخريزى اورتمانى لجيد ش كى نے بچھے يكارا ..... بي خيالات سے جوتك كرركا اور ِ كردن تِهما كے عقب مِين ديكھا۔ وہ ايك تُعَلَّنے قد كا موثا سا مخض تھا۔ مقامی باشندہ ہی تھا۔ عمر کا اندازہ چاکیس بینتالیس ہے متحاوز ہی ہوتا تھا۔

اس نے بھاری محم کی شرث اور یعیے لفاف نما بینث ير هار مي مي المحيس چندي چندي تيس-"يس سيه" بيس نے کہار

"آني جويم بوني قل..... چيس ....."

میں سجھ کیا تھا کہ دوجیس" سے مراد اس ک خوبصورت لؤكيال بي تعين-تايم اس خبيث كى بات سن كر میری طبیعت منعض ک مونے لی-اگرچہ مجھے معلیم تھا کہ تفائي لينذ بالخصوص بيكاك ش بروى ستى عياشيان تحين اور اس مسم کے" سلار اور اور میانے کے لیے جابا مھلے ہوتے تھے بلکہ آبر دیا ختہ عور تین بھی کھلے عام'' ماڈِل'' بنیں شكار بعانسنے كے ليے كھوئى رہى تھيں، بالخصوص غير الى شكادتو ان كے ليے إلى اور" مبتك" موتے تھے۔

"نو محینکس ...." میں نے کہا اور پلٹ کر آمے

" ویت ..... ویت ..... با تورو..... با تورو..... '' وه بدبخت الكريزى اور تعالى طا جلاكر بكنا دورتا موا ميرب آ کے آگیا اور ایک پتلون کی جیب سے چند موثر با اور کم عر

ضرور ہوتا کے فوری طور میں وزیر جان اور اس کے آومیوں کی نظروں میں نبیں آسکتا تھا۔شیوکرنے کے بعد میں نے مسل كيا ميزرلكا مواقفاء ين نے يهال بدلتے موسم كي مناسبت ہے ملے کرم یانی سے مل کیا۔اس کے بعد نے کیڑے ہنے جوسیاہ ٹائٹ جینز اور ملکے بلوکلر کی ٹی شرٹ پر مشتل تفاجس میں میرا کسرتی جسم کمی چیتے کی طرح سبک اور تنا موامحسوس موتا تھا۔ ایسا صاف سقرا اور چست لباس جو میرے توانا اور لیے چوڑے جم پرسجا بھی ہو جھے بہت يند تفا - بيرول من ساه مضوط بوث پينے، جم كو" وارم أب"كرنے كے ليے ميں نے ايك كلے كرے مي كراؤند ا پریس کی ۔ بیتاری کرنے کے بعد میں نے کچن میں جاکر ائے لیے ایک اچھی کی کافی بنائی اور اسے بینے کے بعد میں باہرآ میا۔ مرکوتالا لگا کر جائی ای طرح چوکھٹ کے ایک خفيه خلا بين رڪه وي جس طرح کا وُٽئي کرتا تھا۔

میرے بال قدر کی طور پر ملکے براؤن تھے۔رنگ تو مرخ وسپید تھا ہی تا ہم طلین شیو ہونے کے بعد میں بھی کوئی

وو كورا " نائب آدى نظر آر با تعا-

فينا من سيلن كي تورجي مولي تقي إور بلكي سردى موا چل ری می میرے پاس جری باایدا کوئی کرم لیاس شقاء محراب بابرآیا تواس کی ضرورت محسوس موفے لگی-تاہم میں نے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کردیا تا کہ خون کی كردش جم كوكرم ركھ\_موسم خنك تھا اور آسان پرشايد بادلوں کابیرا تھاای لیے سرشام بی رات کا گماں ہونے لگا

ایک مزک پرآیا تو تک تک کی تضوص جرس نماتھنیٰ کی آوازمير يكانول من يدى، من ليك كراس طرف براحا توسائے سے وہ آئی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا وه رك سن بن اس من سوار موكيا\_اورلوك بحى سوار يقع، ایک نگاہ اُنہوں نے مجھ پر ڈالی اور پھر دوسری طرف دیکھنے

مك تك يربيفكريس من جوراب يرأترااوريهال ے بدل ایک فٹ یا تھ پرآ کے جل پڑا۔

میں نے کاؤٹ سے مرمری طور پراس علاقے تک جانے كا آسان اور محفوظ راستہ مجھ ليا تھا تا ہم كا وُتى نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے تنبیہ بھی کردھی تھی کہ میں یہاں کی غیرقانونی سرگری می خود کو اوث کرنے سے گریز کروں ،ب صورت ديكرمعامله باتحد سے نكل كميا تواس كا اور ميرا معابده (جوزورآورخان) كتوسط عدوا تحاءحم موجائكا-

حیناؤں کی تشایری ٹال کر میرے چیرے کے سامنے

" دیز گرازسولولی ایندویری کویریخو--- ویری پیپ يرانس، جست تو مندريد جمات ....، آئم شور، بع ول لاتك ويم .... ويرب آك آك قدمون كويتي برصات ہوئے جوش سے بولا۔ رکا میں میں ایس۔ میراتی جا اکساس کے جرے پرایک مدد کھونسارسید کر ڈالوں کر میں اپنی اس خواجش کو پیشکل رباتا ہوا آ کے بڑھ کیا۔ وہ ڈھیٹ تھا ماس ئے خاصی دور تک میرا چھا کیا۔ ای کم بخت سے جان چرانے کے لیے ایک جگہ تو میری اوبت بھا گئے تک کی آگئ گی۔میرے آس ماس سے گزرنے دالے چداوگ میری حرکت پرمسکرائے بغیر کہیں دے تھے، چندایک نے تو قبقیہ مجمی لگا دیا۔ ای وقت جب میں اس بدبخت سے جان چیزا كرايك موز مزاتوكى كے ساتھ نكرا كيا۔ زم اورلطيف سے خوشبو بعرے احساس کے ساتھ ہی میری ساعت ہے ایک مترنم ی جی تی مجمع الرائی تھی اور پھر ند میں سنجل مایا ند وہ ..... ہوں ہم دولوں بی ایک دوسرے سے اُلچے کرفٹ یا تھ مرکر بڑے۔اس نے چھسامان ہاتھوں میں اُٹھا رکھا تھا۔ وہ بھی فٹ یا تھ اور کھی سڑک کنارے بھر کیا۔وہ میرے ماتھ کرتے ہی چیخے ہوئے میرے سے پر کے برمانے لی، مجھےاس کے زم و نازک ہاتھوں کے محے کیا اڑ کرتے ، البة خفت آميز شرمند كى ي يم جل سا موكميا تحار ده تحالى زبان من مجه كم يمي راى مى \_ غص اورخوف كا الاجلاانداز

"او .....میدم اسوسوری .....ا یکشر یملی سوری ایس حمهين نقصان پنجا نائيس چاہتا ہوں۔''

من نے اگریزی میں اس سے کہا اور جلدی سے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور خود بھی سیدھا ہو کیا۔ وہ ایک أنيس بين ساله زم د نازك اورخوب صورت كالز كالحي -اس كرتراشيده بريتي بال بمحر م تقاوروه ان ب یے بردا قدرے فم ہو کے اپنا میرون رنگ اسکرٹ درست كرتے لكى، جبكــاس كا چلين باۋر دالا خاصا چست بلاؤز پچھ اس مختفری حادثاتی دھینگامشتی میں مزید آوارہ سا ہونے لگا تھا۔اسکرٹ درست کرنے کے بعدائ نے غصے سے میری طرف دیکھا۔اس کی آنکھیں ساہ ادر پرکشش میں، غصے عل وه جانے کول اور بھی دلنشیں تحسوس ہور ی تھیں۔سیب جے گال مرخ ہو کے مزید شنق رنگ بھیرنے لگے۔ میں تحور انروس سا ہو کیا تھا اور اے غصے میں پھنکتا و کھ کر اینے

عقب ش گردن موژی تو مجھے وہ موٹا تھائی دلال نظرآ یا، وہ بھی ڈھیٹ بنا میرے تعاقب میں ای طرف مزا اور جمعی و کچه کرساری صورت حال مجمع کیا چمرحالات فراب یا کروه ألف ياؤل وبال ع كمسك كيا-

ای تفائی لوکی کا سامان کچھزیادہ نہیں تھا تحرجتنا بھی تعادہ میں نے جلدی جلدی سیٹ کراس کے ہاتھ میں تھا دیا اورای طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں دوموٹا تھا کی غائب ہوا تھا۔اس سے چرمعذر کی اِنداز کس بولا۔

" دراصل مجھے بیمونا تحض تنگ کررہا تھا ادر میں اس ے جان چیزانے کے لیے ہی بھاگ رہاتھا کہ آپ سے مکرا

وه تفالى الوكي جو ذراى دير پيلے برجم نظر آرى تھى ، میری بات سنتے بی تھلکسلا کرہش پڑی۔ای نے بھی شاید اس موثے تما كى كود كيوليا تعااور بوكھلا كروايس كيسكتے بھى ----يون وه سارا' 'معامله'' سيئندُون مين بي سجه چکي هي-تب بي وه ای اعدازش یولی-

"إنس، اد ك\_ساوك بابرس آئ بوسالوكون ك كرزياده عى يجي يرجات بين-"اس كى الكريرى بہت روال اور شت کی۔اس اعتبارے وہ جھے خاصی پڑھی لكحى كل-"تم اندين مو ....؟"

اس نے آخر میں اپنے شایر کو انچی طرح سنجالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دیکر تھائی عورتوں کی برنسبت سروقد تھی ادرجتم جي مناسب تفا۔

" در بیں، میں یا کستانی ہوں۔" میں نے خوش اخلاقی ہے جواب دیا۔" در حقیقت میموٹا آ دی میری جان ہی ہیں چوڑ رہا تھا، میرے یکھے لگ کیا تھا اور بجیب وغریب عورتوں کی تساد پر دکھا کر مجھے رسجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تمااورنوبت يبال تك آمئي كه جمع محاكنا يزاتوموز كاشت ى تم سے ظرا كيا۔ "وہ بجر مسكر الى۔

موده خوب مورت محى ممراس كي آتفسين دوآ تشريخين -اس لیے کہ بچھے اس کی آ عمول میں نری اور لطافت بحری متكرابث كاتاثر جملكامحسوس موتا تقابه ووآتكهين جوابيا تاثر رکھتی تھے بہت بھا جاتی تھیں۔ مدوہ آ تکھیں اور چره تھا جن میں بیک وقت گدازی محراہ ف اور معمومیت كاعضرتجي غالب تحااوريكي وومتاع حسن ويحال تخاجس سے قدرت نے عابدہ کو بڑی فراغ دلی ہے نوازر کھا تھا۔وہ توحسن و جمال مي يكانعي تمراس تعانى لزكي مي مستجمد الحد بات ضرور می جے ایک نظر و مجھتے تی ش اس کا عابدہ سے

أوارهكرد اس مخترے دورائے میں اس نے محصا بنانام سانجی بتا يا اورش في اينا .... اوريكى كدوه ايك ساج ياركرين سات محنے کی جاب کرتی تھی، نیز اس کے مسان یا رامیں صرف خواتين بي آني تعين - ده ين يج ين جاتي مي اور

يا ي جياس كا ديول آف موجال سي-

بركيف ال في شيك بى كما تفا- اسريث كى ب ويوار اختام پذير مونى توجم وائي جانب مرے بالكل كارنريري فيجه ايك شيشر والى خاصى بروى مى وكان نظر آئی بیس کی بیشانی پر جلتے بجھتے نیون سائن پر''لارامساج پارلا' اظریزی میں اور اس کے بینچ تفائی زبان میں کچھ فیر مے میر مے الفاظ میں میں کھ درج تھا۔ اس کے بالقائل بي مجھے ايك بڑے" ال"كى دومنزلد عمارت مجى نظر آئی جس پر" کوجی کا تک شایک مال" کے نیون سائن جُلگارے تھے۔ نیچے تھائی زبان میں بھی شاید یہی چھولکھا تيا\_ و بال لوگول كي اچھي خاصي آيد درفت ديڪھنے ميں آر ہي تھی۔خاصامصروف شاینگ مال تھا۔

" بیسم امانیا کاسب سے بڑاادرمشہورشانیک مال ہے۔''سائی نے بتایا۔''ابھی چدماہ پہلے بی اس کا افتتاح شركير فيركما قا-"

ووجهم .....خاصابرا ہے اور لکتا بھی ایسا ہی ہے کہ جلد بى خوب چل كلا ہے۔ " ميں نے محى بات سے بات تكالى۔ ساجی نے مزید بتایا۔

"بان! اس كى وجرے حارابيدسان ياريمي يہلے ے زیادہ دوڑ نے لگا۔.. اس عمارت کی دیوار مارے مارلر ماج سینر کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے۔'' میں نے پارٹر کی جانب قدم برُ حادیا۔

منتفے كے دروازے ملائد عك تھے جوبند تھے۔ان کے درمیان متوازی کلیر پر جہاں اسل کا میڈل نظر آرہا تھا۔ وہاں'' کی کیس'' لوک مسٹم کے روثن تمبروں پر اس نے اپن مخروطی اُلکیوں سے کوئی کوڈ ملا یا اور گلاس ڈور دائیس بائي مرك محت مجھے پہلے جرت مولى، كونكداى في جو كود للاياء تو ده مجهم بمي إز بر بوكيا تفام مختفراور آسان سابي كورُ تھا\_يعنى 9190 ليكن دوسرے بى كمي جب ميس في روش نمبرول كارتك جويملي سرخ تقابعدين سز موكميا تقا-جس كا مطلب تفاكراس لأكسستم يس مرف كود كابي تبين بلكه فتكر يرزث كايا ئيوميثرك مستم بحى الجيح تھا۔ ورندتو ميں يجي سمجا تھا کہ اس طرح تو کوئی بھی بوں کوڈ ملاتے ہوئے اے وبن كثين كرسكا تا ليكن فظر يرنث جو يملي بي ساهرويا موازنه كربيشا تفاء اكرجه ايها كبلي بارجوا تفاكه بجصاب لأكي میں عابدہ کے حسن کی صرف ایک جلک کی تھن بلی می مما ملت محسوس مونى عى اوريس اسد يصاره كيا-

وہ ہولے سے محتکھاری .... میں خیالات سے چولکا ..... پتانبیں وہ کیا مجمی تھی اس طرح اپنی جانب چندتانے تک محورتا یا کر ..... جبکہ اہمی تھوڑی دیر پہلے بی تو من في الني إرسالي" كالع ثوت ديا قا-

"ایک بار پر میں معذرت خواه مول میدم! آپ کو کوئی چوٹ تونیس آئی؟" میں نے جلدی سے پوچھا تواس فے فی میں مربالا یا اور ساتھ ہی مسراتے ہوئے ایک قدم بھی بڑھادیا مردوس بی لمح بلی ی کراہ کے ساتھ وہ کرنے کے قریب ہوگئ اور غیرارادی طور پر میرے دولول بازو اے کرنے ہے سنجالا دینے کے لیے آئے ہوئے اوروہ ان مین ساسمی اس کا زم و گداز وجود میرے بازوؤل میں بحر کیااور گاب ساچرہ میرے سے سے بول تک کیا کہاس کے تھنے تراشیدہ کیسومیرے چیرے پرسیاہ بدلی کی طرح بھر کئے۔ایک فرحت آگیں ی تلبت میرے تعنول سے عکرائی اور جھے بےخودسا کرنے گی۔

اس نے بھی سنبھلنے سے معذوری ظاہر کی اور ای طرح مجھے کی کراہے گی تو مجھے فکر ہوئی ....

ووكك .....كيا موا .....؟ شاير مهيس كوكى جوث آمكى ہے۔ ' میں نے کہاا درو هرے سے اے سنجالا دیا تو وہ اپنا ايك باتهاي والمي كولي يرركحة موت يولى-

''کرنے کی وجہ ہے شاید میری ہپ کا کوئی مسل کل ہو گیاہے۔ کیاتم میری چھوٹی میدد کرسکتے ہو؟ پلیز۔"

' مشيور .....وائے نام .....' میں نے فوراً اپنے سر کو اشاتی جنبش دی۔

میاں ہے تھوڑی عی دور میرامساج یارلرہے ..... وبال تك مجهيهاراد برجمور دو .....

د میں تیکسی رو کتا ہوں اور آپ کو دہاں تک چھوڑ و بتا

دو فیکسی کی ضرورت نہیں، میں نے کہانا ..... یس، میمی ایک اسرید ہے، اس کے اختام پری میراجیونا ساسان بالرعض وبن جارى كا-"

اے یہ چوٹ میر کا دجہ ہے گا تھی، کچھ یوں مجی میرا اخلاقاً فرض بنا تعاكدين اس كي كم از كم اتى تو مددكر ي ا دول، للذاب عيلي من قاس كالحد عثايرز لياور كراب سهاراد يااور كل يرا-

میں پرتے۔ان سے ان اس اوتے۔

میں اے سہارا دیے اندر لے آیا۔ ہمارے عقب میں درواز ہ خود کار طریقے ہے دوبارہ بند ہو گیا۔ سامنے ہی ایک خوب صورت می کا وُسٹر نیمل کے پیچے موجود و بلی پتلی می عورت ہماری طرف بڑھی ، اس کے چہرے پرتشر تھا۔ وہ درمیانی عمر کی تھی۔ اس نے تھائی زبان میں ہی اس ہے کچھ بوجھا تھا۔

بہ وہاں میں نے پچھ اور خوب صورت ی تھائی لڑکیاں دیکھیں جواپئی وضع قطع ہے '' ہائٹی'' نظر آئی تھیں۔ وہ میری طرف پُرشوخ نگاہوں ہے و کیھ کرایک دوسری کو کہنی کا شہو کا مار کے پچھ کہتیں اور پارلرکی اس خاسوش اور سکون آ در نشا میں مترنم تبہتوں کے جلتر تگ ہے ن کا اُٹھتے۔ انہی میں ہے ایک درمیانی عمر والی عورت نے انہیں تھائی زبان میں ڈائٹا۔

اس دوران عورت اوراس معزوب لا کی کورمیان معنان لفظول بی کچه تبادله جوا اور پھر وہ عورت میری طرف و کچه کر ذرا سامسکرائی ، اس کے بعد سانی کو بہارا دیے اندر ایک کرے بین آگی ۔ یہ کرا جھے سانی روم بی نظر آیا تھا۔ کرا جھوٹا سا تھا، وسط بی ایک سان کا دُنی رکھا تھا۔ عورت نے سانی کا کوئی رکھا تھا۔ عورت نے سانی کی کا کوئی می کوئی سانی کے بعد قریب رکھے ریک پرسے ایک باسک اُٹھائی ، اس کے بعد قریب رکھے ریک پرسے ایک باسک اُٹھائی ، اس کے مائد وظار سے گئی ہوگی محقاف باس باسک کا کیورت نے باسک کا کھا تھا۔ باسک کا کوئی ہوگی محقاف باس کے اندر بھینا باسک کا کیورت نے باسک کا کیورت کے تھا ہوگی ہوگی محقاف کی بولئوں کے اندر بھینا باسک کی بولئوں کے اندر بھینا خولی یہ تھی کہ انہیں باسک کے خانوں سے نگا لے بغیر بی ان کوئوں کی خانوں سے نگا لے بغیر بی ان کوئوں کا کوئوں با آئی جھیلی پر آجا تا۔ کا کوئوں با آئی جھیلی پر آجا تا۔

سانچی کو لٹائے نے بعد وہ اس کے کو لیے پر سے اسکرٹ ہٹانے لگی تو میں سر جھکائے دروازے کی طرف بڑھا۔ای ونت عقب سے ورت کی آواز آئی۔

"تم ذرابابرویث کرنا ..... او ک .....؟" اس نے پارل کے اندر بھی اگریزی میں مجھے مخاطب کیا تھا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا دروازہ بندتھا۔ کیونکہ میں نے سانچی کو یہاں پہنچا کر اپنا کام کر دیا تھا "ی ..... لہذا .....میں نے معذرت خواہانہ انداز میں اس سے کہا۔ سراسے انداز میں "میں ایک ضروری کام سے جارہا تھا۔ بہتر ہوگا کہ اس کی دجہ ہوں۔

ش اب چلا جادَں۔''اس پر دہ مورت تو پکھے نہ ہوئی، البتہ سائی نے کا وُج پر اُلٹے لیٹے لیٹے میری طرف سر تھماکر دیکھا۔ دہ عورت ایک طرف ہٹ گئ تھی۔ تا کہ سائجی مجھ سے ناطب ہو شکے۔

وہ بولی۔''تمہاراشکریہ! یس تو چاہتی تھی کہتم سے اور با تیں کی جا کیں، لیکن تم کمی ضروری کام سے جارہے ہوا ہی لیے میں روک نہیں سکتی، تگریہاں دوبارہ آنا۔ بچھے خوشی ہو

را او کے بھینگس۔ ' پی نے مسکرا کے ایک ہاتھ اُٹھا کر اے بائے کہا اور دروازہ کھول کر باہر آگیا۔ بہاتے اُٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آگیا۔ بہائے دروازہ تھا۔ ایک لڑکی نے اب کا وَ مَنْرِ مُیل سنجال لی تھی ، دو لڑکیاں جن کے پہلو ہے وہی مساج والی باسکت بیلٹ جھول رہی تھے کہا کو نے بیس بیرھا دروازے کی طرف بڑھ و کیے کروہ مسکرا تھی۔ بیس سیرھا دروازے کی طرف بڑھا یا اور بینڈل پکڑ کردھا دیا تو وہ نیس کھلا۔ بیس نے دوایک بار اور بینڈل پکڑ کردھا دیا تو وہ نیس کھلا۔ بیس نے دوایک بار لڑکیوں کے ہینے کی آ وازیں سائی ویں۔ بیس تجھ کیا کہ بیہ لڑکیوں کے ہینے کی آ وازیں سائی ویں۔ بیس تجھ کیا کہ بیہ لڑکیوں کے ہینے کی آ وازیں سائی ویں۔ بیس تجھ کیا کہ بیہ انہی کی شرارت تھی ، کا وَ مَنْرَ مُنْجِل پر موجود لڑکی نے کوئی بیش دیا ہا تھا۔

یں نے ابھی ساج پارلرے ایک ہی قدم باہر نکالا تھا کہ گولیوں کی زبردست ترقراہ شان وی۔ یس بری طرح شک گیا اورای طرح والی اندر پلٹ آیا۔ دروازہ دوبارہ خودکارا نداز یس سلائڈ ہوگیا۔ اندرموجودلؤکیاں بھی فائرنگ کی تھی گرج سن کردہشت ذدہ می ہوگئی تیس سائے فائرنگ کی تھی گردا سے کا ڈیوں کے ٹائروں کے چرچانے کی آوازیں آبھریں۔ گاڈیوں کے ٹائروں کے چرچانے کی آوازیں آبھریں۔ گاڈیوں کے ٹائروں کے چرچانے کی آوازیں آبھریں۔ کمروں میں موجود ساج کراتی اور کرتی ہو کی عورتی کی بہت کے دو اور سوالیہ چروں کے ساتھ گھیرائی ہوئی عورتی ہی تا کروں بیل موجود ساج کراتی اور کرتی ہوئی عورتی ہی تا کی دی تیس کروں میں موجود ساج کراتی اور کرتی ہوئی عورتی ہوئی ہوئی باہرنگل خوف زدہ اور سوالیہ چروں کے ساتھ گھیرائی ہوئی باہرنگل آوازیں آ میں وہ بی وہیں ہوئی سائی دے رہی تھیں، کوئی ہوئی سائی دے رہی تھیں، کوئی ہوئی سائی دے رہی تھیں، کوئی ہوئی۔ پارلوکے اندر بھی دئی دئی سائی دے رہی تھیں، کوئی۔

"كى سى يىكا اوركهال مور باب سى" و مورت مراسيما نداز يس ميرى طرف و كيوكر يول بولى يعيم يى ال

ودم ..... مجھے تو یہ آوازیں پاس کے بٹا پیک مال ے آئی محسوس ہور ہی ہیں۔"اس کے ساتھ ہی تھبرائی ہوئی کھڑی سائجی نے کہا۔ ٹھیک ای وقت کان بھاڑ ویے واليادهاك كي آواز أبهرى ، بورا بار الرز كميا-اندر دهوال اور كرد وغبار كييل مميار شيشكا درواز ونوث كركاع اندراور بابرفث پاتھ پر بھر کیا۔ ایک طرف کھڑی کئ عور تیں اُڑتی ہو کی دا کئی یا کمی کریں ، ہاتی عور تیں چیمیں مار تی ہو تی ہامر دورِ سے مجھے ندکورہ ست کی پوری ای دیوار مری ہوئی نظر آئی اور وہاں سے میں نے چار یا یج اسلحہ بدست اور چست لباس میں ملبوس افراد و کونمودار ہوتے دیکھا۔ان میں سے ایک فیطل مچاو کرہم ہے تھائی زبان میں چھے کہا تھا، وہاں ہم تینوںسمیت، چندا درلژ کیاں اورخوا تین بھی تھیں، وہ نورا يتي بوني الين مرول پر دونوں ہاتھ رکھے زیمن پر اکڑوں بیٹے لئیں۔ان کے درانداز وں نے چروں پرقل نقاب چڑھا رکھے تھے جہاں سے مرف آ تھوں کانوں، منداور ناک کی جكەخالى رىمى ئى تىلى -

ان کی دھمکی کامغبوم سیھتے ہوئے میں نے بھی اپنے

دونوں ہاتھ کھڑے کردیے۔

ان میں سے ایک نے اسے ساتھیوں سے مجھ کہا تھا۔ وہ ہمیں جانوروں کی طرح ہاتگتے ہوئے ای وبوار کے سوراخ سے دوسری طرف لے مجتے۔ایک عررسیدہ عورت جومساج کروانے آئی تھی، وہ زیادہ ہی تھٹردلی ثابت ہوئی اور اس نے ان سلح افراد سے متیں کرنا شروع کر دیں۔ نقاب پوش بھیڑے جیسی غراہٹ سے اے پرے شخے اور خاموش ہونے کے لیے کہ رہے تھے ، مگر وہ عورت اس قدر خوف زدو تھی کہ ہشریائی اعداز میں ان نقاب پوشوں سے روتے جِلّاتے ہوئے مثیں کرنے لگی توایک نے اپنے ماؤزر ك نالكارخ اس كى طرف كرك تريكر ديا ديا-ايك دهاكا موا اور وہ عورت اُڑتی مولی دیوارے جا عرائی، اس کے سينے بيں براساسرخ روشدان بن كيا تھا۔ باتى عورتيں اس بربریت پراس قدر دہشت زدہ ہولئیں کہ انہول نے رونا جلآنا بندركرديا

مرے تیزی سے سوچے ہوئے ذہن میں بھی آرہا تفاكه بيكوني ذكيتي كي واردات ب، بيد يوراكروه اس شايك پلاز اکولو شخ آیا تھا،لیکن پرفورانی کچیسوچ کریس نے اپنا بيخيال روكر ديا\_

اعد ساج باراک ای ٹوٹی مول دیوارے اعد شا پنگ سينزي لا يا عميا تها، يهان كانقشه بي تعرادين والا

تھا۔ بڑے سے ہال کے تھنے فرش پر چند لاشیں اور ان کے قریب خون کھیلا ہوا تھا۔ أو پر کی صے کی طرف جاتے ہوئے مال کے دورُوب ستول میں ہے متحرک زینے رکے ہوئے تے، وہاں بھی لرزہ خیز بربریت کی نشانیاں چدآ ڈی تر پھی اور ڈھلکتی ہوئی لاشوں کی صورت میں نظر آئیں، کچھ تو لاهك كرينج آن كرى ميس- دبال مجى شايرز بيك ادر خریداری کا سامان بلھرا ہوا تھا۔ بیشا پٹک کے کیے آئے ہوئے بدنصیب خریدارمردعورتوں کی التیں تھیں۔ایے بی بہت ہے لوگ جن بی مرد کورتیں اور یچے بوڑھے سب جی شامل تھے، ہال کے وسط میں کن بوائنٹ پر برغمال ہے بیٹے تھے۔ان کے چرے خوف دوہشت سے سفید ہورے تھے۔ ماؤں نے اپنے مچوں کواپنے ساتھ وہوج رکھا تھا۔ ان مے سرول پر چار افراد جدید اسالٹ رانفلیں پکڑے کھڑے تھے۔ یہ چاروں بغیر نقاب کے تھے۔ان میں ایک کریمه صورت لباترهٔ نکا کسرتی بدن محض بھی تھا۔اس کا چره لمبوترا اور آتکھیں کی مجی کا تعیس، جبڑوں کی بڈیاں أبحرى مونى اور مونث موفے تھے۔اس كے باتحد مل جديد متین بطل تھا۔اس کے جرے سے بی ہیں آعموں سے بھی درندگی مترج ہورہی تھی۔اس نے نیچے ڈھیلی ڈھالی پتلون ادر أو پرشلو کا نما بغیر آستیوں کی قیص بہنی تھی جس كے بئن كھلے ہوئے تھے۔ جہال سے اي كے مضوط بازودُن كى محيليان بحركتي مولى نظر آري تعين- وه ان لیر وں کاسر غنہ لگنا تھا، باتی اس کے ساتھ کھڑ ہے ہے نقاب تین ساتھی تھے۔انہوں نے میوی اسالٹ تھام رکھی تھیں۔ ان کے ہتھیاروں کی ساخت سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ بیہ عام ڈیمیتیاں کرنے والے گروہ کے لوگ نہیں ہو سکتے ،ورنہ بیاوگ استے دھا کے نہیں مجاتے نہ بی یوں اطمینان سے كرے ہوتے چرے مہرے سے بھی وہ انتہائی تربیت يافة د كھتے تھے۔

ان برغمال لوگوں میں اب ہم بھی شامل ہو گئے تنص بحد خون آلوده لاشين بحي بلمري مولى نظر آري تحين، ان ك شايك بكركل كراده وأدهر بكمر كم عصر مان من ہےا شاو ، محلونے ، کھانے پینے کی چیزیں سب نکل کر ہال کے میکنے فرش پر پھیلی ہو کی تھیں، خون کا تالاب بھی بنا ہوا تھا۔ ان درندوں نے خاصی خون ریزی پھیلائی تھی۔ ایسا ان درعدوں نے يقينا باتوں پر اسك دہشت طارى كرنے کے لیے کیا تھا۔ لوگوں کو اپنامطیع بنانے کے لیے بھی ساخت ك بم دحا ك بحى كي مح يق من بمثايداى ليه ليدي

آگئے تھے کہ ساج یالر کی دیوار کی ہوئی تھی۔ میں نے مثاراتی تظرول نے نمانب لیا تھا کہ یہ معاملہ ڈیکئ سے کے "اویر" کا تھا۔ کونکہ ان کے باتھوں میں سوائے خطرناك اسلح اور مجح نظرميس آربا تقاا در نه بی بدلوگ ایسی كونى حركت كرتے نظر آرے تھے، بلك بياً تحد دس اللحديوش ہم سب کو ایک جگہ پرجبوس کیے ہوئے ملک الموت ب مرول پر کھڑے تھے۔

مساج باركري وه عورت اور سائجي ميرے دونول باز د پکڑے چیل بیٹی تھیں۔خوف اور سرامیلی کے سبب ان کے جسموں کا ارتعاش میں محسوس کر رہا تھا۔ ہم سب فرش پر بنغ تھے۔

میرا دل جیسے کانوں اور کنپٹیوں پر دھڑ دھڑا رہا تھا۔ میرے اندرایک بیل ی بی مولی می بے کارش کی بری مصیبت میں بھنس کیا تھا۔ یہ لوگ بڑے بے رخم اور خطرناک نظر آرہے تھے۔ کچھ مجھ ٹین تبیں آرہا تھا کہان کا مقعد كيا تحا كدا جاتك بابر يوليس كى متعدد كا زيال سائران بجالی مونی آن چھیں مرب لوگ ای طرح اطمینان سے کھڑے رہے۔ان کامرغنہ ہو اس برکسی سے باتی کرنے لگا۔انداز ایسابی تھاجیے وہ کی کودھمکار ہاہو۔

"يكياكهدباع؟ اوركس سے باتل كردباع؟" من نے اینے ساتھ و بل ہوئی ساری سے دھی سر کوئی میں يو چھا تووہ بھی کيکياتی سر کوئی میں بولی۔

" برلوگ ميزے باتي كررے إين، ان كے كچھ ساتھی جیل میں قید ہیں اور بیان کی رہائی کا مطالبہ کررہے

ہیں ای کیے ہمیں پر غمال بنار کھاہے۔'' ''او.....''ميرے مندے بافتيار لكلا۔

وولل .....كن ميرز في ان كامطاليتيس مانا توبيهمين ایک ایک کر کے کولی مار دیں گے۔'' اس مورت نے بھی خوف بیں ڈونی سر کوتی کر ڈالی۔اس خطرناک صورت چال ہےوہ کھن بادہ ہی خوف زدہ اورحواس باختہ نظر آرہی می اسى سبب اسے اپنى آواز يرجى قابوندر بااور يول اس كى ارزیدہ ی آوازیاس کھڑے ایک دہشت گرد کے کالول تک جا پیچی، اس نے خوتوار نظروں سے عورت کی طرف دیکھا اور پھر ایک کن کو دوسرے ہاتھ میں مطل کرتا ہوا وہ ماری طرف برحا۔ قریب آتے ہی اس فے ہاتھ برحا کر بری بیدردی ہے اُسے سی کیا۔ وہ چیخے لی۔ سرعنہ موبائل پر باعل كرتے كے دوران من اسے سامى دہشت كردكى طرف د کھے کراس بار انگریزی میں چلایا۔

"اس كُتاكوچيكراد .... بين بات كرد با مول" وہشت کرونے فورت کی کرون دبوج لی۔ میرے وجود میں چیونٹیاں ی ریٹنے لکیں۔ میں اب تک خاموتی ہے التحصودت كے انظار ميں تھا كەلىي چكر ميں خودكو حادثاتي طور پر بھی ملوث یے بنااس اجنی سرز مین برسکون سے چندون تخزار سکول کیکن ظلم و بربریت کا بیدهیل بھی برداشت کرنا ميري قطرت شي شالل ندتقا۔

وہشت کردینے اپنے مرغنہ کی درشت تادیب پر عورت کو گردن سے بکڑ کے ایک دوسری جگہ لے جا کر ت دیا۔ وہ مزید دہشت زرہ ہوئٹی اور اس پرموت کے خوف ہے ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا۔ باہر کھڑی پولیس کی گاڑیوں کی جہت پر کلے سرخ اور نیلے ہوٹرز کی کردتی روشتیاں اس کے چرے پر بر رہی میں۔ وہ پولیس کو قریب یا کر اور انہیں نجات دونده جان كرأ تُعكر دور ي

موت ..... یقینی موت کا تصور دل و دماغ میں اپنا غلبه يالي تواكى بى كيفيات بيدا موجالى بين، ده جى شايد اعصیا کی طور پر کمزور ثابت ہوئی حجی۔وہ ابھی چند قدم ہی دوڑ یائی تھی ایک کو لی چلنے کا ساعت حکن دھا کا ہوا اور عورت کی پیشانی میں سرخ روشتدان نمودار ہو کیا۔وہ آ واز نکالے بغیر بی مینے فرش پر گری اور او حکتی چلی گئی۔ سرغنہ نے موبائل كان ك لكائ موية الي متين يعل ساس بدنصيب عورت يركولي چلا دي هي اوروه بدستوراي طرح باتول مي مشغول رہا جیسے کسی جانور پر کو کی چلائی ہو۔ اس بے رحم درندے کی اس کھی بر ہریت پر دہاں موجود کی پر قمالیوں کی یجھے تھٹی تھٹی خوف زدہ سی چین سال دیں۔میرے ساتھ چکی بیٹی سائی بھی بری طرح سہم کی اور اس نے کھٹے گھٹے انداز مین سسکناشردع کردیا۔

ورحش ..... كونى آواز منه عدت تكالو ..... من نے اس کے کان میں ملکے سے علیبی سر کوشی کی۔"ان پرخون موار ہے۔فکرمت کرو، میں کچھ کرتا ہول۔

اس في سكنابند كرديا-

میں نے اب اینے ذائن سے سارے خدشات و خطرات كوجعتك ديا اوراس نا زك صورت حالات سے تمشنے اور راو فرار کے بارے میں غور کرنے لگا۔ میری ان لوگوں ے کوئی دهمنی ندمی اور ندی میں کوئی " کارنامہ "انجام دینے ك مود ين تفار مقعد به تفاكه ين كى نظرول بين آئ بغیران سب بے گناہ اٹسا ٹوں کوان بے رحم درندوں ہے اس طرح بعثكارا ولا وال كدكامياني كي صورت بيس ميري كي

اوارهكرد نے بھی پینٹ شرٹ چڑھار کھی تھی۔ تا ہم مرغنہ کا تخاطب وہ مروبي تفا\_

اس بے جارے کا چرہ بلدی کی طرح پیلا پر کمیا اور وہ کپکیاتے ہوئے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ''نن ..... نہیں، خ ..... خدا کے لیے نہیں .....' وہ

عورت ایک دم أخد کھڑی ہوئی۔

"م ..... مير ع شويركو كچه مت كبو، مارے چوتے یے ہیں۔"

. وہ بےرحم سر غذ شایداس کے شوہر کو قربانی کا مجرابتانا بعابتا تھا۔ عورت بھی اپنے شو ہر کے ساتھ ہی اُٹھ کھڑی ہوئی محی اوراس کے آگے ڈھال بن کئ گی۔

سرغنہ کے بدہیت ہونؤں پیر زہر کی مشکراہٹ أبحرى اورساتھ بى بىل نے اس كى أتكھول بىل بدرم چک کو بھی اُبھرتے ویکھا۔ اگلے ہی کھے اس نے اسے ألفے ہاتھ کا بھاری بحرکم تھیڑ عورت کے چبرے پراس زور ے جرویا کہ ..... وہ چین مولی دور جا کری۔ اسکلے بی بل اس كا دايال ہاتھ اُٹھاا وراس ميں ديا ہوا پسفل كرجا۔ پسفل كو اس فے شایدستگل شائ پرایڈ جسٹ کررکھا تھا۔

ملولی چکی اور مرد کی پیشانی توزنی موکی آریار مو میں۔ وہ کھڑے کھڑے کوئی آ واز تکالے بغیر لہرایا پھر سا چی اورمیرے أو يرآن كرا۔اس طرح كماس كا خون آلوده سر میری گودیش آن پڑا تھا اور بے جان کا وجود، فرش پر ..... میری نظریں اس پدنصیب کے بے تو رکر تھلی آ تھوں والے چرے پرجم کررہ لئیں۔ جھے اپنے وہاغ کی رکوں میں گرم مرم خون کی تھوکریں محسوس ہوئے لکیس۔انسان چاہے کی مجمی ندہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانی رشتے کے اعتبار ہے ایں ظلم پرمیراتی بحرآیا تھا۔اس کی بیوی جواب بیوہ ہوگئ تھی اورخوداس کی بھی زندگی کی کیا صانت تھی۔اس کے قریاد کنال الفاظ میری ساعتوں میں کو نجے، جواس نے درندہ مفت دہشت گردم غذہے منت کرتے ہوئے کم تھے۔ " تن سيتين ، خ سسقدا كے ليے تبين .....م .....

مير يو مركو بكومت كور المار ي تحوف في الل تیمی میں نے عبد کرلیا کہ اگر اللہ کی رضا ای بیں تھی كمين بالى بے كناه اور معصوم انسانوں كواس بربريت ب بحانے کی کوشش کروں تو بیراانسانی فرض بتاہے جس کا حم مير عديب كالجي تقار

سا کی خوف سے چین ۔ چد برخالوں میں سے بھی بمرانی ہونی چیخوں کی آوازیں اُبھری میں۔ مجى مسم كى ذراشهرت شەونے يائے۔

ان کاسرغنہ فون کر کے قارغ ہوا تھا کہ ایک دم ہاہر کھڑی ہولیس کی گاڑیوں کے موثر چلآ تا بند مو کتے، بی بیس وہ مال کے سامنے سے بھی ہٹ کر چند فرلانگ کے فاصلے پر جا کھڑی ہو عیں۔اندازہ ہوتا تھا کہ فون پر دہشت کردویں اور انتظامیہ کے مامین کوئی "معالمہ داری" ہوئی تھی مرصورت حال ... ہنوز مخدوش ہی نظر آئی ھی۔

میرے سامنے مال کے بڑے سے کیٹ کا منظرتھا۔ سرغند دهرس دهرب قدم أفحاتا موا مارے قریب آیا اور پھر ہم برغمالیوں پر ایک طائزاندی نظر ڈالنے کے بعد جيسے خود کلاميدا نداز ميں بروبروايا۔

" ' ہوں ں ..... ہمیں اقطامیہ کواپنا مطالبہ جلد از جلد منوانے کے لیے ہرایک محفظے بعدلاش کی صورت میں ایک تخفهالبين دينا ہوگا۔"

چونکہ مال میں ہررتک ولسل کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سکھ بھی تھے انڈین بھی اور پورپین بھی، شاید ای کیے سرعند انگریزی میں بی بول رہا تھا۔ تا ہم کثرت مقامی تھانی باشدوں کی بھی تھی۔ لہذا انگریزی بولنے کا مقصد میجی تھا کہ ہم بھی ان کے خطرناک عزائم جان کر دہشت زوہ ہوکے بلاچون وچراان کاظم مائے رہیں۔اب وہ ایک ایک برغمالی کوغورے دیکھنے لگا۔اس درندے سے کسی برغمالی کونظریں ملانے کی بھی ہے بیس ہور ہی تھی ، وہ اس كى طرف ويكمنا ادروه اپنامنه پھير ليتے۔ تب ہى اس كى نظریں سائجی اور مجھ پر پڑیں۔سائجی اور میں نے جی ایسا بی کیا۔میرا خیال تھا کہ اس کی نظریں مارا طواف کرتی ہوئی دوسری جانب سرک جانکی کی ملکن دوسرے ہی کھے اس کی باٹ دارآ واز اُنجری۔

ذوتم ...... کھڑے ہوجاؤ ..... 'میخشرالفاظ اس نے انگریزی میں بی ادا کے تعےمرادل ایک دم دھک سے رہ کیا۔ میں نے ڈرنے کے سے انداز میں دھرے وجرے اس کی طرف دیکھا۔اس کی نظریں میرے ساتھ خوف زدہ بیٹھے ایک بور پین جوڑے پرجی ہوئی تھیں۔وہ نو جوان مرد عورت تھے، اب پتائیس بھائی بہن تھے یا پھر میاں بیوی۔ بیوی خوش شکل تھی، بال سنبری تنے اور جمرہ كتالي، وه خاصى حسين الكريز عورت مى - وه سروقد محمى مى بكدمرد سے اس كا قدايك دوائج أونيا بى تقا- اس نے ٹائٹ پینٹ شرف اور کھلے کر بیان کی بنیان ٹائپ شرف مكن رفعي محى مردعام ي شكل وصورت كاما لك تما اوراس

''اوہو ..... تو ..... نیس نے خوف زوہ ہوئے

کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی لاش کوخود سے یرے دهكيلا اورساحي سميت تعوز ادورجا كحسكا-

سنبرم بالول والى عورت ..... جوسرغنه كالتحير كها کے ذرا دورایک اور دہشت کرد کے پیروں کے قریب فرش پرجایز ک تکی، وہ گولی کی آواز اوراپے شوہر کوگرتا دیکھ کے وایں پڑی رہ کئ می -اس بے جاری کوسکتہ ہو گیا تھا۔اہمی تحض چند کھے پہلے ہی تواس کا شو ہر جیتا جا گتا اس کے ساتھ کھٹرا تھااور پلکے جھیکتے میں موت کی اندھیاری واویوں میں جا اُتر اتھا۔اس معلین گھڑی نے سنہرے بالوں والی عورت کو یکتے میں متلا کردیا تھا، بیاس کے لیے ایک عذاب ناک اور علین محری می که قامت می جو اس پر .... اس ک آ تھھوں کے سامنے ٹوٹی تھی کیلن ووسرے ہی کھے اس نے ایک صدے ہے بھری اور کیکیائی ہوئی تنے ماری اوراُ ٹھ کر کرتی پڑتی ایے شو ہرکی لاش پر جا کری۔ دومرے ہی کھے اسے جانے کیا ہوا کہ دہ اُٹھ کر کھڑی ہوگئ اور سرفنز بردی بل كى طرح بھيئ-اس نے اينے تكيلے اور لانے ناخوں سے اس كريمه چرے يرمرخ نثان دال ديے۔مرغنےنے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے اور جمنکا دے کرخودے یرے کر دیا مرجھوڑ انہیں۔البتہ اپنے ایک قریب کھڑے ساتھی سے تھائی زبان میں کھے کہا اور پھر عورت کو اس کی طرف دهليل ديا\_اس فيحورت كوديو جااورا پناايك ہاتھاس کی مخر وطی گرون کے گرو کسا اور پھر نجانے اس کے کان میں کیا کہا تھا کہ عورت کا ہشر یائی بن دم توڑنے لگا اور وہ مہم سی گئی۔اس کے بعداہے ایک طرف دھکا دے دیا۔ایک عمر رسیدہ تھائی عورت نے فوراً اسے سنجالا اور اپنے ساتھ لگا

میری آنکھوں میں خون اُترا ہوا تھا۔ سرغنہ نے ایخ ووسائقیوں کو محصوص اشارہ کیا اور پھراُنہوں نے بدنصیب مرد کی لاش کوڈنڈا ڈولی کر کے اُٹھایا اور مال سے باہر لے جا کرتوس کی صورت ہے قدمچوں سے بیچے سڑک پراڑھ کا

سرغنہ پھرفون برکمی ہے یا تیں کرنے لگا۔ وہ یقینا میترے مخاطب تھااوراہے تحفے کے پارے میں بڑی مکروہ اور ستكدلان مسكرابث سے بتار ہاتھا۔ وہ كام بدكا بك اور سے مجی فون پریخاطب ہوجاتا تھا،تب اس کا کہجہ بدل کر يك دم مؤدباته بوجاتا تقا-

و الله الله المحلي كونى باس تعالى مرسد و أن يس

میرا مندخشک مور با تھا۔ جمعے بیاس محسوس مدنے لکی۔ میں بار باراینے خشک ہونٹوں پے زبان پھیرر ہا تھا۔ ان دہشت گردوں ہے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ کب کس پر تمالی کی بات یا حرکت سے مستعل ہو کے کولی چلادیں۔

لاش كى صورت يسموت كان بركارول في ببلا تحفد بیکاک کی انظامیہ کو دے دیا تھا۔ اب ایک گھٹا گزرنے کے بعدوہ اگلے تھنے کے لیے نجانے کمی بدنصیب یرغمالی کوموت کا شکار کرنے والے تھے۔اس آگلی'' پاری'' یر ہر کوئی خوف زوہ تھا کہ کیا خبراب اس کی باری آ جائے۔ موت ان کے سرول پرسکتی ہوئی مکو ارتھی۔

وقت ہر کھے موت کی وستک دیتا دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔اس دوران میں سرغنہنے اسینے جار ہر کاروں کوکوئی ہدایت دی اور وہ توراً حرکت میں آئے۔ دوزینے کی طرف بڑھ کتے، باتی دو نے مین کیٹ کا رخ کیا۔ میں وُزویدہ نظرول سے ان کی تعداد کا درست تعین کر رہا تھا جو مجھے سات کے قریب وکھائی دے رہے تھے۔جس کا مطلب تھا کہاس کے ساتھی ہرکار ہے سب اوھر ہی پرغمالیوں کے کرو بہرے برموجود تھے۔اب کہیں جاکرسرغندنے اینے جار ساتقیوں سے نجانے کیا کہد کر آئیں کہاں اور کس لیے روانہ كيا تفا\_يس في ايك بار پر بلى مركوشي من سائى ككان هي کها۔

"اس نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہد کر اور کہاں بھیجا

جواباً سا کی نے این خشک لیوں پرزبان پھیری، سمی ہوئی نظروں سے اس نے اس برکارے کی طرف و یکھا جو دومرول کی برنسبت ..... ذرا مارے قریب کھڑا تھا۔سا کی کوڈرتھا کہ کہیں وہ پھران کی سرکوشیوں کی آواز ير بكرندچائے۔بہت ہولے سے بولی۔

''انہیں پولیس کی طرف سے کمانڈوا پکشن کا شبہ ہے ای لیے ان کے دوآدی مال کی جیت پر کتے ہیں اور دو بابركيث كالراني كردب بين-"

صورت حال کا ادراک ہوتے ہی میرے اندر کا کمانڈو بکلخت بیدارہوگیا۔اس سے پہلے کہ محنا کزرے اور یہ ہرکارے پھرکسی ہے گناہ کی جان لیں ، مجھے ای دفت پچھ کرنا تھا۔ اب میرے سامنے سرخنہ سمیت تکن ہرکارے تے۔ بی ابھی کوئی عملی قدم أشانے پرغور کر بی رہا تھا کہ اجا تك مرغدة حد أفعات كاعداد في است ال دو

ہرکاروں ہے کہا۔

''خون خرابا ہوتا رہے توجہم و جان کو تاز گی ملتی رہتی ے،اب بیخاموثی آو بھے تخت بورٹگ محسوس مور بی ہے۔" الكريزى ميں يد كہتے كے بعد اي نے ابنى رست واج میں وقت و یکھا۔" انجی اگلا ایک تھٹٹا کزرنے میں چاليسِ منت ياتي بين ..... تو كيا خيال ہے دوستو! م حدر مص و مرود كاعفل ع جائے ....؟"

"يس باس! مره دوبالا موجائ اس سنتى خير ایڈو چرکا۔' ہارے قریب کھڑے ہرکارے نے ایج سرغنه کی طرف دیکه کرمعی خیزانداز میں ایک با پھیں مچیلاتے ہوئے کہا تو دوسرے ہرکارے نے بھی اس کی توثیق کرڈالی۔مرغنہ ہم پرغمالیوں کی طرف مڑا۔ بہت ہے یرغمالی بے چینی ہے کسمسا کررہ گئے۔ میں نے اپنی آجھیں سکیژ کرم برغنہ کے چیزے کوغورے دیکھا۔ وہاں مجھے قبطنت ناچتى موكى نظر آرى تعى\_

وه شيطاني اور بمراكي هوكي آواز بي بولا\_ "متم يش ے کوئی ایسی عورت جو يهال جميل اسے اس باف اورسيسي ڈانس سے محظوظ کرے ..... خود بی اُٹھ کر آجائے ، اس کا فائده مه بوگا كه.....اگر دُانس اچها بواتوا ملكے شكار كى موت كاوت كجمآ كي مرك سكتاب كونكدا كلاشكاراب كولى مرد نہیں بلکہ ایک جوان عورت ہو گی۔اس طرح ڈانس کا قائمہ ہ أثفا كرد ولؤكى خودكوموت كاس شلنج سي بعجى بحاسكتى ب جوایک خوناک عفریت کی صورت اینے ایکے شکار کا منظر ہے۔ یوں اس کی یاری میں آئے گی۔"

ا تنا كه كروه ا تظاركرنے لكام ي يُرسوج ا تدازيس مونث بينيح اس مفاك اور درنده صفت خبيث مرغنه كى بات ین رہا تھا۔''اسٹر پیٹیز ڈائس''انتہائی در ہے کا واہیات بھرا ڈائس تھا جومغرب کے بب اور کلبوں میں آ بروباختہ عور تیں كيا كرتي تحين - جس من فاحشه عورت بيبوده اعداز مين ناچی تیری ہونی ایک ایک کرے ایے جم سے لباس نوج

بال من خاموتی طاری ربی توسر غنه کا چیره بگژااور پھر وہ ای کیج میں بولا۔''ہم ..... اس کا مطلب ہے کہ بیہ انتخاب بجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔'' پیے کہتے ہوئے وہ شیطان يرغماليون من سے ايك ايك مورت كوكرسنرنظرون سے محورتے لگا۔ ہر مورت اس سے نگا ہیں چرائے للیں ، کیونکہ بيركوني كلب ندتفا بندى يهال كوئي آبروبا محتة عورت شامل

أوارمكرد اس رؤيل كاكندى نظري يالآخر مرع ساته چكى سالی پر پڑیں ....اوروہیں جم کررہ لئی میراول بھی جیسے ای وقت رک رک کر دھڑ کنے نگا۔ د متم .....ادهرآ جادُ ......''

سرغنے اینے ہاتھ میں بکڑے پیعل کی نال کارخ اس کی طرف کر کے لہراتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھاء سائجی کا کول ساچرہ شرم ہے سرخ ہو گیا۔ میں اس کے چرے پرحیا وشرم کی لالی و کیو کرمتاثر ہوتے بغیر نہیں رہ سكارشريف عورت، جائے كى مك كى مو،شرم اس كا زيور اورحیااس کاحسن ہولی ہے۔

اب تك سب فيك جار ما تفاليكن ، اب شايدسب كجحة ألث يلث مونے والا تھا۔ ميرے اندر كا كمانڈواب میرے جم کے روئی روئی کو تحر تقرانے لگا تھا، جوش اور غِيظ وغضب كى دلى موكى جنكاريال بحرك كل تحين اوراب کی وقت بھی وہ لا دے کی صورت بہنے اورسب پچیجسم کر ڈالنے کے لیے بے چین تھیں۔

"م نے سنائیں ....اڑی؟ إدهرآؤ ..... "مرغنے نے ساکی کوائ طرح بے حرکت بیٹے ویکھا تو درشت کیے میں بولا - سائجی نے بمشکل سکتے ہوئے اس سے لرزیدہ آواز

پپ..... پليز! يەيم نېيں كرىكتى،مم..... يىل ايك شريف لزكي مون......''

"الا اسسالا اسدامر يدفير واس باكراري زیادہ ..... شریف لڑکی کا ہی مجھے پند ہے۔ ہوسکتا ہے آگلی باری تمہاری آجائے موت سے بچنے کا طریقہ یمی بے کہتم حارى بات مان لو......

" میں مرنا پند کرول کی ..... " سانچی نے بے جگری ے جواب دیا۔ اس کے جواب نے الری مردائی کواد جر ڈالا جکدسرغنہ برطیش نظروں سے سائجی کو تھورنے لگا۔ وہ جارحانه انداز میں سالجی کی طرف بڑھا اور میری سائیں سائيس كرتى كتبيول يرول تيزى سے دهر وحراتا محسوس ہونے لگاء میرے وجود میں جوار بھاٹا ابھرااور کسی خوابیدہ آتش نشال کے مانند میرے جم میں جنبش ابھری۔ تب ہی اجا تك أيك تيزنسواني آواز بال عن كوي \_

"میں کروں کی اسٹر میمٹیز.....ڈالس<u>"</u>" ام سب سميت سرغند ... كي اي نيس بلكه ويكر يرغاليوں كى نظراس آ واز كى طرف أشمّى چلى كئيں ۔ بيدو بي سنبرے بالوں والی عورت می جس کے بے گناہ شوہر کو

تھوڑی دیر پہلے ہی بڑی بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اُتار دیا تھا۔

" واؤ ..... دیش گڈ!" سرخنہ ہوکی نظروں ہے اس کی طرف گھورتے ہوئے خوش ہوکر بولا۔ سالجی کی طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور بیرے وجود کی آتش فشانی تقرتھراہٹ ہی تھم ہی گئی۔ سرغنہ اس عورت کی طرف بڑھا اور میری نظریں اس کے چیرے پرجی ہوئی تھیں بلکہ بال میں موجود ہی برغالیوں کی بیک تک نگاہیں ای عورت کی طرف اعظی ہوئی تھیں۔

''کیا مجھے بیڈانس إدھر ہی کرنا ہوگا.....؟''عورت نے سپاٹ لیجے میں کہا۔ میری نظروں نے اس کی طرف دیکھا۔وہ کمی زندہ لاش کی طرح کھڑی تھی۔اس کا چہرہ جیسے ہرقتم کے جذبات سے عاری تھا۔

''باس .....!'' اچا تک اس کے ساتھی نے کہا۔''اس کا چیرہ تو پہلے ہی اُٹر ا ہوا اور مایوس کن ہے۔ اس میں وہ چا یک دی کہاں ہوگی؟''

اس کے ساتھی سنبرے بالوں والی عورت کے ڈائس کرنے سے خوش ندیتھ۔ وہ سانچی کو زیادہ پہند کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تتھے۔

مورت جموئے جموئے قدم اُٹھاتی ہوئی ہال کے قدرے وسط میں آئی اور اپنے جم کو قدرے خم دے کر دونوں ہاتھ ہوئے اُدیراُ ٹھالیے۔

کھاندازہ بی نیس ہو پار ہاتھا کہ یہ برنصیب مورت ہاری ہوئی تھی یا چرکوئی کھیل کھیلنا جاہتی تھی۔ اس نے دھرے دھرے تھرکنا شروع کیا۔ دیگر عورتوں نے اپنے چروں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔مردوں نے منہ موڑ لیاتھا۔ ایسے میں سانجی کی باریک آواز میری ساعتوں سے

"عورت كى تذليل كابيه مظرين تبين ديكيسكي يعي

سمرے بالوں والى عورت نے لمراتے موسے اسے باتھ بلاؤز کے بٹن کی طرف، انہیں کھولتے کے لیے بڑھائے ہتھے،میری جلتی سلکتی تظروں کے سامنے سلوموثن کے انداز یں گزری ہوئی قلم کے مناظر قلش بیک کی طرح چکے۔ بارار ين فائرنگ، خون بيل ات بت براي مولى التيس، عورت کے شوہر کا بے دردی ہے گل ..... اس کے بعد اصل منظر ا بعرا.....مب بچھ جیسے بھے ہنوزسکوموش میں ہوتا محسوی ہو رہا تھا۔ تجانے وہ کون کی طاقت تھی جس نے بچھے جگایا۔ میں نے اپنی جگدیے اس وقت حرکت کی جب سرغنہ سمیت اس کے دونوں ساتھی عورت کی طرف متوجہ تھے۔سانجی کی بھٹی مچین نظر دل اور تحیر آمیز انداز میں کھلے ہوئے مند کے قریب ے میں تڑپ کراُٹھ کے گزرا۔۔۔۔ جھکا ہوا وجود میراسیدھا ہوا..... دولوں باز وآ گے کو لیکے ..... جوسر غنہ کی گردن د بوج لینے کے لیے اُٹھے تھے۔میرا اور اس کا فاصلہ صرف چند قدموں کا رہا ہوگا کہ اے اپنے عقب میں بڑھتے ہوئے خطرے كى يومحسوس مولى۔ وہ اپنامشين بعل والا باتھ اُٹھائے،عقب میں پلٹا،مشین پھل کی مہیب نال میرے چیرے کی طرف اُٹھنے لگی جس کے بیس بالکل نزویک چیچ چکا تفا ادر پھر جیسے ایک دم ہی اُن جاں کش مناظر میں بکل دوڑ کئی ،اُدھر بچھے تملہ کرتے و کھے کرمر غنہ کے حلق سے پُرغیفا ی د ہاڑے مُشابہ بھنی ابھری، ادھرمیرے منہ سے بھی جوش ابو رنگ تلے غراہٹ .... برآ مد ہوئی مشین بطل کی نال غین ميرے چرے يرآ في كى كه ... ميرے آ كے وا تھے ہوئے ایک ہاتھ کے آگئے اس کے پہنول کو دھکیلنے کے سے انداز عن دار کیا مرتب تک سر غند .... فر مرد بایا، جدید ساخت اسپید لود رمشین بطل کرجا، کولی چلی اور میری وانیس کنینی ہے تھن چدسوت کے فاصلے سے گزر کئی۔ مجھے اس کی آتشين" جيك" چرك برنمايان طور برمحسوس مولى مي \_ اب اس کے بھیا تک بسل کی نال "بواست بلینک" پر بھی، مرتب تک میرے کھونے کی ضرب سے وہ اس کے ہاتھ ے لکا چلا کیا۔ دومرا باز وچٹم زون میں حرکت یڈ پر ہوااور اس کا تنا ہوا مضبوط محونسا سرغنہ کے چیرے پر پڑا۔ وہ کئ قدم يحيى كاطرف الوكمرا أكميا محركر انين .....

میں جانیا تھا کہ یہ حرکت مجھے بہت مبتلی پڑسکتی تھی۔ یہ سب موت کے ہرکارے تھے، ان پرخون سوارتھا۔ میری یہ حرکت، ان کی خول ریز جبلت کو ہوا دینے کے لیے کافی معلی۔ قریب موجود اس کے دونوں ساتھی بیک وفت حرکت میں آئے اور اپنی ہوی لوڈ ررائفل کا رخ میری جانب موڑا أوارهكرد

محرتب تک میں بھنے فرش پر لفٹ کہک موئینگ کرتا ، پھلٹا موابیک وتت ان دونوں کی ٹامکوں سے جا تکرایا۔وہ مجھ پر خوں ریز فائر تک کی حرت کیے بغیر فضا میں اُ پھل کر مرے ..... مر خنب کے تربیت یا فتہ ہونے کے سب وہ خوفاک رائنلیں ان کی گرفت میں دلیار ہیں، جن سے انہیں محروم كرنا ميراء ال دراندوار حلى كااجم متصد تحا- ميمتعد " فَكُنّ اوت عَلَى مِن فِي الرَّبِينِ كَا اور فرش بر لين لين پشت کے علی پر ہی اپنی دونوں ٹاعموں کو بیلی فین ( دو پیکم ) کے انداز میں کروش دی۔ نتیج میں وہ دونوں موت کے مرکارے جنہوں نے کرتے ہی اُٹھ کھڑے ہوئے میں چتم زدن کی تا خیر کی موکی ، مجھ پر کولیوں کی مولناک بوچھاڑ کے لے برتو لے ہوئے تھے۔ ایک بار پر میری کروش کرنی ٹانگوں کی زویس آ گئے۔ایک کی ناف کے تیلے اور نازک رین صے پر بڑی می اور وہ کریمہ اعداز میں چیخا ہوا، یر غمالیوں کی طرف جا بڑا جبکہ دوسرے کی رانوں پر ٹا تک کلی' وہ وہیں اہرا کر کرا تو اس کے ہاتھ سے کن چھوٹ کر میرے قریب آن کری۔ شیک ای دفت سائی کی چلاتی

'!....£'"

ہوئی آواز أبھری۔

میں کن سنجالتے ہی یارے کی طرح تھر کا اور ان كم مرغته كودهيان من كي موعة اس كى طرف بلنابي تحا كدوه أرثنا بوافلانك كك كساتحد مجه برصله ورمواراس کی دونوں ٹاعلیں میرے سینے پر پڑیں اور جھے یوں لگا جیسے من فضامين پرواز كر كيا مون .....ما تهرى بحصايين سينے كى بليان روحي بول محوى موكل ،ايالكا تحاجي يرس سين كالجيرك في محتج ذالا موين تقريباً أزتا موامتحرك ذي کی طرف جا پڑاا درمیرے ہاتھ سے کن بھی نکل کئی۔میراس إسكليفر كے لكى اسٹيپ سے ظرايا تھا اور مير سے حلق سے پیخ تكل كئ - بحصابنا سر جكراتا موامحسوس موا\_ و يوبيكل سرغنه ماہر فائٹر معلوم ہوتا تھا۔اس کے ایک بی داؤنے مجھے جیسے وصاكروكه ديار عن ايكا الى بليك يوائك س برفك بوائث پرا میا تفایعن می موت کے ان برکاروں کی زو غن آگیا تھا، کونکہ ایکے بی کمے سرخنہ کے ہاتھ میں اپنا معین بطل نظرا نے لگاتھا جکیاس کے دونوں ہرکارے بھی المَيْ كُنز مِحْدِيرِ مَان حِيمَ مِنْ اللَّهِ كَا تُوكُن مِيرِ عِلْمَهُ آ كرنكل جى تحى - وى اس نے موقع ياتے ى جيك كر

" كول مت جلانا .... " سرغندك دبار كوفى ما في

۔ دوڑتی ہوئی میری طرف چکی تھی کہ داستے ہی میں سرخندنے اے اُچک لیا۔ وہ چینی اور اب اس خونی شکرے کے ایک باز و کے نکتنج میں بے بس چڑیا کی طرح پیڑک رہی تھی۔

''ہاہا ۔۔۔۔ ہاہا۔۔۔۔ ہہادا ہوائے فرینڈ تو بہت اسادت نگلا۔ اب تو اسے بہادری کا خوب انجی طرح مزہ چکھا کی گے۔'' یہ کتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کواشارہ کیا۔ اس اثنا میں اس کے دیگر ساتھی بھی یہاں آگئے، مگر مرغنہ نے پُرغرور انداز میں انہیں واپس اپنی جگہوں پر جا کے کھڑا ہونے کا بھم دے ڈالا تھا۔ کو یا میں ان کے نزد یک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ مردست نظر بھی ہی پچھآ رہا تھا۔

میرا سینداہمی تک دکھ دہا تھا۔ سر پر کلنے والی چوٹ نے الگ میرا دہاغ دکھا رکھا تھا۔ میں سنطنے کی کوشش کرتا تو ادھراُ دھراُ دھراُ دھک جاتا۔ سرغندنے مجھے پر بڑا کاری دار کیا تھا۔ سانگی شاید بجھے سنجالنے کے لیے لیکی تھی ادر بھی اس کی فاش غلطی تھی کہ سرغنہ نے اسے میری'' کرل فرینڈ'' سے تشبید دے ڈالی تھی۔ ممکن تھا وہ پہلے بھی اسے میرے ساتھ د کچے کر بھی سجھے ہول گراب انہیں تیشن ہوگیا تھا۔

''تمہاری بہادری توایک ہی لیے میں ہوا ہوگئ ..... آ دُ۔۔۔۔۔ ذراا یک کرل فرینڈ کو تجو کے تو دکھا دو۔۔۔۔۔'' سرغنہ

نے مجھے طیش دلانے والے انداز میں کہا۔

میرا جلدے جلد اپنے حواسوں میں آنا از حد..... ضروری تھا۔لہندا میں نے اپنے سر کو دو تین بار جھنکے دیے اور سینے کومسلا۔ بے ترتیب سائسیں بحال ہو کی تو میں نے کچھ گہرے سائس لیے۔ سنجل کراُٹھااورا پئی ٹاکوں پر کھڑا ہو کے بے خونی ہے بولا۔

'''تم اورتمہارے ساتھی ظلم و بربریت کا جو پے گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کا انجام پھوزیادہ دورنہیں ہے۔ اس لڑک کوچھوڑ دو۔۔۔۔۔ بیمیری کرل فرینڈنہیں ہے۔''

"واؤ .....ویش گریٹ! کیا خوب صورت ڈائیلاگ بولتے ہو۔ اب ذرا اپنی آنکھوں سے ایک خوب صورت مظریکی دیکھ لو۔" سرغنہ نے حظ اُٹھانے کے اعداز بیں کہا اور اپنے قلنج میں دہی ہوئی سانچی کا چہرہ اپنے قریب کرکے زبردی وحثیا ندا عداز میں" کہن" لے لی۔ دہ بے بس چیا کی طرح ترینے اور خود کو اس کے ظریے جیسی گرفت سے چیڑانے کی ناکام کوشش کرنے گی۔

چھڑانے کی تاکام کوشش کرنے گئی۔ سانگی سے میرا کی تشم کا کوئی مذباتی تعلق شرقعا۔ وہ راہ چلتے مجھ سے گرائی تھی اور بس .....کین انداز شاسائی کا کوئی توالیا پہلوتھا جس نے جس ایک دوسرے کا ہمدرد بنا

موت کے ہرکاروں کے اس وحثی سرغنہ نے سالجی کو قریب ترکرنے کے بعد کہا تو بھے اندازہ ہو گیا کہ دہ خبیث اب میرے" نام" اور حوالے سے ساتی پر کیا قامت توڑنے والا تھا۔ حب ہی اچا تک باہرے فائزنگ کی کو یج سنانی دی ادرای وقت دوافرادوهپ کی آوازے یے کھلے ہال کے چلنے فرش پر کرے۔ وہ خون میں ایت ہت ہتے۔ مرغنہ ادر اس کے دونوں ساتھی پھٹی کچٹی آ تھوں ہے ان لاشول کو تھورنے کیے۔ کیونکہ وہ اس کی سے ساتھیوں کی تھیں۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے متین پسل سے ہوالی فائرتك كر والى .... اب بتاتيس ايها اس في اين دو ساتقیول کی موت کے جنون اور غصر میں کیا تھایا پھراس نے تمی خطرہے کی بُوسونکھ لی تھی کہ ہال کی جیت کی جانب فائرتك كرنے كے الكے بى لحات ميں جار افراد جو چست نیلی کمانڈ وورد یوں میں ملفوف منے، ایک ری کے سمارے ينج لبرائ اورفضا مي معلق موسكة ، ان كيجسمول ب خون فیلنے لگا جو سرغنہ کے مشین پیعل کی کولیوں کا ہی شاخبانہ تقا۔ ساری بات مجھ میں آگئی۔ پولیس نے کمانڈو اليكشن ليا تفااوروه ان كے حجيت پر معين دوسائحي ہر كارول کو موت کے گھاٹ اُٹارنے کے بعد سیکنگ فال کے ذریعے نیچے اُٹرنے کی راہ تلاش رہے تھے کہ سرغندنے خطرے کی بو اینے دونوں سائقیوں کے اُوپرے ینچے ہال مل كرت بى سوتكولى - وەسب اى طرف متوجه وع ستے کہ میں چھل کی طرح تزیا۔ای وقت مجھ پر کولیوں کی پوری بازيزى بمريش تب تك ان عاقل محول كى اتنى ي بعي مهلت ب فائدہ اُٹھاتے ہوئے اسكلير كے ينجے بے خلا ميں چلا حمیا۔ کولیوں کی اندھا وُھند ہوچھاڑ میرے تعاقب میں

ے سل كا دُنٹر كى آ ريس جلا كيا۔ پولیس کا کمانڈو ایکشن ..... نجانے کس حد تک پہنچا تھا، اس کا چھھ اندازہ تو یکی ہوتا تھا کہ وہ ناکام رہاہے، کیونکدای کے موت کے برکاروں نے اس طرف دی بم لِرْ حَكَا دیے سے جن كى جملك ميں نے ياس كى كورك سے ویعنی۔ وہ دی ہم پولیس کی گاڑیوں کے نیچے جا کر بلاسٹ

جاری رہی ..... میرے ارد کروجیے چنگاریاں پھوٹ رہی

تغيّل به بين جانبا تفا كه بين نهتي حالت بين زياده ديريهان

مجوں تبیں روسکوں گا .....ای لیے میری تیزی ہے کروش

كرنى نظرون نے ..... ايك اور آ رُكوتا ژا اور ميں نے به

مرعت اس جانب لیٹے لیٹے قلابازی کھائی اور ایک بڑے

اوے تے اور اس نے دو پولیس گاڑیوں کوتو فث بال ک طرح فضا مين أحطنة ويكحار

میرے تعاقب میں ایک برکارہ لیکا تھا۔ میں نے جمک کے اس کے بیروں کی جملک دیکھی اور پیچھے سے ریک کراس پرجینا۔اس نے پلٹ کرکن کابٹ بھے مارنے کی كوشش چانى تمى ، تمريس اب اے كہال موقع دينے والا تھا، تیزی سے جھکالی ویتے ہوئے میں نے اس کے پہلو میں مکا جر دیا۔ ضرب قریب سے اور خاصی زوردار تھی۔ اس کے حلق ہے کریسہ تاک کی تھی خارج ہوئی ، اگلاموقع تاک کر میں نے اس کی تفور ی پر بھی ایک عدد مکا جرد ریا۔ شایداس کا کوئی دانت ٹوٹا تھا یا بھردائتوں تلے اس کی زبان آگئ تھی۔ وہ ڈھے گیا، میں نے اس کی کن پرجھیٹا مارا اور وہ تیضے میں لیتے ہی اس کے آئئ کندے ہے ایک فیصلہ کن واراس کی کنٹی پرکیااوروہ وہیں بے حس وحرکت ہو گیا۔

اى ونت كولى جلى اورايك في أبحرى، ين دهك سےرہ کیا کہ ہیں اس وحثی سرغندنے انقاماً سا کی کو کولی نہ

" بيه لاش بابر سپينک دو ..... تا که پوليس کو اپنی مېم جولَى كاسبق لمے۔'' مجھے سرغنہ كى غضب ناك آواز سائي

من تفي آتے بی میں نے ایک آڑے اپناس ذرا أبحارا تفاكه ميدد مكي سكول اس بدرتم في تس بدنصيب یرغمالی کواینی بربریت کا نشانه بنایا ہے، ای وقت مجھے سی سائے کی جھیک دکھائی دی۔ میں پہتم زون میں جھکائی دے حميا- يبي وه ونت جب مجھے سرغنه كامتين پسل والا ہاتھ لہرا تا دکھائی دیا۔ میں اس کی مکاری اور بلا کی جا بک دئی پر ایک کھے کواش اش کرانھا۔ اس نے جھے بلف کرنے کی كوت چانى مى ميرادهيان بناكراس في محية أرب البحرف كا دانسته موقع ويا تحاكه وه مجھے نشانہ بنا سكے يحض ایک بل کی تاخیرے میں اس کے جھانے میں آسکا تھا کہ على نے اس برائ رائل كابث رسيدكر ديا\_ بعل باتھ ے چھوٹ کیا اور بیل میکدم کن تھاے آڑے تمودار ہوا۔ ميري كن كى نال سرغنه كے سينے سے لگ كى ۔ اس كا دوسرا سامی برکارہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ برغمالی مبلے بی وہشت زده تے ان سے اور وہ ایک جگہ پر بی محبوس ہو کے بیٹے رہے پر مجبور تنے - جبکہ بچھے ایک تازہ لاش دکھا کی دی۔ وہ جوان مرد کی تھی جے ابھی ذراد پر پہلے پولیس کا تحفدد ہے کے لیے مرغندن بلاك كيا تفا-جبك ساكى وبال خوف زوه ي كمرى

'' پہلے اپنے ساتھی ہے کہوکہ گن پھینک دے۔ورنہ دوسری کولی کا نشانہ تمہاراسینہ ہوگا۔'' میں نے غراتے ہوئے سرغنہ سے کہا تو اس نے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے ساتھی ہرکارے کو گن پھینک دینے کا کہا۔اس نے فورا کن فرش پر پھینک دی۔

بال میں محن كرج كے بعد دھر كا دينے والاسنا ناطارى

مريد "كون موتم؟ آرى سولجر مويا فرو پر .....؟" سرغند سنائے دار ليچ مين يو چھا۔

''ابنی بکواس بند کرواوراہے دونوں ہاتھ کھڑے کر میا ، سمیر ا ''

کے مند دوسری طرف پھیراو۔''

''کاسپاکو۔۔۔۔۔۔۔۔ وہمیٰ تہہیں ہمبتی پڑے گ۔''اس
نے دھمکی دی۔ پہائییں بیداس کا نام تھا یاس کے باس کا،
جھے اس سے کوئی غرض شہی۔ پس نے ایک اور فائر داغ
دیا۔ گوئی اس کی با میں ران پر گئی اور وہاں سے خون کا فوارہ
بلند ہوگیا۔ ادھر پر غمالیوں بی سے بھی پچھ لوگوں کو جوش
بلند ہوگیا۔ ادھر پر غمالیوں بی سے بھی پچھ لوگوں کو جوش
میرا دھیان اس جانب بلٹا تو سرغنہ نے جو اپنی زخی ٹا تک
میرا دھیان اس جانب بلٹا تو سرغنہ نے جو اپنی زخی ٹا تک
پیڈئی سے بندھی نیام سے جاتو ٹکال کر میری طرف پھیکنا
جابا تھا کہ میری ٹر گئر پر کیکیائی اُنگی نے ترکت کی۔ فائر ہوا
اور گوئی سرغنہ کی چیشائی میں پوست ہوگئی۔ دہ تورا کر گراتو
اور گوئی سرغنہ کی چیشائی میں پوست ہوگئی۔ دہ تورا کر گراتو

" تم نے کا باکو کے اہم آدی کو ہلاک کر کے بردی غلط بسياتك غلطى ..... "اس كاجمله أوخوراره كميا، ميرى جااكى موكى كولى نے اي كى زبان بندكروكى ..... وہ اپنا وائي بازو پکڑے چھے کی جانب لا کھڑایا، برغمالی اس پر فوٹ پڑے اورديكر بھي أشفى، كون في بابركى جانب دور لكائى كه يوليس كومطلع كرعيس وہاں بلجل مج كئي ميرے كيے بہتريمي تفا كه بين كهمك ليتا، لبذا من في من بيينك دي اور أيك جانب کودوڑا۔عقب سے بجھے سا کئی کی پیارسنائی دی مگریس کوئی پرواکے بغیرایک سنسان راہداری کی طرف بڑھ کیا۔ مجے جو کرنا تھا، وہ کر چکا تھا اور اب پولیس کی نظروں میں آئے بغیر میں یہاں سے خاموتی کے ساتھ نکل جانا جاہتا تھا۔راہداری دورتک ویران تھی۔ای وقت بچھےعقب میں بھاری قدموں اورشور کی آواز سٹائی دی۔اندازہ ہوتا تھا کہ شايد يوليس اندر در آئي تھي۔ بيس رکانبيس تر جھے ايسي کوئي جَدُنظرَ خِیں آر ہی تھی کہ جہاں میں کمی نظروں میں آئے بغیرنگل سکتا کیونکہ یقینا با برہمی اس مال کے گرد بولیس کا گیرا ہو سكا تھا\_مروست تو ميں كى چور دروازے كى حلاق ميں

اچا تک مجھےعقب سے ہانچتی ہوئی آواز سنائی دی۔ "مشرشبزاد!"

تفا مال كي راه كزر ييس كب آشاتها؟

یں نے رک کرمڑ کے دیکھااور ہے اختیارایک گہری سانس لے کررہ گیا۔وہ سانجی تھی اوردوڑ ٹی ہوئی آرہی تھی۔ اس نے ہال میں مجھے پکارنے کے بعد میرا پیچھانہیں چھوڑا تھا

''پلیز! تظہر جاؤ .....'' اس نے کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا۔ میں تورکا ہوا ہی تھا۔ وہ میرے قریب آگئی۔

"م واپس چلی جاؤ۔ میں پولیس کی تظروں میں نہیں آنا چاہتا۔" میں نے سنجیدگی سے کہا۔

" "مگر كيول .....؟" وه سواليد نگامول سے ميرى طرف ديكھتے ہوئے بولى-"تم نے كوئى جرم نيس كيا بلكدأن خطرناك لوگول كوكيفركردارتك پہنچاكر ہم سب پراحسان كيا ہے۔ پوليس تو تمہارى مددكرے كى-"

'' ''مگر پولیس آسے تحفظ نیس وے سکتی .....' اچا تک ایک اور نسوانی آواز ابھری اور مجھ سیت سائجی نے بھی اس طرف دیکھا جہال ایک قربی آڑسے میں نے اس منہرے بالوں والی عورت کونمودار ہوتے دیکھا تھا جس کے شوہر کو موت کے ہرکاروں نے بیدردی سے بلاک کردیا تھا۔وہ کسی چکر بیں جیس مجتنسو سکے۔'' وہ یولی۔

" ہے مس!" سنبرے بالوں والى عورت نے اس ثوكا۔ "بہتر يك ب كرتم يهال سے جلى جاد اور مارے

بارے میں ہولیس کو مجدمت بتانا۔"

''یوشٹ آپ'' سایگی نے اسے جھڑک ویا اور تعورتے ہوئے بولی۔ "تم لیسی عورت ہو؟ وہاں تمہارے شو ہر کی لاش پڑی ہے اور تم بجائے اس کی تدفین کرنے کے اس نوجوان كوفيط راه برنگاري مو-"عورت كوغصه احميا اور اس نے ہونٹ سیج کراہے ایک تھیڑ رسید کر دیا۔ سائی کا چرہ مارے طیش کے سرخ ہو گیا۔اس نے شایداسے تعالی ز مان میں کوئی گالی دی اور ایسا ہی جواب دیا لیعنی تھیٹر رسید کر ويا \_ دونوں خواتين تمقم محقا ہو کئي، هن گھبرا مما \_ عجيب صورت حال ہو گئ تھی۔ بات سائجی کی مجھی غلط تبین تھی مگر اے جب میرے بارے میں معلوم ہوجا تا تو وہ وہ ما کر کی جوسنہر ہے بالوں والی پورپین عورت کر رہی تھی۔ جی ہیں تو آئی که میں ان دونوں کوئڑ تا مرتا حجوز کرنگل جاؤں مگر مال کی بحول بجليول اور چور راستول سے واقف ندتھا جو واقف مح وہ سائی کے ساتھ ألجھ کی تھی، بالآخر میں نے بڑی مشکل ہے دونوں کوالگ کیا۔ وہ بھری ہوئی لڑا کا بلیوں کی طرح بانیخ لیس میں نے ساتھی سے کہا۔

''دیکھو! مجھے میرے حال پر تچوڑ دو.....'' پھر معبرے بالوں والى تورت سے خاطب ہوا۔"مس....!" " بلينانام بميرا ..... "اس في نام بتايا-

" إل إمس بلينا إجلو، مجمح كفوظ طريق سے باہر لكانا

''میں پولیس کو بتا دوں گی۔'' سانچی چینی۔ ہلینا پھر اس کی جانب جارحانہ انداز میں برحی مر میں نے اے ردک دیا ادر پھر سائجی کو ایک طرف دھکا دے کر ہم باہر نظے۔ باہرے احتیاطاً ہمنے دروازہ بتد كرديا۔

"ال طرف ..... " بلينا بالحين جانب ايك بند كل جيسي محضر اور تنگ ی راہداری کی حانب اشارہ کرتے ہوئے بولى- ہم نے اس ست چندقدم بى أفحائ عقے كدوا عي جانب زینہ نظر آگیا۔ عقب میں ہمیں اسٹور کے بند دروازے کو دحز دحزانے کی آوازیں سنائی دیں۔ سالجی البحى تك بجھے روكے ہوئے تكى۔ من جانیا تھا كہ وہ اپنے تنک مجمع مزید کی پریشانی یا معیبت سے بھانا جا ہی گئی۔ تا بم بحصال أوجوان بوه بلينا ير جرت كى كدا خرب كيا بحدكر ميري مدوكرري حي؟ ايك بي بات مجمد من آتي محي كه مين مجى ... نجائے كس وقت سائى كے يتھے يهال كك بلى آئى

ای وقت پولیس اہلکاروں کے بھاری قدموں کی وحك رابداري من كوجي \_

" يهال سے نكل چلو ..... كبيس اور بين كرآرام سے بات كرتے بيں اس مسلے ہے متعلق ..... آ دُ مجھے ايك تحفوظ جگه معلوم ہے۔ "سنہرے بالول عورت بولی اور جمیل ایثارہ كرتے ہوئے راہدارى كرسے سے مؤتى، ساكى تو سوچی رہ می مرس نے فورا اس عورت کی تقلید کی ۔ میں اس کے بیچھے دوڑتا چلا گیا۔ وہ مجھے مخلف تنگ اور کہیں تھلی كزرگا موں سے كے كرايك الى جكہ پنجى جود وسرى منزل پر

بدایک بڑا سااسٹور تھا۔ہم یہاں آکریک گئے ۔ عورت دروازہ بند کرنے کے لیے بڑھی تو چونک کئے۔ساچی مجى دوڑتى مونى وہال آئى مى اورائے كھورتى مونى اندر واعل ہو گئے۔ عورت نے اس کے عقب میں درواز ہ بند کر

ائم اسے بیکیا یکی پڑھارہی ہو ....؟" سانچی نے عررت كويدستور غصے عورتے ہوئے كہا۔" تم نيس جائيس كه اس طرح اس الرك كے ليے مصيبت كھرى موسكى ہے۔" اس کا اشارہ میری جانب تھا۔عورت جواب میں ائیے خشک ہونوں پرزبان پھیر کررہ کئ تو میں نے سا کی

''سانچی! خبهیل میری مجبوری کا علم نبیں ہے۔ تمہارے کیے بہتر کی ہے کہ تم والی لوٹ جاؤ اور ہارا راسته کمونا مت کرد....، "میرالهیسخت موگیا تھا۔ تمرسا کی

اس باربرے رسان سے بولی۔

"م تو ہمارے حن ہو، میں بھلاتمہارا راستہ کیوں کھوٹا کروں گے۔ می تمہاری بہتری کی بات کردہی موں۔ لیکن تمہاری کو ای تمہار ابیان پولیس کے لیے ضروری ہے۔ وہ ظالم لوگوں کا بورا کروہ ہے۔ان کے چندا قراد کا بولیس كى بقت جر منايرًا يدكون معنى شد كے مرتبهاري كوابي ....." " آخرتم جھتی کول جیس ہومیری بات ..... "میں نے

برہی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کائی۔'' میں ایک غیر ملی موں اور بہال سرکی غرض سے آیا تھا بہیں جاہتا کہ ين خودكويهال كى بۇك چكريس بيسادول-"

" كيكن بيجوتم كررب موءاس علم بري محكلات كا شكار موجاة معي، ويكفومسر شبر اد! ش وعده كرني مول كرتم

نے اس کے شوہر کے قبل کا انقام موت کے ہرکاروں کے سرغنہ کو ہلاک کر کے لے لیا تھا۔ لین پھر اگر ایسا تھا بھی تو اے مطمئن ہوجاتا چاہتے تھا، پھر یہ کیوں میری مددکرنا چاہتی تھی؟ کیاس نے اپنی زیرک دمائی سے میری کی مجبوری کا خود سے بی کوئی اندازہ قائم کرلیا تھا؟ پھر بھی میرا ذبمن اس کی طرف سے کی نامعلوم کی کھدید میں مبتلا تھا۔

میں ان باتول پر تیزی ہے تورکرتا ہوااس کے پیچھے زیے چڑھے لگا۔ وہال سے ہم ایک کودام نما کرے میں آیے بہال کروسری کا ڈھرول سامان بڑے بڑے ڈیول اور تھلی حِالت میں رکھا ہوا تھا اور بھی بہت کچھ ریختے کی صورت بلھرا ہوا تھا۔ یہاں مجھے ایک بڑا سا متعلیل روشدان نظراً یا وہاں ایک ریک رکھا ہوا تھا۔ اس میں كهانے يينے كى اشيا كے خشك ذير كھے ہوئے تھے ملينا نے ریک سے وہ سب ڈے کرادیے اور اس ریک پر جڑھ روشندان پرجا پیچی- میں بدستوراس کی تقلید کرر ہاتھا۔اس نے روشندان کا سلائڈ ہونے والا پٹ تیزی سے کھسکا یا اور یے جما نکا۔اس کے بعد مجھے اشارہ کیا پھروہ دوسری جانب کود گئ ..... میں نے بھی ایسا ہی کیا اور دوسری جانب تقریباً یا ی فث نے ایک چھے پر میں نے سلنا کو سکے ہوئے یایا۔ وہ بہت غورے نیچ دیکھر ہی گئی چراس نے دہاں ہے جی ینے چلا تک لگادی میں نے بھی ایا ای کیا۔ اب ہم ایک تاریک کا تنگ کی والی مؤک پر کھڑے

ے۔
"" تم ادھر بی تھرد ۔۔.." وہ ہانتے ہوئے ہوئے۔" میں مال کے میں گیٹ کی طرف جارہی ہوں، کوشش کرتی ہوں اپنی گاڑی بہاں لے آؤں۔"

'''نیس' وہاں پولیس کی نفری موجود ہے۔تم .....ایسا نہیں کریاؤگی۔'' میں نے کہا۔

من وقت سے بیال اللہ اللہ کام میں معروف ہو گی اس وقت سے بی لوے گی اس وقت سے بی لوے آول کی ایسے بی لوے آول کی ۔ ایک کوشش کر لینے دو، بہت کی آسانیاں پیدا ہو جا کیں گی۔ اس نے کہااور تیزی سے ایک طرف غائب ہو گئی۔ میں وہیں ویران عکد پر ایک تاریک کنج کی طرف کھک کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس سائزن اور قائز بر میگیڈز، کھک کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس سائزن اور قائز بر میگیڈز، ایسولینس وغیرہ کے سائزن کی آوازیں یہاں تک آربی ایسولینس وغیرہ کے سائزن کی آوازیں یہاں تک آربی میں۔ میں بے چینی سے بلینا کی والیس کا منظر رہا۔ تھوڈی دیر کرزی کی کہ فیصل کر کھڑا ایکس کی دیر کرزی کی کہ فیصل کے ایس کی گاڑی کی ہیڈ لائش دیر جہاں بلینا گئی تھی۔ میں شیک کیا کہیں پولیس کی دیر کرزی کی ہیڈ لائش

کوئی گاڑی نہ آرہی ہو، میں تھوڑا اور تاریجی میں ہو کے دیک گیا۔ چند کمنے بعد ہی میں نے نہ کورہ ست سے ایک نیلی ۱۰۰۰ اسپورٹس کار کوتیزی ہے مڑتے ویکھا۔ بدسمتی ہے اس کے تیز برتی کیمیس کی روشن مجھ پر ہی پڑی تھی اور میں اپنی جگہ میں ہو کر رہ کمیا۔ میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ کار میرے قریب آگرایک جھنگے ہے دگی۔

'' ہری اُپ! ہم آن .....!'' جھے ہلینا کی آواز سنائی دی اور میں چونکا پھر بھل کی می تیزی سے کار کی جانب لیکا، اس نے اپنی سائڈ کا دروازہ پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ میں لیک کر بیٹھااور میر بے دروازہ بند کرتے کرتے وہ ایک جھٹکے سے کارآ کے بڑھا چکی تھی۔

444

ان خت اعصاب فکن کھات کے گزرجانے کے ابعد جب کچے سکون کی گھڑیاں نصیب ہو کی تو جھے اپنا پورا وجود ہی ہیں ہیں بلکہ ذبمن بھی ختکا تھکا محموں ہونے لگا۔ بیس نے سیٹ کی لیشت گاہ سے اپنا سر لگا دیا۔ بینکاک کی معموف سیٹ کی لیشت گاہ سے اپنا سر لگا دیا۔ بینکاک کی معموف شاہرا ہوں، جیکنے دیکتے بازاروں اور گزرگا ہوں پر رات ہم نہر کے کنارے والی روڈ پر آگئے۔ دا کی جانب ہمارے ایک بولی کی جوڑی عمارت تھی۔ نہر ہمارے باکسی جانب کی جوڑی عمارت تھی۔ نہر ہمارے کی جانب مقدر کے لیا کی جوڑی عمارت تھی۔ نہر کی طرح کی باکسی جانب کی طرح کی باکسی جانب کی طرح کی باکسی ہوئی اس خوبصورت نہر کے اور چاند کا سنہرا بنائی کئی تھی کہ ''زیمی کلوں'' سے ذرا ہٹ کر پچھے نیا کیا بنائی گئی کی کہ ''زیمی کلوں'' سے ذرا ہٹ کر پچھے نیا کیا جائے۔ چپکتی ہوئی اس خوبصورت نہر کے او پر چاند کا سنہرا جائے۔ چپکتی ہوئی اس خوبصورت نہر کے او پر چاند کا سنہرا جائے۔ چپکتی ہوئی اس خوبصورت نہر کے او پر چاند کا سنہرا دوپ بچپ طلسمانی منظریش کررہا تھا۔

''میہ موشل کا سپا کو کا ہے ۔۔۔۔۔'' مجھے اس عمارت کی طرف گھورتا پاکر بلینانے برایا۔ اس کے شہائی رگئت اور مخروطی اُٹھیوں والے ہاتھ اسٹیر تگ پر جے ہوئے تھے اور تگاہیں سامنے ونڈ اسکرین کے پار۔ اگر چہ اس نے ایک لئے کے لیے میری طرف ویکھا تھا۔

"كاساكو ....."! إلى زيرلب بزبزايا-

" ال اوی کاسا کو .....جُس کے بارے میں اس خونی قاتل کاسائمی تہمیں دھمکار ہاتھا۔

''ہول ال ..... ل ال '' میرے منہ سے بے اختیار برآ مدہوا۔ بیس تعوز اپریشان سا ہو کیا تھا۔

" تم كي جائن مواك .....؟" من في جمار اك في جواب دين كر بجائة ايك موذ كانا\_اب اوارهڪرد

ہم ناریل اور اناس سے بحری تاریک سوک پرآگے بشكل ايك ذيز وكلوميثركي ذرائيونك كي بعد محص

ایک بڑے ہے بورڈ پر وکلیسی روڈ ' ککھانظرآیا۔

"اس كينے خبيث كوكون نبيل جانيا....." وه دانت میں کر بولی۔" بیکا کی کارٹر اکہلاتا ہے ہے..... با اُڑا تا ہے كه بزے سے برد اسركارى المكار بحى اس كا بحد نيس بگاڑيايا ہے امیمی تک ..... "میں اس کی بات س کر شنڈی سائس کے

دہ سامنے والی بلڈنگ میں میرا قلیٹ ہے۔" اس نے جیسے باتوں کا سلسلہ دائستہ موتوف کرنا جابا، بین سامنے و یکھنے لگا۔ ایک بڑے پروجیک کا وسیع وعریض تطعیہ اراضى تقا۔ وہاں روشنیاں چک رہی تھیں۔اس کی بیٹانی پر "مولى كاردن" كلما مواتقا- أن كنت فليثوب كى كمركيال اور دروازے نظر آرہے تھے۔ خاصی کثیرالحز له ممارت تھی۔اعدآ کر ہلیانے کار کوئی کی اور ہم اُڑے۔ کی مرد عورين اور يح بور مع مراحث كرنے من معروف تھے۔ ی کھالیک جگرٹولی بنائے کھڑے باتیں کردے تھے۔ بج تھیل میں مشغول تھے۔سائیکلیں اور "اسکوٹی" چلا رہے تے جو یا وُل سے اور بیٹری سے چلی تھیں۔

ہم ایک لفٹ کے ذریعے یا نجویں مزل پر پنجے اور يهسر أيك فليث كاتالا كحول كراندرآ محت-

ہلینا نے ایک بٹن د با یا اور روشیٰ ہوگئی ،سامنے لاؤ کج تفا\_ فليث بس محيك بى تما، يون توسيق سے سجا موا تھا۔ ضرورت کی ہر شے وہاں نظر آتی تھی مرجیوٹا تھا۔ دو بی كرے جھے نظر آرہے تھے، اور درمیان میں بدمخقر سا لإدرج تفا\_ موادار تفا\_ مأل يس سايية يحال كا تذكره كر يكل تقی مگروہ مجھےنظر نبیں آرہے تھے۔

اجاتك بلينا كوكيا مواكروه ايك صوفى يركر كى اور اہے دونوں ہاتھ چرے پرر کھ کر پھوٹ پھوٹ کررودی۔ شاید شوہر کے بغیر خالی فلیٹ کود کھ کراس کا جی بھر آیا تھا۔ مجےای پرتری آنے لگا۔ عن اس کے سامنے والے صوفے يربيثه كميا تقام ميراا پنا ذين اغتثار كي زويش تقا .... ميں وزيرجان سے آخرى حاب كرنے كى غرض سے وكث كے علاقے اس ک محل نما رہائش گاہ کی طرف جانے کے لیے كاؤش كي محرا تكانقااوراب كهال محس كما تقار

ظیف کے محدود ماحول میں ایک ماتم کناہ ی افسروکی طاری ہوگئ ۔ یس نے إدهر أدهر نظرين دوڑ الي تو جھے ایك

كوف ين يانى كا جل اوركا في كا كلاس تظر آكيا، يس أشا اور جل سے گلاس میں یائی اُنٹریل کر ہلینا کے قریب آخمیاء پہلے اپنا ایک ہاتھ اس کے شانے پر آ ہتگی سے رکھا، پھر جب اس نے احک بارجروا تھایا تو میں نے گاس اے تھا دیا۔ اس نے چرکھونٹ پانی کے طل سے اُتارے اور ہولے سے عینلس کہ کرگائ جھے تھادیا۔ میں اے درمیان یں رکھی میز پرر کھنے کیے بعد اپنی جگہ جا بیٹا۔ ہلینا خود کو سنیالنے کی کوشش کرنے گی تویس نے دھرے سے کہا۔

" بی تہارے دکھ کا ایدازہ بی کرسکتا موں کہ تمبارے منتے ہے محر پراچا تک کیسی قیامت اوٹ پڑی۔ جھے تہارے شوہر کے مرنے کا بے حدائسوں ہوا ہے۔"اس نے مامنے رکھے نشوبا کس سے ایک نشونکالا اور اے آنسو اورمنه يو يحية موئ رتت آميز لجي ش بولي-

• خالی قلیك و م<u>كه</u> كر دراصل ميرا دل مجرآيا تھا۔ جود ی کے بغیراب بیقلیث مجھے کھانے کودوڑے گا۔اس کی یادیں مجھے کافی ون بے چین رکھیں کی لیکن بہتوسب میں برداشت كرلول كي ، مرايخ دونول يجول كوكس جهت اور حوصلے سے بتاؤں كى ان كے لاؤ بياراً تھانے والاباب اب ال وخاص تبين ريا-"

بولتے بولتے اس کالبجدایک بار پھروندھ کیا۔میرے پاس اس برنصیب عورت کے لیے مزید اظہار افسوں کے اور چھنیں تھا۔ میں خود پریشان تھا۔ اُس نے بھی شاید کھھ ایا بی محسوس کر کے نورا خود کوسنجال لیا اور اُٹھتے ہوئے

اتم اس كرك مين جاؤ-اندرواش روم بفريش مواوت تک میں کافی اور کھے کھانے منے کا بندویست کرتی يول-

مراخیال ہے کافی ہی شیک رے گی۔ میں نے اس محد بنانے کی زحت سے بچانے کی خاطر کہا جانا تھا کہ اس بے جاری کوتواس بڑے صدے کے بعد کھاتے مینے کا کوئی ہوش ندر ہا ہوگا ، مگروہ میری خاطر بی کرتی۔

اس نے کوئی جواب تہیں دیا اور یاس ہے کئ کی طرف بڑھ کئے۔ میں کرے میں آگیا۔ سون کی بورڈ مٹول کر مس في مل لائث أن كى-

كراي حد مخفرسا تفانه اي اليي كوني اورشے جو بیروم کہلائے کے دُمرے میں آئی ہو۔ ہاں!اے ایک آفس روم ضرور كها جاسكا تعا-بك شاف، فائل ريلس، بري ی میز، کرسیال اوراس بررکها کمپیوٹر مانیٹر، قون، کاغذول

اور فاکلول کے افیار اور تجانے کیا کیا، بس دفتر ک امور کی - ピンス

يحص جرت مولى كردوميال يوى اور يحات وتقر ب قلیت میں رہائش پذیر تھے، اُوپرے ایک کمرے کو آص كے ليے مخصوص كرايا كيا تھا، توكيا فقط ايك اى بيدروم استعال عن رکھا ہوا تھا؟ بچوں سے متعلق میراخیال تھا کہوہ وومرے کرے میں مو رہے ہوں شاید\_ بہرحال ..... سائ جھے باتھ روم کا درواز ہ نظر آگیا اور میں اس طرف

فورژي دير بعد جب ش واپس لا وُرج مِس آيا توميز پرکانی کا صرف ایک .... کپ اور پچھ کیک بسکٹ وغیرہ پلیٹوں پررکھے ہوئے تھے، مگروہ خود غائب تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے متلاشی نظروں سے إدهر أدهر ديكھنا چاہاتواس کی آواز سٹائی دی۔

"تم شروع كرو، ين آنى مول ....."

میں نے چونک کراس طرف دیکھا جہاں ہے مجھے ملينا كيآوازآني هيءوه بيذروم تفاجس كادروازه كحلا مواتفا<sub>-</sub> اندر کا نسف منظرروش اور دید کے سامنے تھا۔ وہال مجھے ایک بیڈ بچھانظرآ یا جو خالی تھا۔اس کے سامنے ہی جھے ہاتھ ردم کا دروازہ ادھ بھڑا ہوا دکھائی دیا، وہیں سے تھوڑا دروازہ کھول کر ہلینائے بچھے لاؤ کج میں آتے و کھے کر ہا تک

مِس كانى كى چىكيال كين لگايه كانى كى تخى مين ايك عجیب ی کرواہٹ کا احساس ہوا اور تھکن عنقا ہونے لگی پھر میں نے ایک بسکٹ مجمی اُٹھا کرمنہ میں داب لیا۔

تحوری دیر بعد بلینا بھی فریش ہوے آئی۔اس نے يمل بكن كارخ كيا اور جب لوني تواس كے ايك باتھ ش اینے لیے کر ما کرم کانی کا کپ تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹے گئے۔ وه اب ملك سيك مريكولياس مين محى- ينك كركا وعيلا ومالا ثراؤزر تعلى اوراس يرتعلى ولى، آدهي استيون والی ڈارک کلر کی شرک تھی۔ ہاتھ منہ وھونے اور اینے سنہری بالوں کوسلیقے سے سنوار کرائے کے بعد اب اس کی مجھ صورت نكل آني تحي

ال نے سب سے پہلے سائی سے معلق مجھ سے يو چها كده ميرى كياللى مى ..... نيز ميرااس بيكارشته تعا-میں نے اے وہی کھ بتادیا جو بچ تھا کہاں ہے میری وجہ ملاقات عموى لوعيت كى قطعاً حادثاتى اور دوراني فليل ترين تفاجو بمشكل بين منث يرى محيط تعاب

"او ....." الى نے ميراب جواب من كر قدرے جرت محرے انداز مل اپنے ہونٹ سکیڑ ہے۔ معمر ..... اس کے تاثرات سے تو یہی جلکتا تھا جسے وہ تمہیں نجائے كتے عرصے جانتى إورتمهارى متى يوى مدرد ب '' ہاں! بعد کے حالات اور وا تعات نے شایداہ میری کی بات سے متاثر کیا ہو۔"

مچروہ تہاری بہا دری اور دلیری سے متاثر ہوئی ہو

"م كون مو ....؟" الى في اجا مك مجه سيسوال كرۋالا\_

میں ایک یا کتانی ہوں اور سیر کی غرض سے یہاں

"تم اب بھی کھے چھا رہے ہو۔" وہ فلک بھری تكامول سے ميرے چرے كى طرف ديكھتے موتے بولى۔ "تمہارا شكرىيا" معاىل ش في رفصت چاہے والے انداز میں کہا۔'' جھے اب چلنا جاہے۔''

"اوه .....تم شايد برامان كفي-" ووتفر بولى-''میرامطلب به برگز تبین تفاکیتم جھے اپنے کی اہم دازے آگاہ کرو۔لیکن میری بات من لوجو میں تم سے کہنا جا ہتی ہوں۔ چرا کرتم جانا چاہوتو تہاری مرضی۔ "اس نے عجیب ے کچھیں کہااور پھراس نے اپنے بارے میں تنصیل ہے جو چھے بتایا،اس کالب کباب بیتھا۔

بلينا اوراس كأشو برجودى اليج .....ايك فار ماسك تصادرانهول في ايم قل كرركها تما ـ (ابتدا. ش مجمع بين كرجيرت ہوني هي كه ..... پھر جي وہ ايسے كا بك تما فليٺ ميں رے سے مر بوری بات سنے کے بعد مجھے اس کی وجہ مجی معلوم ہوگئ. )

ان کے دونو عمر نیچ تھے۔ بیٹا بی ۔ وہ لندن میں ہی تقے۔ وہاں ان کا اپنا کمرتھا جوموریج پرتھا اور خاصا بڑا اور لندن کے منظر بن علاقے میں تھا۔ مور بھے کی قسط ہر مینے وینا ان کے لیے مشکل ہونے لگا تھا۔ ایک گورٹس رکھی ہوئی تھی۔ لندن من اي مدميان بوي ايك بري ملي يختل فارماسيونيل مینی میں ماے کرتے تھے۔ای دوران مینی نے یہاں تھالی لینڈیس این مینی کی برائج کھولی اور انہیں ٹرانسفر کردیا میکری ميليج إركشش قا اور ديكر مراعات محى تعين، يول موريح كى فطیس بھی با آسانی ادا کرناان کے لیے کل تابت ہونے لگا۔ دونوں بہاں آمھے۔ فدكورہ مينى نے انہيں رہائش كے ليے

نو کٹ کے علاقے بل ٹاپ جیسے ماڈرن اور مینکے علاقے میں تھردیے رکھا تھا۔ بیوویں رہتے تھے۔

کین کے دیر چرزگروپ گلے کے کینر کے علائ میں مستعمل ہونے والی ایک دوالا پچ کرنا چاہتے تھے۔جس کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔اس دواکی تیاری میں ایک فاص قیم کا کیمیکل استعمال ہونا تھا۔ چونکہ اس کیمیکل کا شار ''نارکوئیس'' کی کیونگری میں آتا تھا۔ای لیے اسے ڈرگ اینڈ نارکوئیس کنڑول اتھارٹی کے ایکٹ کے مطابق رجسٹر گرانا ضروری تھا کہ وہ ، لیعنی مذکورہ فار ہاسیوٹیکل کمپنی اس کرانا ضروری تھا کہ وہ ، لیعنی مذکورہ فار ہاسیوٹیکل کمپنی اس ان کے لیے ایسے کیمیکل کی تیاری اور حصول قانو نا نامکن ہات نہ تھی ۔ جبکہ دیگر لوگوں کے لیے اس کیمیکل کا حصول ہات نہ تھی ۔ جبکہ دیگر لوگوں کے لیے اس کیمیکل کا حصول ناہ اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گناہ اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔

برقستی سے بیے کیمیکل ہیروئن، میری جوانا اور ویکر
منشیات میں بھی استعال کیا جاتا ہے جس سے ان کی
(منشیات کی) افادیت دوچند ہو جاتی ہے اور بید ڈرگ،
منشیات کی مارکیٹ میں بہت مینکے داموں فروخت ہوتی
ہیں۔ ہلینا کے شوہر جوڈی آگ نے کہنی کے توسط سے اس
کیمیکل کاحصول اور تیاری کے سارے کا مکمل کر لیے تو کھے
گراسرار لوگوں نے جوڈی سے خفیہ میٹنگ کی اور بھاری
رشوت اور مراعات کا لائج دیتے ہوئے اس کیمیکل کاحصول
اور فروخیت وغیرہ کے سلسلے میں بات کی۔

لین جب جوڈی پر بیے عقدہ کھلا کدان پُراسرادلوگوں
کا تعلق بہت بڑے خشات فروشوں کے سینڈ کیسٹ سے تھا
جن کا سر براہ کا سپاکونا کی ایک تھائی لینڈ کا انڈر ورلڈ کنگ
ہے۔ جب جوڈی نے ان کی بات مانے اور ان کی بھاری
رشوت کی چیکش کو تھکرا ویا تو وہ خطرناک دھکیوں پر اُر
آئے۔ جوڈی اور ہلینا نے پولیس سے رابطہ کیا تو اس مجرم''
کیا۔ وہ پانچ افراد شخے اور انہوں نے ان کے تھر پر حملہ
کیا۔ وہ پانچ افراد شخے اور انہوں نے ان کی بل ٹاپ والی
رہائش گاہ پر حملہ کر کے دونوں میاں ہوی کوز دوکوب کیا اور
تور بچور کرتے ہوئے خطرناک متائج کی دھمکیاں دیے
تور بچور کرتے ہوئے۔

یددونوں میاں بوی اس علاقے میں شفٹ ہوگئے۔ اگرچہ خطرہ انہیں یہاں بھی تھا، کیونکہ کاسیا کو کے آدمیوں کو

جلا الہیں یہاں الاشنے میں کیا مشکلی چیش آسکی تھی۔ تا ہم فوری طور پر الہیں بجی جگد مناسب لگی تھی کہ یہ ایک تنجان آباد علاقہ تقا اور تھٹی تھٹی آبادی تھی۔ پکھ وقت یہاں سوچنے اور آئندہ کے لائحہ مل کو ترتیب وینے کے لیے بیہ جگہ انہیں بہتر محسوں ہوئی تھی۔۔۔۔

جوڈی نیائی کہنی کے سربراہ سے اس خطرناک سورتِ حال سے آگاہ کیا تو انہوں نے انٹر پول سے رابط کیا۔
جس کے بعد ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی جنہوں نے ان کے تھر پر دھا والولا تھا۔ وہ سب گرفتارتو کرلے گئے مگران میں سے تھی نے بھی کا سپاکو کا نام تک نبیس لیا۔ لہٰ فا اپنے انہی قید یوں کی رہائی کے لیے کا سپاکو کے دوسرے آومیوں نے مال پر ہلا بولا تا کہ عام شہر یوں کو یرفعال بنا کے اپنے گرفتار ساتھیوں کو رہائی دلائی جا سکے۔ چنا تی ابھی سے میر درمیان میں تھا کہ بینی اور اچا تک صورتِ حال سے چگر درمیان میں تھا کہ بینی اور اچا تک صورتِ حال بیش آئی

میرے ایک سوال پر کہ اگر شاپنگ مال میں ہلآ بولنے والے بھی کاسپا کو کے آ دی تقے تو انہوں نے یا جوڈی اور ہلینا نے انہیں پہچانا کیوں نہیں؟ ہلینا نے اس کا بڑا سادہ ساجواب دیا تھا کہ وہ آ دمی دوسرے تھے۔ کیونکہ کاسپا کو کے پاس آ دمیوں کی کوئی کی تو نہیں۔

" " بى وجى كى جب ان كے سرغند نے تہيں دھمكى دية ہوئے" كاسپاكو" كانام ليا تو ش جو كے بغير شدو كى مقى اور يوں من تہارى مدو ميں دلچين لينے كئى۔"

''لیکن ....اس کے کہنے پر''اسٹر بیٹیز جیسا بہودہ ڈانس کرنے پر کیوں آمادہ ہوگئیں؟'' نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے میہ سوال نکل کمیا تو وہ ایک بے تاثر سی مشکراہٹ سے بولی۔

" بین ان کا دل بہلانا چاہتی تھی، تاکہ کوئی موقع تاک کر ان ہے اپنے ہے گناہ شوہر کے قبل کا بدلہ لے سکوں۔" اس شمن میں بہت می باغیں اور تیجیس میرے ذہن میں اُبھری تیس مگر اب اس بے کار موضوع کوطول دینے کا کوئی قائدہ نہیں۔لہذا اس کی ساری جیون کھا شنے کے بعد میں فور کرنے لگا کہ میں اس پر کس حد تک بھر وساکر سکتا ہوں؟ آخری فیصلہ میرا کبی تھا کہ میں اے اپنے سکتا ہوں؟ آخری فیصلہ میرا کبی تھا کہ میں اے اپنے بارے میں پچھ نہیں بتاؤں گا اور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کروں گا۔

" مجھے بہت افسوى موايدسب سى كر ..... " شل ف

منتلوكودرمياني موروية موع اس يجياح مراني ك غرض سے کہا۔''اب تو سب چھے ہی ختم ہو گیا ہے اور میرا حبيس نيك مشوره بحى يبى موكا كرتم .....ا ي شو بركى مدفين وغيره كے بعدوالى اندن جلى جاؤ ....."

" میں کا سیا کو سے انتقام لیما جامتی ہوں اور اس کے کیے بھے تہارے جیسے دلیر قائٹر کی ضرورت ہے۔ "وہ بولی۔ میں نے جوایا کھنڈی ہوئی سنجید کی سے کہا۔

" میں یہاں کی ہے جھڑامول لینے کے لیے نبیں آیا مول اور يول بحى من عارضى طور پريهال مول ، اب تو مجھے فل از وتت بی جانا پڑے گا۔''

''مین تهمین معاوضه دول کی ....منه ما نگا.....'' میں اُٹھ کھڑا ہوا اور اس کی بات کومرف نظر کرتے ہوتے بولا۔ " میں اب چلول گالیکن ، میرے مشورے پر غور کرناء ای میں بی تمہاری بھلائی ہے کیونکہ تمہارے بچوں کواب تمہاری ضرورت ہوگی۔ بائے۔ " میں وروازے کی

و مفرو ..... وه أفي كورى مولى و مين تمهارك لیے بھاری معاومنے کی پیٹکش کے ساتھ تمہاری ہر طرح ہے دل بھی کا بھی خیال کروں گی۔"

بليناكى اس عاميانه بات يرميرى طبيعت منعض توبو بى كى هى مرجعاس برب عدرس أيا ادرافسوس بهى مواكه ایک عورت این مطلب کی برآ وری کے لیے اس مدتک مجی خود کو گراسکتی ہے۔ کیونک میں اس کی'' دل بنظی'' کی بات کا مغبوم الچی طرح مجھ کیا تھا۔انقام نے اے اندھا کر دیا تھا۔وہ مجھ سے اُمیدای لیے لگا بیٹی تھی کہاس کی نگاہوں نے میرے اندر کے جنگیوا نسان کوتا ڈلیا تھا۔

میں دروازے کی طرف قدم بر حاتے ہوئے رکااور اس کی جانب مڑا۔'' جھے انسوں ہے کہتم نے میرے مزاج اورطبیعت کے بالکل برخلاف ایک بات کمیدڈالی کراب تو یں یہاں ایک لحد بھی رکنا پیند مبیں کروں گالیکن میں تمہیں چربی دوستاند مشوره دول کا که خاموشی سے واپس لندل چلی جاؤتم المجی جوان ہو' پڑھی گھی ہواورا چھے عبدے پر فائز ہو۔رہی انقام کی بات ،تمہارے شوہر کا اصل قاتل میرے بالحول جہم رسید ہو چکا ہے۔ رہا کاسیا کوتو میں اس کے بارے میں زیادہ ہیں جا نہا ہی جھے ضرورت بھی ہے، لیکن ببرحال وہ ایک بڑا کینگسٹر ہے اور تم اتنے بڑے اور خطرناک ....گروہ سے جہانہیں کر لے سکتیں ''

ومورى إين اسية عاميات الفاظ وايس ليتي مول،

یل حمیں غلط مجی تھی۔" وہ خفیف سی ہو کے پولی۔ "ليكن ..... كاسياكون مارى زندكى اجرن كروكى تحى ..... تت ..... تم نمين جانع كه ال خبيث في مرب ساته كماكيا تھا۔ میں نے مہیں برحقیقت بتانا غیر ضروری سمجھا تھالیکن اب بتائے وی ہول کہ جس رات اس کے آدمیوں نے هاری ربائشگاه پر باز بولا تفاای رات وه یجهے کاس<u>ا</u> کو کے هم پر کذیب کرے بھی لے گئے تھے۔ وہاں پہلے کاسا کونے مجھے روندا اس کے بعد اس کے حوار یوں نے میرا گینگ ریب کیا۔ چر بھے تع مندا ندھرے میری ... رہائش گاہ کے دروازے برادھ مواکر کے بچینک کئے ۔ میں جیسے تیے اندر داخل ہو گئ - جوڈی موت وزندگی کی مشکش میں بتلا تھا۔ ظالموں نے اسے بہت مارا تھا۔''

وہ ایٹی مہ درد تاک داستان سنا کے ایک بار پھر رو یڑی۔ بچھے بڑا دکھ ہوا اور پھر میں نے اس کے سامنے اپنا وہی مشورہ دہرا دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بچھے عقب سے اس کے رونے کے سکتے کی آوازیں آئی رہیں۔ میں نے دروازے کے ہنڈل کی طرف انجمی اینا ہاتھ بڑھا یا بى تما كما جانك كال بيل في أتفى \_ مين دروازه كھوكتے تحولتے رک ممیا اور کرون موڑ کر ہلینا کی طرف ویکھا۔وہ مسکنا جھوڑ کرای طرف ویکھنے لگی۔اس نے میری سوالیہ نظرول کا مطلب سجحتے ہی اپنا سرنفی میں ہلا ویا۔وروازے پر مجک آنی نصب می میں نے اس برآ تھے چیکا دی ، مروحند كيسوا كي نظرندآيا، دنشائ ميري چيش حل نيرك ميك آئى پر چھائے ہوئے" نوگ" پر جھے شبے كا احمال ہوا مر دوسرے ہی کہے میری محتاط اور محتلی ہوئی ساعتوں سے دھیمی ی آوازنگرانی ،انگلے ہی بل میں میراوجودسنسنا اُٹھا۔

سے کی آئن ہھیار کے "خال" کے بدلنے کی وہ مخصوص آواز می جے پیچائے ہی میں نے یک دم دا می جانب جست لگائی۔ بلینا دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اس کی جھے ملکے سے کراہنے کی آواز آئی ، ایک ساعت شکن برسٹ فائر ہوا، یہ ہیوی کن چلنے کی آواز تھی۔ اُدھر میں کجن کی طرف جا پڑااور بہمرعت پلٹا۔ درواز ہ ٹوٹ کرڈھے چکا تفااور ہلینا کالبوآلودہ جسم لبراتا ہوا مونے پرآ ژا ترجما جا يرا تفاروونل بليك ماسك بوش بهاري كنز تفاع اندر واقل ہو کی تھے۔ان دونوں کے مخصوص کیٹ أب سے جھے جاتا پیچانا ایدازه موامر په خطرناک کمځری زیاده غورکرنے کا محمل میں تھی۔ دونوں نے ادھر اُدھر کردن محماتے ہوئے میری شايد جنك و كيد لي حي ، جب من كين كي طرف بني بالكوني كي اوارهكرد

جانب تیزی ہے ریک کیا تھا کیونکسای بل اس طرف. برسٹ فائر ہوا تھا، تب تک میں بالکونی کی طرف کھلنے والے جالی دار شرکو وهکا وے کرریٹک سے خود کو نیچے اُتار نے میں مصروف ہو چکا تھا۔ شکرتھا کیر بلنگ پر کرل نصب نہیں می ، وہ او پن بھی ، ورنہ بے ذرای کن کی جگہ میرے لیے جو ہا دان بن كررہ جاتى اورموت بانٹے والے ہركارے مجھے مل کے بل چیلنی کرڈ التے جن کاتعلق جھے انہی ہرکاروں سے ملتا جانا ہی محسوس ہوا تھا جنہوں نے مال میں دھا دابولا تھا۔

میرا دل موت کی دستک دیتا تیزی سے دھڑ دھڑار ہا تھا۔ جھے اس پھرتی سے کام لینا تھاجس پھرتی ہے وہ خونی درانداز داخل ہوئے تھے۔ورنہ دروازے سے پکن تک کا

فاصله بحاكتناتهابه

میری گردخی نظروں نے بلندی کا اندازہ کیا جوخاصی محى مريعي بى ايك قليث كى كمركى كالمجمع جمجا نظرا يا، فورى طور پریس نے ای پر چھلانگ نگالی۔دونوں برکارے اگر وہی تھے جن کے' دقیل'' کا مجھے شبہ تھا تو میں اس وقت ٹاپ كرمنلوكى زويس تفاجوليك جيكيت بى موت بالنفة تق مجھجے پر گرتے ہی میں نے اُو پر سرا ٹھایا تو ایک سیاہ نقاب میں لیٹا چروا پی من کی نال سیت دکھائی دیا۔وہ اُوپرے بحصناند لينے كے ليے يرتول رہا تھا۔ليكن اس كى راه يس چھا تھا۔اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔میری تیزی ہے گروش کرتی نظریں محفوظ مقام یا آ ڑ تلاش رہی تعیں اور تو کچھنیں مجھے ای چھچے کی جہاں میں ٹکا ہوا تھا، کھڑ کی کا بند شيشه نظر آيا۔ من استورت مواجيع بى اندر كودا عقب میں چھے کا بڑا سائکڑا ٹوٹ کر کراہ یکی وہ وقت تھا جب میں نے ای برکارے کوہی اس پر چھلا تھتے دیکھا۔اس نے وتت ضائع کے بغیر ہی وہیں تکے کئے .... مجھ پر برسٹ چلا دیا۔میرے دائیں بائی فرش پر چنگاریاں اُڑی اور میں سانے کی تیزی سے از حکنیاں کھاتا ہوا، ایک بڑے ے بیڈی طرف چلا کیا، مرجلدی جھےاحساس ہوگیا کہ ب کمراجومردست مجھے کی اورانسان کے وجود سے میسرعاری نظرا تا تا مرے لیے جوب دان بن سکتا ہے۔میرے وان نے بل کے بل کوری کے باہر چھے پر سے برکارے ک در پوزیش ' کا انداز و کیا اور قریب دحری ایک قدرے بحاری کری اُٹھا کر بڑے زورے اُٹھال دی۔

مركارے نے بہلے تا اوراد الالا تاكداس كرے کا سائز مجھے اس کی تظروں اور کن کی رہے ہے دور نہیں کر سكاءاى سبب اى نے كرے مي داخل مونے كے ليے

مجھے اپنی من سے نشانہ بنانے کی کوشش چاہی تھی کہ وہ میری حال میں آ گیا۔میری پھینگی ہوئی کری خاضی تیزی کےساتھ اس سے جا ظرائی تھی، وہ عقب میں کرتے کرتے بیا تھا كر ..... اس كوشش مين اس ك باتحول سے من جيوث كر یچے جار ہی۔ دوسرے ہی کمیے وہ سنجلتا ہوا ایک پیراٹرو پنگ انداز میں قلابازی کھا تا اندرکود پڑاتو میں نے بھی ای محرتی كامظامره كرتے موئے اپنی جگہے اُنچل كراس يرجست لكائى، جب تك اس ك قدم كرے ك فرش بر كلتے ، ش اہے بری طرح رگید چکا تھااور ند صرف میہ بلکداس کی وحشیانہ ورندگی پر مغلوب الغضب ہو کے میں نے اس کا سر مجلی برے زورے دیوارے کرا دیا تھا۔ " بھیاک" کی آواز کے ساتھ ہی اس کا سر پھٹ کیا اور وہ وہیں بے حرکت ہو حميا\_ اعصاب همكن لمحات شي ميرا رُوال رُوال حكل يارا

بەفلىك شايدخالى تغا، ورنداب تك كى بر يونگ سے كوئى نہ کوئی سامنے آئی چکا ہوتا۔ مجھے اس کے دوسرے ساتھی مركارے كى طرف سے خطرہ تھا۔اس كے اجا تك غياب يريس یمی اندازہ کرسکتا تھا کہ وہ دوسری جانب سے بچھے کھیرنے کی كوشش مي كرے سے بى بلث كيا موكا۔ مي نے قليث كا جائزہ لیا۔ ان کی بناوٹ ایک ہی جیسی تھی۔ جیسی اُوپر والے قلیث کی تعی \_اب وہال بلینا کی لاش کے سوا کچھ نہ تھا۔ جھے اس ك انجام يرنهايت انسوس تفا- بحدايها بى لگا تفاجيم كريدلوك كاساكوك بن بركارے تھے۔ يا تووہ مارے تعاقب ميں يهاين تك آئے تھے، يا جرانوں ني ليا تا ساس قليث كى ركى كررهي كلى اوردوسرى بارحمله كرني كنيت سي آئ مقيد

ابھی ان سب باتوں پرغور کرنے کامیرے باس وقت حمیں تھا۔ میں ایک بھندے سے لکا تو دوسرے میں بھنسآ جارياتحا\_

الله وقت بابريج مجمع بوليس كازيول كرويخ ہوئے سائزن کی آواز سنائی دی۔ ایک ٹی مصیبت میرے مکلے کوآن پڑی تھی۔ میں دروازے کی طرف لیکا۔ کھول کر اے ذرا باہر جمانکا۔حب توقع باہر قریب کے قلیوں سے لکلے ہوئے لوگوں کا شور کیا ہوا تھا۔ دوسرے برکارے کے بارے میں میرا یمی خیال تھا کہ بلینا کوموت کے کھاٹ أتارفے كے بعدوہ لوث كيا موكر دوسرے بى لمح ميں ف إينانية خيال ردكر ديا\_وه ايني سائل كى تلاش ش تو موكا؟ ياجى ممكن تفاكيوه ويوليس كي آمد يركبين دبك كميا مو- يحديمن مك وه میرے لیے کی وقت بھی موت کا پیامبر ثابت ہوسکا تھا۔

آگریکا سیاکو کے بی آدی متصاور نہیں بلینا گول کرتے کا ٹاسک ملا ہوا تھا تو ..... وہ اپناکا م کر بھے تے لیکن غورطلب بات یہ تھی کہ آخر ایسا اُنہوں نے کیوں کیا؟ ہلینا اور جوڈی (جب وہ زئرہ تھا) ان کوہلاک کر ٹاان کے مفادیس نہیں ہوسکتا تھا۔ یا پھر .. ہرف وصل کے طور پر صرف ہلینا کو بی موت کے گھاٹ اُٹارٹا ان کا مقصد رہا ہو (ابھی انہیں شاید یہ حقیقت معلوم نہ تھی کہ جوڈی بھی باراجا چکا ہے)

کامپاکو ..... بیک وقت دو محاذوں سے برسر پیارتھا۔
ایک طرف اس نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے ایک
بڑے شاپنگ مال پر اپنے ساتھیوں کے ذریعے دحاوا بولا تھا
اوردوسری جانب اس نے اپنے دو ہرکارے ..... ہلینا کے قلید
کی جانب روانہ کردیے ہوں جس کی رکی وہ پہلے کر پچکے تھے۔
کی جانب روانہ کردیے ہوں جس کی رکی وہ پہلے کر پچکے تھے۔
ہیں نے اس سارے چکر پرلعنت بھیجی، کیونکہ اب برٹش
چوڑے کی ہلاکت کے بعدیہ معالمہ تم ہوتا محسوس ہورہا تھا۔ رہا
ہیں ..... تو وہ جھے ہلینا کا کوئی عام دوست وغیرہ سیجھے ہوں۔

میرے کے اور باہر آکر عام لوگوں میں کھل آگا۔

تھا۔ میں نے کچھ سوچااور باہر آکر عام لوگوں میں کھل آگا۔

پولیس اہلکار تیزی ہے اُوپر چڑھے آرہے ہے اور لوگ اے

ہلینا کے فلیٹ کی طرف اشارہ کرکر کے تھائی زبان میں پچھ بتا

رہے ہے۔ میں موقع ہے فائدہ اُٹھاتے ہوئے باہر نکل چکا تھا

اور انجی یا وُنڈری وال کے اندر بی تھا، یہاں بھی وسے احاطے

میں لوگ جمع ہے۔ بچھ پولیس کی دوگا ڈیاں ۔۔۔کھڑی نظر آئی

میں لوگ جمع ہے۔ بچھ پولیس کی دوگا ڈیاں ۔۔۔کھڑی نظر آئی

وائرلیس میٹ پر بھی چند پولیس کی دوگا ڈیاں ۔۔۔کھڑی نظر آئی

وائرلیس میٹ پر بھی چند پولیس کا دوگا ڈیاں ۔۔۔کھڑی کیٹ

ہوا کا بیندی دیکھ کرمیں پریٹان ساموا تھا، تا ہم ۔۔۔۔۔۔لوگوں کے

ہوا کا بیندی دیکھ کرمیں پریٹان ساموا تھا، تا ہم ۔۔۔۔۔لوگوں کے

ہوا کا وَنڈری وال کی دیوار کے ساتھ ساتھ چا دیوار پھلا تگ کر

ہوا کا وَنڈری وال کی دیوار کے ساتھ ساتھ چا دیوار پھلا تگ کر

ہوا کا وَنڈری وال کی دیوار کے ساتھ ساتھ چا دیوار پھلا تگ کر

ہوا کا وی شری آیا اور درات کی سردتار کی میں اندھری گیوں سے

گزرتا میں شاہراہ پر آگیا۔۔۔

مجھے میکسی کی تلاش تھی جوجلد ہی ایک چھوٹے سے بار کے سامنے کھڑی ٹل گئی۔ میں اس میں سوار ہو کمیا اور ڈرائیور کو کلیسی اسٹریٹ جلنے کا کہا۔

کلیسی اسٹریٹ چلنے کا کہا۔ فلیسی آئے بڑھ کئی۔ میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھا اور چھکے مسکے انداز من میں نے اپناسرسیٹ کی پشت گاہ ہے تگادیا محرآ تکمیس کھلی رکھی تھیں۔

میں وزیر جان کوٹھ کانے لگانے کے لیے آج شام گھر سے کاؤٹی کے دڑیا تما گھرے لگا تھا اور کہاں جا پھنسا تھا۔ انجی پریشان کن خیالات کی رویش بتا ہی نہ چلا کہ کپ ٹیکسی

رکی اور ڈرائیور نے مجھے ٹوٹی پھوٹی آگریزی میں گلیسی اسٹریٹ آنے کی خردی۔

اس نے جھے پو تھا تھا کہ اب آگے کس طرف چلنا

ہے۔ ہیں نے منح کر دیا اور کرابیا واکر کے تیز تیز قدموں ہے

آگے بڑھ گیا۔ راستہ تاریک اور مشان تھا۔ اسٹریٹ کیمیس
کی روشی ہیں کا وُشی سے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے ہیں ....
اوھراُدھر مختاط نظروں ہے دیکھتے ہوئے ۔... آگے بڑھتارہا۔
گھر کے دروازے پر گئے کہ کریس ٹھٹنگا۔ وروازے پر تالینیں تھا۔ جس کا مطلب تھا کا وُشی آیا ہوا تھا۔ بجھتے توڑی حرف المانی ہو۔

تیرت ہوئی۔ میکن تھا وہ جھے ہے کوئی اہم بات کرنے آیا ہو۔
جریت ہوئی کہ دو تین روز بعدا نے کا کہ رکھا تھا۔ بجھے پریشانی ہوگا۔ بھے پریشانی ہوگی ہو۔ ایک ہوگا۔ بھے فراس کے باہر دیکھ کرنارا ش بھی ہوگا۔ بھے کرنارا ش بھی میری آن کی بھا کم دوڑاس کے ہوگا۔ بیکھ کرنارا ش بھی مورت بھی دوڑاس کے بھی میری آن کی بھا کم دوڑاس کے ہوگا۔ بیکھ کرنارا ش ہوگی ہو۔ ایک مورت میں وہ معاہدہ بھی ختم کرسکا تھا جس کی تھیہہ وہ پہلے ہی صورت میں وہ معاہدہ بھی ختم کرسکا تھا جس کی تھیہہ وہ پہلے ہی صورت میں وہ معاہدہ بھی ختم کرسکا تھا جس کی تھیہہ وہ پہلے ہی جھے کر دکا تھا۔

بہرحال ..... میں نے دروازے پر دستک دین جاہی تو وه كلا ملا- يكفت مير اعساب تن محمة مين نهايت محاط اندازيس اندرقدم ركے داخل موالا و كج مِن يدهم روتن كى \_ وہاں میں نے کسی کو بیٹھے یا یا۔سامنے میز پر دہسکی کی بول اور ایک ادھ بھرا پیک رکھا ہوا تھا۔اس آ دی کودیکھ کریے اختیار میرے منہ سے ایک مختذی سائس خارج ہوگئ۔وہ کاؤشی تھا۔ میں آگے بڑھا اور سوچ بورڈ کی جانب ہاتھ بڑھا کر لاتك آن كردى \_ إ كل لمح جيم ميرى ريوه كي بذى من سيكرول چيونشال رينگتي محيوس مويس كاؤشي كي آليميس بيشي کھٹی انداز میں تھلی ہوئی تھیں، پشت صوفے سے تکی ہونے كسبباس كاسرتجى سيدهابي ثكاموا تفاياس طرح ثكايا مميا تفاجیے پکی نظر میں یہی گئے کیروہ آرام ہے بیٹھا ''حفل'' میں مقروف ہے کیلن قریب اور روشی میں دیکھنے پر ایک لرزادیے والاستفرمير المتظر تحا- كاؤشى كے سينے ميں عين ول كے مقام ير وسے تک حجر دهنسا ہوا تھا۔ ابھی میں سنسناتی محر یوں کی زو میں بی تھا کہ دفعتا بھے احساس ہوا کہ میرے عقب میں کوئی موجود تھا۔ خطرے کا احساس ہوئے تک کوئی قیامت ی مرساسر براول كادر يحم والحاوق ندبا ....

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرائے ہن جانے والے اپنوں کی ہے غرض معہت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنستی غیر سرگزشت کے مزید واقعات آئٹہ ماہ



# اخرىسين

#### مهتاب حشان

شوہزکی چمکتی دمکتی دنیاکی روشنیاں ہرشخص کی آنکھوں کوچندھیادیتی ہیں... وہ نوعمرتھی... نادان تھی اور ایک فنکار کی ایسی مداح و پرستار تھی جس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے... وہ اس بات سے لاعلم تھی کہ اس کے خوابوں کا دیوتا کیسی بلندی اور کیسی پستی کاشہ سوار ہے...

# برچال پرعل کا وقت آتا ہے اوراس نے اپنی جال پرعل کر ڈالا تھا ....

خرم شیر او فی وی دراموں کامشہورترین اداکار تھا۔ وہ ندمرف ایک مقبول فنکار تھا بلکہ بانا ہوا مصنف اور کامیاب پروڈ ایوسر مجی تھا۔ اس کا اپنا شاعدار اسٹوڈ ایو تھا۔ وہ اپنے دراموں کی کہائی خود کلستااور خود ہی اے ڈائر یکٹ مجی کرتا تھا۔ اس کا کلھا ہوا کوئی ڈراما مجی ناکام نیس ہوا تھا۔ وہ اپنے کلھے زیادہ تر ڈراموں میں ہیروکا کردار خود ہی

جاسوسيدًا تُجست ﴿ 195 ﴾ نومبر 2017ء

ادا كرتا تھا۔ ایک باوقار، رومینك، جدرد بهادراور خطرول سے تحیل جائے والا کروار۔ اکثر ڈراموں میں اس کا مقابلہ ایسے لوگوں ہے دکھایا جاتا تھا جو معاشرے کے ناپندیدہ افراد تنے۔وہتم رسیدہ افراد کی مددا پنی زندگی کوخطرے بیں ڈال کر كماكرتاتها\_

ان دنول بھی اس کا ایک سلسلے وار ڈرایا آن ایئر تھا جو ب انتها معبول تھا۔ اس میں اس نے بھٹی ہوئی ایک اوکی کو بحانے والے بیرو کا کردار اوا کیا تھا جوآسائٹوں کی تلاش میں ابناراه سے بھنگ کئ می مجرد نیانے اسے فوکروں پرر کھ لیا تھا۔ ایے میں وہ مایوں مور خود کوئم کرنا جا ہی گئی۔ کمالی کے اس

موڑ پرخرم روشی کا منار بن کرخمودار ہوتا ہے۔

اس دن اس دراے کی آخری قطاس کے اسٹوڈ ہوش ريكارة مولي هي-بيدروم كاسيث ريدي تفاتر خرم في كسي وجه ےدیکارڈ تک لیسل کردی چربیسن بھی ریکارڈ تبیل ہوا۔

الحلي حج جب عملة وفتك كي استودي بي توايك درد ناک منظران کا منظر تفا۔ خرم سیٹ پر دروازے کے درمیان بے دھتے انداز میں پڑا ہوا تھا۔اس کے سر پر چوٹ کا نشان تھا اور قالین پرخون کا براسا دهبا نظر آربا تها\_سرے قریب می ييك كا بمارى كلدان يرا تعا-بيا عدازه لكايا مشكل ميس تعاكه اس کی موت گلدان کی بھاری شرب سے واقع ہوئی ہے۔ قریبی ميزيراسكريث ركها بواتفا\_

اس کے اسٹاف نے فوری طور پر پولیس کواطلاع دے دِی می اورآ تا فانا بی خر ملک کے طول وعرض میں مجیل کئی تھی۔ ہر تخص حیران تعال<sup>ی</sup>سی کواس کی اچانک میوت کا لیٹین کہیں آرہا تھا۔اس کی کی ہے کوئی ذائی دشمیٰ میں میں۔وہ عام افراد کے دلول يرراج كرفي والايستديده فنكارتمار

پولیس نے وہال چینجے ہی اپنی تفتیش کا آغاز کردیا تھااور لاش کی مختلف زاویوں سے تصویریں بنائی جاری تھیں۔ پیش کے گلدان پرے الکیوں کے نشانات کو بڑی خولی سے صاف كرديا كيا تفارال سائدازه موتا تفاكرقاتل جوكوني بجي تفا

بہت ہوشارتھا۔

مب سے پہلے ہولیں کے ایک افر نے اس کے اساف سے یو چھ کچھ کا آغاز کیا تھا۔اس کی اسسانٹ تہینہ عرف میناعم سے نڈ حال کی۔ کیمرا انجینئر ،سیٹ ڈیز ائٹراور عملے کے ديكرافراد سے بھى يوليس كوكوئى قابل ذكر بات بتاليس جل كى -مب مجمع معلى كمطابق تعا-

خرم ابن دنول اليئے شائدار ينظلے ميں تنها زند كى كزار رہا تھا۔ پینکے سے بی اس کا اسٹوڈ یوتھا۔خرم نے دوشادیاں کی تھیں

جو نا کام ثابت ہو کی تھیں۔اس کی پہلی ہوی ایک دولت مند محرائے سے تعلق رکھتی تھی جس کے ساتھ اس نے مرف دو سال کا مختفر عرصه کزارا تما مجراس ہے علیمد کی حاصل کر کے وہ بیرون ملک شفف ہوگئ تی جہاں پر عرصے بعداس نے شادی كر كى كى اوران رنول و ه ا بي بين اورشو برك ساتھ خوش وخرم زندگی بسر کردهی تحی-

اس كىدوسرى يوى كاتعلق شوبرلس عنى تقاروه ايك دوسرے درج کی إدا کارہ می۔ بلاکی منہ بیث ادر تیز طرار عورت تھی۔ پولیس کی تفتیش کے دوران اس نے کہا تھا۔

"خرم کی بےراہ روز ند کی کا یمی انجام ہونا تھا۔ بچھےاس يربالكل جرت بيس موكى-"

بہرحال مل کے حوالے سے اس نے جائے وقوعہ ہے ا پئ دوری کے جوت ہولیس کوفراہم کردیے تھے۔وہ مل کے وقت جائے وقوعہ سے بہت دور شوننگ میں معروف تھی۔

خرم كا والث اس كى فيمتى كھڑى اورمو بائل نون سب كچھ اس کے یاب موجود تھااس کیے چوری وغیرہ کا معاملہ بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ پولیس کی تنتیش کی گاڑی رکسی کئی تھی مل کامحرک کیا تفا وكو يحوين أرباتفا

وہ پوری محویت کے ساتھ تی وی پر نظریں جائے میتھی تحی۔ بالکل کی محرز دوانسان کی طرح ۔ ٹی وی پراس وقت اس کے پہندیدہ آرنسٹ کا لیے جل رہاتھا۔

اس کے چبرے پر چھائی مسکراہٹ بڑی سحرا تلیز تھی۔وہ براع مشفقانها ندازيس اس فلست خورده اورمحكراتي بهوكي لزكي كو ویکے رہا تھا۔ شازمہ کے ول میں اس کے لیے محبت کا طوفان ، موجرن ہو کیا۔اس نے سوچا کاش اس اڑکی کی جگدوہ خود ہوتی تو دوژ کراس کے کشادہ سینے سے کیٹ جالی۔

الفاره ماله ثنازمه خرم سعقيدت كي حديثك محبت كرتي محل اور ہر دفت اس کی یا دول میں کھوٹی رہتی تھی۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا۔ شازمہ کی ہاں اس کے بچین میں ہی وفات یا چکی معی۔ بہن بھائی کوئی تھا جیس۔والدے آس جانے کے بعدوہ محمر میں تنہای رہتی تھی۔ ایک جزوتی ملازمہ چند کھنٹوں کے کیے آئی تھی میاتی وقت وہ تنہائی گزارتی تھی۔

اس فے استے خیالوں اور خوابوں کی ایک دیاب ائی ہوئی کھی جس کا ہیروخرم تھا۔ وہ ہرونت اس کی یاووں میں ڈو لِی رہتی محی اور کی سوچی رائی کدس طرح اس سے دابطہ قائم کرے۔ وہ ہراس جگہ کوشش کرتی جہاں جہاں اس کے مطنے کا امکان موسكا تفاساس في كل طرح قرم كاستودي كا يا بعي لكاليا تفا

اوراى ايدريس برخرم كوب شار خطوط بحى لكه چكى تحى جس مي ال نے ایک بے پٹاہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے لمنے کی خواہش کا ظہار ہمی کیا تھا تھراس کے کسی خط کا جواب نہیں

اجا نک اس دن اس کی بید پریند خواهش پوری اوکی به وه این کانے کی دوست رمشا کے ساتھ کی سکر کے کشرف میں گئ محى-وبال المنيج پرخرم شبزاد كود كه كروه البلل براى،اسابت أطمعول بريشن تبين آرباتها خرم بحيثيت كيسك دبال مدعوتها-وہ اے دیکھ کردیوانی ک ہوگئ تی۔اس سے مطنے کابہ سمراموقع ووہاتھ سے جانے نہیں دینا جا ہی گی۔

اس نے رمشا سے اسی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے کہا۔'' یہ فنکار لوگ عام لوگوں سے نہیں ملتے، خاموثی ہے يروكرام الجحائة كرو"

الجى وه آپى مى بحث كرى رى تى كى كى شازمدك برابر بيفى موكى عورت اس سى خاطب مولى \_

" آپ خرم شمزادے ملنا جا ہی ہیں؟" "بى، مرى برى برى خوائش ہے۔"

''ان کی اسٹنٹ ہمگی صف میں بیٹی ہے۔ میں ایسے جائی موں۔ اگر آپ لوگ جاہی تو میں مینا ہے آپ کو لواسکتی مول مياآب كى ما قات كايندوبست كردكى.

شازمه کی آنجھیں حیکے لیس ،اس نے سوالیہ نظروں سے رمشا کود یکھااوراس کے ساتھ جانے پرتیارہوگئ۔

وہ آئیں ساتھ کے بتاکے ماس آئی۔ مجدد پرادھرادھر کی باتی کرنے کے بعد اس نے شازمہ کی سفارش کی تھی۔ شازمه في خرم ك ساته إيك سيلمي بنوافي كا اظهار كيا تو يحمد المحامث کے بعد وہ مان کی اور ان دونوں کو يقين دلايا كم پرد کرام کے اختام پر دوخرم سے ان کی ملاقات کروادے گی۔ عجر پروگرام كب فتم مواوركس في كيا پرفارمنس دى، اعضرى بس مولى بروكرام كاختام يرمينان أنس خرم ے ملوایا تھا۔ اے ایک آتھوں پر بھین نیس آرہا تھا کہ جیتاً جا کا خرم اس کے سامنے کھڑا ہے۔اس کے ہاتھ ہو لے ہولے کانب رہے تھے۔ وہ حقق زندگی میں زیادہ خوبرونظر آرہا تھا۔ كوشش كے باوجودد واس سے وكيسس كه يالى-

وہ بڑی رکچیں سے انہیں دیکورہا تھا۔رمشائے اسے ثوكا يونخود كوسنجالوشازمه"

فرم مے تفکوكا آغازرمشائے عى كيا تعا۔ مر، ہم آپ کے فینر ہیں اور آپ کے ساتھ سیلمی بنوانا چاہتے ہیں۔" خرم نے مسكراتے ہوئے خوش دل سے ان كے

أخرصسين ساتھ سلفی بنوائی تھی۔ وہ جانے کے لیے تدم بر حانے والا تھا جب شازم نے ایا تک کہا۔"آپ میرے آئیڈیل ہی خرم صاحب، میں نے آپ کے سارے ڈراے دیکے ایں۔ آج آپ سے ملاقات کر کے میری زندگی کی سب سے بڑی خوابش پوری مول ہے۔ میں نے آپ کے اسٹوڈیو کے ایدریس بربشار خطوط کسے سے اور آپ کے فین ہے پر بھی میج کے تھے۔

اس نے سرے یاؤں تک شازمہ کو بغور دیکھا گھر مكراتي موت بولا\_" من في جواب بيس ويا موكا-"

" تی ہاں، میں تو مایوس ہو گئی تھی مگر دیکھیں میرا جذب <del>ہ</del>ے تفايهالآپ سے ملاقات ہوگئ۔"

"دراصل مرروز ماحول كيد شارخطوط اور بيفامات آتے ہیں۔سب کوفردا فردا جواب دینامکن نیس موتا ..... مبرحال'' کچھ تو تف کے بعددہ بولا۔" تم کمی دن بھی میرے دفترآ كرمح يل كن مو-"

"كيادافي ..... ين آپ سے ملتے آسكى بول؟" زين براس کے یاؤں میں بک رہے تھے۔وہ خوشی سے دیوانی ہوگئ

"ال كى مجى دن آجانا لكن شام يا فى بج ك بعد كونكدون من ، من بهت مصروف موتا مول ..... ميناان كو ايڈريس مجمادو-"بيكهامواده چلا كميا تعا۔

اس لما قات كى خۇشى مىس سرشاروه كھرى تى تو ۋىدى اس ك منظر تق ال فرقى فوقى اين دُيدُى كويتايا كدوه أنى وی اسٹار خرم شہزادے ل کرآئی ہے۔

"كياءكس سے ل كر آئى مو؟" اس كے ديدى نے چونکتے ہوئے کہا۔

> "ۋم\_ے.... "يركون ٢٠

"اوہ ڈیڈ کی آپ خرم کوئیس جائے۔ تیجب ہے کتا لاجواب ميرد ب- بحى آب اس كاكولى دراما ريكسي مح تو دنگ رہ جا کس کے۔ان اچھی اداکاری کرتاہوں۔"

" فیک بے فیک ہے، یم نے تہیں دیکھاتم ای و محمود من تفريح كے ليے أن وى و يكمنا موں، جرب ياور محف كے كيوں"

"وفيدى اس في محصاف أفس بلايا ب مسكى دن اس سے ملے جاؤں گی۔"

"كيانام بناياتم نے؟" "خرمشراد"

"کوئی ضرورت نیس وہاں جائے گی۔شو برنس کی دنیا اچھی نیس ہوئی۔ یہاں ہوتا کچھ ہے اور دکھائی پچھ دیتا ہے۔ میں نیس چاہتا کہتم کمی مسیبت ٹیس پڑو۔" لیکن باپ کے ڈراوے بچی اس کی راہ میں جائن نیس ہو تھے۔اسے اپنے

والدکی با تیم تطعی پندنہیں آگی تیمیں۔ خرم کوشو بزگ ونیا کا ذکیل ترین فض کہا جاتا تھا۔اس کا حقیق کر دار اس کے ڈراموں کے کر دارے بالکل الث تھا۔ اس میں کوئی خلک بیس تھا کہ دوایک کہند مشن آرٹسٹ اور بہترین مصنف تھالیکن عمل زعر کی میں دوایک عمیاش انسان تھا۔شراب ادر لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔اداکاری ادر دیگر مصر دفیات سے جود قت بچتا، دو شراب ادر حسینا کوں کی تذریوجا تا تھا۔

کوئی لڑکی اس کی سنلی خواہشات کے سامنے سر جھکائے بغیراس کے ڈراموں میں کام حاصل نہیں کرسکتی تھی لڑکیوں کی اہمیت اس کی نظر میں ایک کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔اس کے ساتھ ساتھ دوانتہا کی بدسزان اور مغرور خض تھا۔

اس کے اسٹوڈیوش کام کرنے والا برخض اس نے فرت کرتا تھا۔ دوایے ماتحوں سے ذکت آمیز سلوک رواد کھتا تھا۔ اس کی وجہ شاید سے کی کہ اس نے اپنی ابتدائی زعدگی میں بہت ٹھوکریں کھائی تھیں۔ دوائت کے محنت کے بعداس مقام تک پہنچا تھا۔

ایے کردار کی ان کمزور ہوں کے باوجودوہ بے مثال فی مطاحیتوں سے مالا مال تھا۔ یکی وجد تھی کہ وہ فن کی دنیا کا ایک روش ستارہ تھا۔ شوہز کی دنیا سے متعلق لوگ اس کی تمام بازیبا حرکات کو جاننے کے باوجود اس سے کام لینے پرمجبور ستھے۔ کونک ادرا رشٹ دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ کوئی ادرا رشٹ دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔

ایک ہفتے بعد شام پانچ بیج شازمہ اس کے آفس می۔ سیریٹری سے اس نے خرم سے لمنے ک خواہش ظاہر کی۔ "اس ونت ....." اس نے چونک کرکہا۔

" في خرم ماحب في جمع اى وتت بلايا تا-"

اس کی سکریٹری نے انٹرکام پراے بتایا کدشاز مدنا می ایک لڑک اس سے ملتا چاہتی ہے۔

"کون ہے میں؟ میں کی شازمہ کونیس جانیا؟" خرم نے بدمزاجی سے کہا۔

ں سے بعد اس دقت دہ ایک اسکر پٹ پرنظر ٹائی کر رہا تھا۔ '' یہ کہدر تل ہے کہ آپ نے اسے بلایا تھا۔'' ''کیسی ہے؟''

" نخرب مورت \_"اس نے پکھ فاصلے پر بیٹی شاز مہ کو دیکھتے ہوئے دہیے لیج میں کہا۔" اگر اجازت ہوتو اندر بھیج

روں. ''بھیج دو۔'' وہ بولا اور انٹرکام بند کر کے دوبارہ اسکریٹ کی طرف متوجہ ہوگیا۔

چند تحون بعدای کے گانوں سے ایک مترنم آواز کرائی۔ '' میں اندرآ جاؤں سر؟''

اس نے سراٹھا کر دیکھا تو سامنے ستر ہ اٹھارہ سال کی ایک نرم د نازک حسین لڑکی کھڑی تھی۔اس نے شاز مہ کونبیں پچانا تھا۔

"بيلو" خرم نے کہا۔" آؤ میخو۔"

سیرے سراہے ہو۔ ارت و۔ ''لگنا ہے آپ نے بھے نہیں پیچانا۔ایک بنتے پہلے میں آپ سے کشرٹ میں کی تھی اپنی کیلی رمشا کے ساتھ۔''اس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔

> ''ہم....کیانام بتایاتم نے؟'' ''میرانام ثنازمہے۔''

"شازميد سارانام ب ..... بان توشازمهم مجوي

كيول لمناج التي تحيس؟"

''نم ..... بیں۔'' وہ گزیزا گئے۔''بیں آپ کے ڈراے بہت شوق سے دیکھتی ہول، آپ مجھے بہت اجھے لکتے ہیں..... مم میرا مطلب ہے آپ بہت آپھی اداکاری کرتے ہیں۔''وہ بدحوای سے بولی۔

وہ بڑی دلچی ہے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔دروازہ کھلااور کیمراشن کمرے میں داخل ہوا۔

''سر!''اس نے کہا۔''شوننگ کب شروع کرنی ہے؟'' ''کیا مندا تفائے اندر آجاتے ہو، مینا سے پوچھو۔'' وہ غرایا۔'' دیکھتے نہیں میں مصروف ہوں۔''

...ر<u>اي</u>ن...

''شٹ اپ۔ جاؤیہاں۔ جب ضرورت ہوگی بلوالوں گا۔'' کیمراین کمرے سے چلا گیا۔

خرم شندگی سائس بحرتے ہوئے بولا۔" برلوگ ایک مند بھی چین سے بیٹے نیس دیتے۔"

امجى اس كى بات بحى بورى نبيس موكى تقى كرسيك دائر يكثر كر عي وافل موا\_

ريسر سر عدل دا ل اوا-"سيٺ تيار بر س..." خرم نے اونٹ بھنج كراہے ديكھا-

والمِنَادِ حَن مِن كَبَارِها - "آپات و كِمنالِند كري كَ؟"

" كَيْتُ آدُت - "وه وحازًا كِرائْزِكام كاريسيورا ثقاكر
كها- "اب كون فخض ميرے كرے مِن نه آئے - مِن بہت
معروف ہول - " كِراس نے زوردار آواز كے ساتھ ديسيور شخ ديا - كچھ دير بعداس نے سرا ثماكر شاز مدكود كِمَعا تو وہ بيد كِيوكر آخوہ سین دہ اٹھ کھڑی ہوئی۔اس کے چہرے پر بدحوای نمودار ہو

ودمم..... مجھے دیر ہوری ہے....م...م....م....م مجمی آ دُل کی۔'' وہ در دازے کی ست بڑھتے ہوئے بولی۔

" و مخمر و میری بات سنو۔ " خرم کے مکار ذہن نے انداز ہ لگالیا تھا کہ لڑک خوف زدہ ہوگئ ہے ادراس طرح تابو میں نہیں آئے گی۔اس نے دوسراحربرآ زمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا حریہ تھیا جے وہ متعدد بار آزما چکا تھا اور اس سے کوئی

لزگ چین سی سی سی سی

"تم موج ربی ہوگی کہ میں تم پراتنا مہریان کیوں ہوگیا ہوں۔"اس نے چالاک سے کہا۔" دراصل جھے اپنی نی ملیا فلم کے لیے ہیروئن چاہے۔تمہارا چہرہ دیکھتے ہی جھے خیال آیا تھا کہ تم میری اس فلم کے لیے بالکل پرفیکٹ ہواور یہی بات کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لایا تھا۔"اس نے نہایت چالاکی سے پینتر ابدلاتھا۔

اس بات کا خاطر خواہ اثر موا۔ شازمد کے چہرے پر خوتی کی اہر دور می تقی تا ہم اسے پوری طرح بھین نیس آیا تھا۔ وہ انگھیاتے ہوئے بولی۔"لیکن بھے توادا کاری نیس آئی۔"

"اس کے لیے جھے تمہارا فیسٹ لیما پڑے گا۔ اگرتم اسکریٹ کے مطابق تصوری بہت بھی اداکاری کرسکس توباتی معمولی رہنمائی سے سکے جاد کی۔ اداکاری کوئی اتنامشکل کام بھی ہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے، دہ کی بھی فرد کے لیے نیانہیں ہوتا۔ عام زندگی میں بھی توفر دمجت، نفرت، غصادر شفقت کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے۔ کیمرے کے سامنے بھی بھی کچھ کرتا ہوتا ہے۔ فرق صرف میہ ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے میں بھی کھے معنوی ہوتا ہے جبکہ عام زندگی میں حقیقت پر جنی ہوتا ہے۔

بیسنتے ہی شازمہ کادل ڈو بے لگا۔ وہ جواس کا آئیڈیل تھا اس کی محبت تھا جیتی نہیں تھا، معنوی تھا۔ پیشی جواس کے سامنے بیشا تھا اس کے آئیڈیل ہے کہنا مختلف تھا۔ ایک تمام بشری کمزور یوں کے ساتھ گوشت پوست کا بنا ہوا ایک عام انسان اس

ال کی شخصیت تے اس پہلونے اسے مایوں کیا تھا۔ تب اس نے دومرے پہلو پرغور کیا۔

"كياشي واقعي اوا كاره بن سكتي مول؟"

''کوں ٹیس۔''اس نے کہا۔''اس کے لیے تہیں ایک چھوٹا سائیسٹ پاس کرنا ہوگا۔ ٹی آج ہی تمہار اثمیٹ لے لیتا ہوں۔'' وہ مجویں سکیڑے سوچتا ہوا اولا۔

"ادوآج تومشكل موكا\_ ذيذى كوش كيابتادس كى مكانى

جران رہ گئی کہ ذرای دیر عمی ہی اس کے چرے کے تا ٹرات بدل کئے تنے، ایک بدمزاج چرے دالا خرم مسکراتی آگھوں اور مسکراتے چرے دالے خرم میں تبدیل ہو کیا تھا۔ اس کے چرے پرغصے کی ایک کیر تک باتی نہیں رہی تھی۔

"م ..... ميرا خيال ب ميرى وجه س آپ كا كام دُسرُب مورهاب- من اب جلي مول-"اس في كها-

"کیا ایسے ہی جلی جاؤگی؟"اس نے عجیب سے لیج ش کہا۔اس نے چونک کرخرم کودیکھا۔

"میرامطلب بی کھ خدمت کا توموقع دو جھے۔آخرتم

مرى ممان مو- "خرم في كها-

شازمہ کواس کی باتیں اور اس کا انداز کچھ عجیب سا محسوں ہوا تھا۔ بیاس خرم سے خاصا مختلف تھا جے وہ ڈراموں میں دیکھتی رہی تھی۔وہ ایک نرم مزاج ، باوتار سلجھا ہوا اور ہدرو مخص تھالیکن جوخرم اس کے سامنے جیٹھا تھا وہ ایک تندمزاج ، سخ اور غصیلا تحض تھا۔

اس نے خود کو تمجھاتے ہوئے سوچاشا یدوہ آج کی بات پر پریشان ہے۔ خرم نے اسکر پٹ بند کرکے دراز میں رکھا اور بنو کا مرکمی مصل سے کہا ہے گیا۔

انرکام پرک سے بات کرنے لگا۔

'''مینا آج کی شونگ کینسل کر دوادرسب کوچھٹی دے دو۔اسٹوڈیویس مجھے کوئی نظر نہیں آنا چاہے اور سنوتم اس وقت تک نہیں جانا جب تک میں نہ کہوں۔''

اس نے ریسیور رکھااورا تھتے ہوئے بولا۔" آؤچلیں۔" وہ کھیرا من اور بولی۔" کک.....کہال سر؟"

" مجتى كي خدخاطر مدارت كاموقع دو من بجى الخضة والا تهاكة م الكين \_"

اے کچے کہنے کا موقع ہی نہیں ملا، دواس کے پیچے ہی پڑی۔ وو اے اعدر آفس کے پہلو ٹیں ہے ایک آرات و پیرات کمرے ٹیں لے آیا۔ جہاں آرام دوصوفے کے قریب رکھی ٹیبل پر چائے اور دیگر لواز مات سج ہوئے تھے۔

شاز مہ کو بیرسب کچھ بجیب لگ رہا تھا۔ اتنا بڑا آرنسٹ سارے کام جیوژ کراہے اتن اہمیت دے رہا تھا۔ وہ تو بیرسوچ کر گھر سے نگائقی کہ شایداس سے ملاقات کا موقع ہی نہیں لیے گا اورا کر ملا بھی تو چندمنٹ ہے زیادہ نہیں لیے گا۔

کمرا ساؤنڈ پروف تھا۔ خرم نے دروازہ لاک کیا تو شازمہ تھبرائی۔وہ اس کا ہاتھ پکڑ کرصوفے کی سمت لے آیا۔ ''ہم یہاں اظمینان سے باتیں کریں گئے یہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب بیں کرےگا۔''

ال في كان شن الراب الأفية موع كما "م كهلو"

נותוט --

'''تم این ڈیٹری کو بتا کرآئی تھیں کہ یہاں آئی ہو؟'' ''نہیں، وہ بھے بھی آنے نہیں دیتے۔ان سے بٹی نے بہانہ بتایا تھا کہ ایک ایک بیلی سے ملنے جاتا ہے۔''

" يتوبهت احجامواتم ان سے فون كر كے كہدود كر تهميں دير موجائے كى۔"

وه تذبذب ك عالم من كمرى رى -

"فوش فتم فترق الك باردستك دى بالاک الي الدرستك دى بالاک الي موقع بار بارنيس ملتے بهال تک و تن بالاک اله وری موقع بار بارنيس ملتے بهال تک و تنج کے لیے لاکواں بوری دیری انظار کرتی ہیں۔ خرم نے منہ بنا کر کہا۔ "ہیں بہت مصروف رہتا ہوں اور اسٹوڈ بو بھی خالی ہے، ہم آسانی کے ساتھ شوئنگ نیس ہے۔ اسٹوڈ بو بھی خالی ہے، ہم آسانی کے ساتھ تمہادا میسٹ لے سکیس کے مطابق ادا کاری کی ربیرس کرواد ہے گی۔"

" خيك ب-"اس فيها-

خرم کوائن کی سادگی پرہمی آئی تھی۔وہ اے بھر پور طریقے سے اپنے اعماد ش کے چکا تھا۔

پھے دیر بعد دہ دونوں خرم کے آفس میں آکر بیٹے گئے تھے۔ خرم نے انٹرکام پر بینا کو بلوایا تھا اور ایک اسکر پٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے مطابق شازمہ کی ریبرسل کروا دے۔ ریبرسل کے بعد اسے اسٹوڈیو میں پہنچا دے اور خود کھر چلی جائے۔

مینا اے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ پکچے دیروہ پُرَتاسف نظروں ہے اس کم عمرائزی کا جائزہ لیتی رہی۔اسے دیکھ کراہے بہت پکچے بادآ کیا تھا۔وہ بھی اس عمر کی ایک مصوم اورسادہ لڑکی تھی جب انہی ہتھکنڈوں سے وہ خرم کے ہتھے چڑھی تھی۔ بہرطال اس نے شازمہ کو تجھانا شروع کیا۔

"اس بورے سین می کوئی ڈائیلاگ تیں ہے۔ تہیں صرف ایکنگ کرنی ہوگ۔" منانے اسکر پٹ کا مطالعہ کرتے ہوئے کہااسے بتانا شروع کیا۔

" بچویش کھال طرآ ہے کہ تمہارا شوہردات کی ڈیوٹی پر گیاہوا ہے۔ تم محرض الیلی ہواور درائے کیلئے پر ڈرجاتی ہو پر گیاہوا ہے۔ تم محرض الیلی ہواور درائے کیلئے پر ڈرجاتی ہواور تحرض کی آ واز ستائی دی اٹھ کر بیٹے جاتی ہواور اندھوں کی آ واز اندھیرے میں آ تکھیں بھاڈ تر دیکھتی ہو۔ قدموں کی آ واز قریب آتی ہے جلدی ہے آتھی ہواور ادھر دیکھتی ہو پھر قریب آتی ہے جلدی ہے آتھی ہواور ادھر ادھر دیکھتی ہو پھر میز پر پڑا ہوا ہیں کا گلدان اٹھا کر دروازے کی اوٹ میں میروا تموال ہو جاتی ہو۔ ای وقت دروالے میں ہولا تمودار

ہوتا ہے جےتم چور بھے کر پوری توت سے گلدان اس کے سر پر ماردیتی ہولیکن دہ تمہارا شوہر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ گلدان اسے لگنا، دواسے تمام لیتا ہے اور دور چینک دیتا ہے تم اس سے لیٹ جاتی ہواور سسکیاں لینے لگتی ہو۔ بس اتنائی کرنا ہے، سمجھ لکش نا؟''

شازمنے اثبات میں سرملایا۔ ''پہلے میں تہمیں کرکے وکھائی ہوں کہا کیننگ کیے کرنی ہے گھرتم کرکے وکھانا، شیک ہے۔'' مینانے ایکننگ کرکے اسے سمجھایا۔

'' حقیقت ترب اداکاری کردگی توکامیاب رہوگا۔'' ایک دوبارر پہرسل کے بعدوہ مطمئن ہوگئی ہی۔ '' بین نے شیک کیا تا؟''شاز مسنے ہو چھا۔ '' بہت اچھابس اتناہی کرتا ہے۔آؤ چلیں۔'' وہ اے اسٹوڈ ہو ٹیس چھوڑ کر چلی کئی تھی جہاں خرم اس کا ختھرتھا۔ دہاں اس دن کی شوننگ کے لیے بیڈردم کا سیٹ لگا ہوا

تھا۔ جوخرم کی ضرورت کے بین مطابق تھا۔ شازمہ خوف زوہ نظروں سے خالی اسٹوڈیو کو و کیمیتے ہوئے بولی۔''یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔''

" بین ہوں تا؟" خرم نے بے پردائی سے کہا۔" اچھا سنو، باتن بعد میں پہلے ٹیسٹ ہوجائے سین تہاری سجھ میں آسما؟"

ای نے اثبات بی سربلایا۔ "اگرتم اس بی کامیاب ہولکیں تو مجھ لوکہ اداکارہ بن کئیں۔"

مراکلی می خرم کی لاش اسٹوڈیو کے دروازے پر پڑی ہوئی ملی می اور وہ گلدان بھی جس کی کاری ضرب سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس دن مینا، خرم کی ہدایت کے مطابق محرب واقع ہوئی تھی۔ اس دن مینا، خرم کی ہدایت کے مطابق محرب میں موجودتی جب بید توجہ پیش آیا تھا۔ اس نے شازمہ کومتوحش انداز میں روتے ہوئے ہا ہر محاسماتھا۔

کے دیر بعدوہ خرم کی لائل کے قریب آ کی تھی اور گلدان پر سے فتکر پرنش بڑی مہارت سے صاف، کر دیے تھے اور وہاں سے فکل کئی تھی۔

میز پرجواسکر پٹ رکھا تھا، اس میں سب پکھودی تھا جو مینانے شاز مدکو تجھایا تھالیکن کہیں بھی پٹیل کے گلدان اور اس منرب کا ذکر نہیں تھا جس سے خرم کی موت واقع ہوئی تھی۔ اسکر پٹ کے آخر میں لکھا تھا۔ ہدایت وہیشکش خرم شہزاد۔ کوئی رشته ... کوئی جذبه نبهانا کبهی مشکل نہیں ہوتا... انسان کا کردار... حسنِ سلوک اسے رواںدواں اور قائم رکهتا ہے... اگر اس رشتے میں کسی بهی قسم کی ملاوٹ شامل ہوجائے تو پہراسے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی... ایک دوسرے سے نالاں میاں بیوی کا ماجرائے حدث...

### ایک بی کشی می سواردو خالف متول می گاخران جوڑے کے داو یک

# داؤپيچ



ہولم میں اب تک اس کی جان پیچان کا کو کی تہیں

ایا ها۔ کے لوگ بیٹے تھے جواس کے لیے اجنی تھے اوروہ ان کے لیے اجنی تھا۔ان اجنی لوگوں کو خادم کی داستان سے کیا دلچی ہو سکتی تھی؟

خادم کواپنے ان جانے دالوں کا انتظار تھا جو برسول سے اسے جانئے تنے ادراس کی زندگی کے سب سے بڑے المیے سے داقف تنے۔خادم کا المیہ بیر تھا کہ اس کی بیوی

جاسوسى ڈائجسٹ (2012) نومبر 2017ء

و بن مریند می اوراس مدیک کداے پاکل بھی قرار دیا جا

يان اس كارك في بال بتات بتات روف لك تھا۔ بھی بھی ہے بس ہوکر اپناسر پیٹے لگیا۔ اس کے جانے والمصوره دية - إلى رخادم اتم بمالي كوكى ذبني امراض كاسِمال كول بين بيج دية ٢٠٠٠

"حباراكيا لايال بكريس اس ياكل فان ين

· جبیں ، تبارے ذہن میں جو خیالات ہیں ، اس مسم کے شفا خانے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں قابل ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ جونفسالی علاج کرتے ہیں۔ نسونگ کی جاتی ہے۔ پُرسکون رہنے کی دوا میں جمی دی جاتی ہیں۔ بہت البھی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ صاف ستحرا ماحول ہوتا ہے۔ بتا مجى كيس عطيه كاك بما لي كن نا مِناسب عبَّكه يروين \_''

بدسب من كرخادم كى آعمول مين آنسوآ جاتے،اس کی آواز بمترا جاتی۔ "تم لوگ میں جانے کہ میں صفیہ ہے سنی مجت کرتا ہوں۔ میرے لیے وہ دنیا کی ہرشے ہے ر یادہ می ہے۔ میں اس کی خدمت کرر ہا ہوں۔ تو مجھے اس میں کو ٹی عارمیں ہے۔ پلیزتم لوگ ایس یا تمیں نہ کیا کرو۔''

اس کے جانبے والے اس کی حالت اور کیفیت کود کھیے كر فاموش موجات محرده اين آب س باليس كرتا- "تم لوگ نیس جانے کہ اس کی خدمت کرے مجھے کتا سکون ما ہے۔" كدم بىاس برياست جمائى۔

"ايا لكا بي بي اي كامول كى اللى مورى

ب خاموش موجاتے۔ خادم کے بیرجانے والے اس كے برائے محلے كاوك تھے يا برائے دوست تھے۔ اس نے نے محلے والوں سے کوئی راہ ورسم تبیں رخی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا۔'' کیا فائدوئی دوستیاں کرنے کا۔ ہرایک کو پیہ بتاتے رہو کہ میری بیوی کا بیہ حال ہے۔ وہ ذہنی مریضہ ہے۔اب سوائے غماق اڑوانے کے اور کیا ہوسکا ہے۔تم لوگوں کی بات اور ہے۔ تم سے برسوں کی دوئی ہے۔ تم لوگ میری ہر بات جانے ہو۔ دکھ سکھ یں ساتھ رہے ہو۔ یں کیوں ہرایک کےسامنے اپناد کھٹراروتا کھڑوں؟''

اس نے اپنی بول کے یاکل پن کے بارے میں محط كمرف ايك تحص كوبتايا تعا-اس كانام عيم تفاعيم پیایں پیچین برس کی عمر کا ایک مجھ دار آ دمی تھا۔ وہ بھی بھی خادم وكول مشوره بحى وسيديا كرتا تها-

اجا تك كى في ال ك شاف ير باتدرك كرات چونکا دیا۔ بدائ کا پرانا جائے والا فیاض تھا۔ جواس کے سامنے والی کری پر بینے کیا۔

" کیابات ہے بار؟" اس نے پوچھا۔" کوئی پرالم اوئن بكيا؟ بهت كلوية كلوية سنظرا رب بوا"

"إلى يار" خادم في ايك كبرى سائس لى -"كل ہے تمہاری بھانی کی طبیعت کھرزیا وہ فراب ہوگئی ہے۔ یہ و عِمو۔" اس نے اپنی آسٹین الث دیں۔ اس کی دونوں کلائیوں پر ناخنوں کی خراش کے نشانات ہتے۔ ممبرے تشانات \_ "كل غص بن آكر مجد ير تمل كرد يا تفا\_"

"اوہو۔" فیاض نے زخموں کو دیکھا۔" پیتو بہت مرے نشانات ہیں۔ کیا پہلے بھی ایسا ہواہے؟"

'' تہیں بھی تہیں ۔ کل پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ ور نہ اس ہے پہلے وہ خود کونقصان پہنچا گئی تھی۔ بھی بھی خود اینے آپ کوزشی کرلیا لیکن کل اس نے مجے بری حل کردیا۔

'' ويكھو۔ اليمي كنڈيشن ميں مہيں اور زيادہ مخاط ہو جانا چاہے۔اب اُمیس کی شفا خانے میں دال کراہی دو۔"

میرے دوست! اب میں خود بھی کبی سوچ رہا مول - "خادم نے کہا۔ " عن ایک دوجلہوں کا سرد ے بھی کر آیا ہوں۔ دیکھتا ہوں ان ش سے کون سا بہتر ہے۔

فیاض نے اتن دیر میں جائے متلوالی تھی۔خادم کے ليے اس كے ياس مدروى بى مدروى كى \_وہ خادم اوراس کی بیوی دونوں کے بیک گراؤنڈے واقف تھا۔ وہ جانیا تھا كبجس طرح خادم ايك كهايته يييح محران كافروتها اى طرح اس کی بوی صفیہ بھی تھی بلکہ صفیہ کے والدین کی مالی بوزیش کبیر زیاده مضبوط می اس کاباب ایک بزا تا جرتها \_ البينے مني كوجيزي ايك مكان كے علاوہ ايك كاڑى بجي

صفیہ دو بیٹول کے درمیان اکلوتی بیٹی تھی ای لیے

جَبُه خادم کی مسورت حال ولیمی توخیس تھی پھر بھی وہ ایک کھاتا بیتا محص تفا۔اس کی جاب بہت اچھی تھی۔اس کا مستعقبل مجی شائدار ہونے والا تھا۔ اس کی ترتی کے امكانات بهت دائع تتے۔

ای لیے شایدان دونوں کی جوڑی دوستوں کے جلقے ين آئيڌيل مجي جا ل محي - منيه ايک مجي موني مورت مي -خوب صورت اور ذین -اس کی سب سے بر کی خولی اس کی حس ظرافت میں۔ بات سے بات زکاننا جانی می۔ اس کی بالتين أن كرلطف آياكرتا تفاراب واي عورت ياكل ين كى صد تک پہنچ چکی تھی۔ ان دوستوں کو بیرسب کچھ خادم ہی ہے معلوم ہوا کرتا تھا۔وہ جب صفید کی ذہنی حالت کے بارے من بتأنا تواس كروست سوائ افسوس كرف كراوركيا

" لکن اب می نے سوچاہ کداس کو کہیں و کھا بی وول-"خادم نے کہا۔

"تواب تك كياكرد بع تقى؟" فياض في جرت

الديس ده ..... فادم كسياني بني بن ديا-"ده دعاؤں سے کام لے رہا تھا۔ پھے لوگوں نے بتایا تھا کہ فلاں فلال وظیف پڑھ لو۔ اس کی ذہنی حالت شیک ہوجائے گی۔ ویے دو تین باراے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکا ہوں کیکن فائده محصيل موا"

''خدا کے بندے دعاؤں کی اپٹی اہمیت ہوتی ہے۔ اور پرا پر علاج ایک الگ چز ہے۔علاج کے لیے بھی منع

الى ياداى ليے تو مى نے محى قيل كرايا ہے۔" خادم نے کہا۔" بس دعا کرنا کساس کوشفا ہوجائے۔

اول سے تکل کر خادم اے محمر کی طرف جل برا۔ اس كالمحرول سے زیادہ دورمیں تھا۔ بیدل كاراستہ تھا۔ ای کو جب کمی مسلے پر سوج بحیار کرنی ہوتی تو وہ پیدل ہی جِلَّا قِعَا۔ البحى وه البِي فلى شن داخل بني موا تھا كه محكے كا ايك بجدياكل ياكل كهتا موااس كمائ ع كرركياي

غادم کو بچے کی اس حرکت پر جرت ہو کی تھی۔ عجیب بر تميزهم كا بي تما-ال في سوج ليا كروه ال ك والدين ہے لی کراس کی شکایت ضرور کرے گا۔اس کی طبیعت مکدر ہو گئی گئی۔وہ دل ہی دل میں جھلاتا ہوااینے وروازے تک بیج کیا۔ای وقت ایک اور یجه پاکل پاکل کہنا موابرابرے مزركياروه توبا قاعده بس بحى رباتهار

خادم نے آواز وے کراے بلایا۔"اوے اوحر

لیکن وہ بچے منبہ چڑا تا ہوا تیزی ہے جماگ لیا۔خادم نے جملا کر دروازے کو پیٹ دیا۔ درواز و کمل کیا تھا۔مغید

"كيا موكيا؟"اس في جما-

"سب یا کل ہو گئے ہیں۔" وہ غقے سے بولا۔" ایک مجى قايوش آيانا تواس كى كردن مروز كرر كادول كاركيا تجم

## ودراس برىعادت المحات

"الله في براكم كيا ..... آج ش موت ك منديل جانے سے بال بال بحا ہوں ا" شوہرنے محرآتے على كرا سالس كالمائن دوجركويتايا-

" إے .... الله آپ كوسدا سلامت ركھے على الجى كرامنكواكرآب كاصدقددي مول، مواكيا تما؟" بوى براسان وريول-

"بس اسناب پرہم پائی آدی کھڑے تھے۔بس آئے ٹی دیروری کی۔ اس میں جے عل دالاے ہا،ایک كارفى بي قايوموكران جارون كويرى طرح فيل ديا-" "سبب عادے مرتے؟"

" چارول ای وتت مرکے۔ شی دھا کے کی آوازین كردالى بما كاتو لوك كاثرى عن عدر في درائيوركو تكال رے تے .....دوکوئی بہت امرآ دی تھا۔ کدرہا تھا کہ گاڑی کے بریک لیل ہو کئے مرافظی ای کی ہے .... وہ مرنے والول ك وارثول كودى لا كونى كس دے كا-"

بياغة على يوى كى توريال چامكيل-"تم وبال ے کہاں چلے گئے تھے؟"

"كينن سے يان كمائے كيا تھا۔"

"لعنت اوتمبأرك يان اوركيك ير ..... بزار بارتع كيا ہے كه يه برى عادقى چور دوليكن تم كب مائے ہو .....!" يوى نے صدقے كو بعول كر شوہر يركرجا برسا شروع كرديا\_

#### كرايى سےشابانيكيم كا تعادن

رکھاہے۔'' دکھاہے۔'' ''آگی اندرآگی۔''مغیدنے کہا۔ ''سے دو مورثی ای دوران می اندر سے دو مورتی باہر آکشی۔ خادم کے خیال میں دولوں ہی محلے ہی کی تھیں۔ان میں سے ایک نے مغیرے کیا۔" اچھا صغیر، ہم تو چلتے ہیں۔ اگر کوئی منرورت بوتو بتادينا\_"

دونوں چلی کئیں۔خادم اعرد ڈرائنگ روم میں آسمیا تخاروه بهت غصے من تھا۔مغیدے اسے پالی لا کردیا۔اس نے ایک بی سانس ٹس گاس خالی کر کے ایک طرف رکھ ديا-ابوه بكهارل بواتها\_

" ال اب بتائي -"منيه نے اس كے سامنے فیضتے ہوئے یو جھا۔

فادم فاموش را-اى كارات بارے تےك اے فیاش کی ہے باتھی نا کوار کرزرتی ہیں لیکن ان باتول ش <u>سال جی می ۔</u>

وہ اس رات دیرتک إدهراً دهر بحکار باتھا۔ اس کے ذ بن ميں آندھياں كا انحدرى تعين -سوچوں كا ايك ريلاتھا جو بار باراس کے ذہن ہے عرا کر گزر جاتا تھا۔ زعر کی روز بروز پوسل مولی جاری می - آج بھی دفتر میں وہ لوگ آئے ہوئے تنے جواس سے پیمیوں کا نقاضا کررے تنے۔ خادم نے ان لوگوں سے قرض لے رکھے تھے اور ان قرضوں کی ادائیگی کی کوئی سیل نظر نبیں آ رہی تھی۔

ایک توب پریشانی-ادهرایے حالات- محلے می مجی اس کی ساکھ کچھ عجیب می ہوتی جارہی تھی۔ تلی کے لونڈوں نے اے و کھ کر جو آوازیں تکالی تھی، ان کے علاوہ بھی ایک ایباوا تعد ہوا تھاجس نے اسے جملا کرر کا دیا تھا۔

وہ کلے کی ایک دکان پرشیو کے لیے بلیڈ خریدئے کمیا تھا۔ د کان داراے امبھی طرح جانتا تھالیکن اس نے خادم کو بلیڈ دینے ہے اٹکارکردیا۔" نہیں بھائی جان۔میرے یاس بلیدسیں ہے۔" اس نے کہا۔" کی اور دکان سے لے

'ارب میرے سامنے میکٹ رکھا ہوا ہے اور تم کہد رے ہوکہ بلید جیں ہے۔"

اید بین والے اس ایں۔" دکان دار نے کہا۔ " آپ کوئی اور د کان د کھی لیس۔

'''کمال ہے۔'' خادم بزبراتا ہوا دکان ہے باہر آ کیا۔ اس نے دوسری دکان سے بھی ٹرائی کی لیکن وہاں ہے جی کی جواب ملا۔

" حیل میرے یاس بلیڈئیں ہے۔" خادم کا دل جابا كدوه اس كم بخت دكان داركو مارنا شروع كرو يــــــ اس كما الم الجي المحياس في الك كاكب كوبليدكا يك دیا تھا اور خادم کومنع کررہا تھا۔ اس دکان دارے تو اچھی خاصی جمڑب ہوگئ تھی۔ وکان دارئے بہت تو ہین کر کے اے دکان ہے بھگاد یا تھا۔

وه جب غصے من بحرا موا كمر پہنيا تومنيه كمرير بى محى-اى كود كيدكراس في محدل تما كدكوني كوير برنى ب-خادم كاليال عى ويتابوا كمريش دافل بواقعار "كيابات موكن؟"مغيدة يوجمار

"ايبالگا ب كەشايد پورے محطے كا د ماغ خراب ہو

"کیا بتاؤں۔ محلے کے لونڈے مجھے چیز رہے تے۔ یاکل یاکل کورے تے۔ بدلیزی کا انتها ہے۔ ای اواقع بہت بری بات ہے۔" مغید نے کہا۔ "اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریفوں کا رہنا محال ہے اور ان بچوں نے خود یہ بات توخیس کی ہوگی۔ان کے والدین ان کے چھے ہوں کے۔ورنہ بچول کی اتن ہمت نبیں ہو علی۔'' '' يرتوتم شيك كهتي مو-'' خادم في كها- المفهرو، يهلي میں بتا ایکالوں کرس کمرے بے ہیں۔اس کے بعدی کوئی كارروالى كرون كا-"

دودن گزر کے ۔دودنوں کے بحدددستوں کی بیٹھک من خادم نے بتایا۔" یارکل ایک عجیب کہائی مولی۔سب محدثفيك اوف لكا تفاء"

'''کیامطلب'؟کمی نے پوچھا۔''سب کھی <del>ٹ</del>یک سے كيامرادي؟"

"مطلب يد ب كد مح ولول س مندكوكولى دوره نہیں پڑا تھا۔ اس نے تھر کے کاموں میں بھی دلچیں کینی شروع قر دی تھی۔لیکن کل مجروی کیفیت ہوگئ بلکہ پہلے ے زیادہ شرمندہ ہوتا پڑا محلے والوں کے سامنے۔'' "الىككون كى بأت موكى؟"

''وہ محلے کے لونڈوں کی وجہ سے اشتعال میں آئی۔" خادم نے بتایا۔" ہونڈے می تو ایک فیر کے شیطان ہوتے ہیں۔ ذرا بھی کمیز جیس ہوتی ان میں۔ نہ جائے ماں باپ اسک تربیت کوں دیے ہیں؟"

"آخر ہواکیا تھا؟" "ارے بھائی، وہ بے جاری کل تمرے نکل می کہ محطے کے لونڈوں نے یا کل یا کل کبد کر چھیٹرنا شروع کردیا۔ یس پھرکیا تھااس کوغف آگیا۔اس نے محلے کے محرول پر پھر برسانے شروع کر دیے۔ کھڑ کیوں کے شیشے توب م ايك دوكو چونس جي آئي - كيا بناؤل يسي شرمند كي ہوئی۔ میں نے بڑی مشکوں سے معانی ماعک کر جان چیرانی۔ اب ایک نیا تماشا یہ ہوا ہے کہ کلے والول نے بنامة شروع كروياب كمالي ياكل وكمري كول ركها بوا ب-اس كوياكل خاف كول ين المح وية؟"

"مرا خیال ب كرتمارے عطے والے شيك عى كتے ايں-"الى ك دوست فياش في كها-"يه ايك خطرنا ك مورت ب\_كل كى كوكونى كمرى چوث المحى تولينے کے ویے پڑھائمیں گے۔ انجی تو محلے والے تمہارا لحاظ كرر ب بي ليكن كب تك .....كل كو مجمد اور مجى موسكماً

اس کی۔ دومعقول انسان الل۔ اسٹے بیٹے کو سجھا دیں سے ...

" یا در کھو۔ اگر اس پر بھی اس اونڈ ہے کو مقل قبیل آئی نا تو پکڑ کر گلاد یا دول گا۔ جو ہوگا ؤیکھا جائے گا۔"

اس رات دوستوں کے طلقے میں اس نے ابنا ارادہ ظاہر کر دیا۔'' کل، کل میں اپنی بوی کو اسپتال بھیج رہا مول۔'' اس نے کہا۔'' کو کلہ اب کیس بہت بگڑ چکا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو تقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہتی

" ہاں، یہ خطراک بات ہے۔" اس کے ایک دوست نے کہا۔" ہم جانتے ہیں کے مہیں اپنی بوگ سے تتی محبت ہے۔ تم پر کیا گزرری ہوگی لیکن تمہارا یہ قدم بھالی کی مجلائی کے لیے ہوگا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کرواپس آ جا کمی۔"

" آمن ۔" دوسرے دوست نے تائید کی۔" اور کوئی یو ۔ نہ

چارو بھی تونبیں ہے تا۔"

دوسرے دن خادم کی پلانگ کے مطابق ذہنی امراض کے شفاخانے ہے ایمبولینس بھی آئی لیکن وہ ایمبولینس صغیہ کے لیے نہیں آئی تھی بلکہ خودخادم کے لیے آئی تھی۔ وہ چیخا چلاتا رہا لیکن اسے زیردی افعا کر ایمبولینس میں ڈال دیا گیا تھااور تھلے والے بھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے خطرناک آ دی کا پاکل خانے جاتا ہی بہتر ہے۔

جوچال خادم نے اپنی بوی کے لیے سوپی تھی، وہی چال مغیبہ جل رہی تھی۔ محلے کے لونڈے اس کے بہلائے ہوئے تھے۔ محلے کی مورتوں کواس نے باور کرادیا تھا کہ اس کاشو ہرایک یا گل انسان ہے جس طرح خادم اپنے دوستوں کو باور کرانے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ اس کی بیوی ایک ڈہٹی

مریعزے۔

اور دونوں نے بیر کت اس لیے گاتھی کہ دونوں ہی ایک دومرے سے نجات حاصل کرنا چاہتے تنے گرمسئلہ یہ تھا کہ پہلے ہی ہے ہے ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دومرے کو چھوڑ تہیں سکتے۔ یا تو ان میں سے کسی کی موت ہوجائے یا پھران میں سے ایک ماگل ہوجائے۔

پھران میں ہے ایک پاکل ہوجائے۔ ہوسکتا ہے کہ اس مسم کی کہائی میں ایک کوئی بات نہ ہو کہ اس سے سبق مل سے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بڑھ کرخودا تھالے ہاتھ میں میتا اس کا ہے۔ سمیا ہے۔" خادم نے کہا۔"اب دیکھوں یہ کوئی بات ہے۔ کوئی کم بخت دکان دار مجھے بلیڈ دینے کوتیارٹیں ہے۔جس کے پاس سمیا، اس نے بھی کہا کہ اس کے پاس بلیڈ نہیں ہے۔حالا تکہ بلیڈسائے رکھا اوا ہے، حداد گئی۔"

'' وچلیں احت جیجیں کہیں باہرے جاکر لے لیں۔'' '' وہ تو میں لے ہی اوں گالیکن محلے کے دکان داروں کو کا معدل مریکس نے منع کردیا میں ان کری''

كوكيا مواعي؟ كل في ع كرديا بان كو؟"

"فدا جائے۔" مغید نے کہا۔" آپ ایسا کریں۔ میں جب تک چائے بناتی ہوں۔آپ زرابر کی دکان سے کچے سموے نے آئیں۔ بہت دل چاہ رہا ہے۔ سموسوں کو۔"

"تم چلی جاؤے" خادم کئی ہے بولا۔" ایسانہ ہو کہ بھے سموسہ بھی نہ لیے۔"

"اب ایسانجی کیا۔" صغیہ بنس پڑی۔"سب ہی تو یا کل نبیں ہوں مے تا۔"

فادم بكما جمكا محرے لكلا-طوائى سامنے بى تھا۔ بس رود كراس كر كے جانا تھا۔ چند بى قدم چلا ہوگا كەكى طرف سے آواز آيل -" پاكل ب، پاكل ب-"

وبی آواز کی۔ وبی خون جلائے والی۔ آواز وینے والا اونڈ ایک کیمن کی آڑیں خون جلائے والی۔ آواز وینے والا اونڈ ایک کیمن کی آڑیں کھڑا ہوا آوازیں وے رہا تھا۔ خادم نے بینا کر ایک بڑا سا پھر اشا کر اس کی طرف تھنے ہو مارا۔ بچ کو ہفر نہیں لگا۔ لین اس کی آوازیں اور تیز ہو کئیں۔ اس کی دیکھا دیکھی کچھاور لونڈے بھی ادھر اُدھر کے اور کی دیکھا دیکھی کچھاور لونڈے بھی اِدھر اُدھر واپس آگیا۔اس وقت وہ غصے ہے آگی بگولا ہور ہاتھا۔

"جان سے مار دول گا ایک ایک کو۔" وہ اندرآتے بی بولا۔" پاکل بنا کرر کھ دیا ہے۔"

"كياموكيا-آب توسموني لين مح عقد؟"

''کیا خاک سمو نے لاتا۔ ممرے نکلا بی تھا کہ بشیر خان کے لونڈے نے پاگل پاگل کا شور بچادیا۔ وہ تواس کی قسمت انچی تھی کہ پتھرے گئے کیا۔ در نہ کی اسپتال میں پڑا موتا۔''

"ارے خدا کے لیے ایا مت سیجیے گا۔" مغیہ پریشان ہوکر ہولی۔"ورند مصیبت کوئری ہوجائے گی۔" "تو بھر کیا کروں ان کم بختوں کا۔" خادم نے پوچھا۔" بتاؤ، کیا کروں؟" اس وقت وہ مجری طرح جملایا

"آپ ایا کریں۔ بشیر فان سے شکایت کردیں

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿205﴾ نومبر 2017ء

# خطاپرو ر

پر شخص میں خیر و شر کی کشمکش رہتی ہے... اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی جنگ بھی چلتی رہتی ہے... شیطان جو انسان کا دشمن ہے... اور شر کا دوست... خیر کی طاقت کے سامنے ایک بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا رہتا ہے... جس کا کام ہی انسان کو الجھنوں میں قید کرنا ہے... ایک ایسے ہی راندہ درگاہ کی کہانی... جس نے بے بودہ لذتوں کے شوق میں دنیاوی کٹافتوں کی لیابدصورت جال پھیلا رکھا تھا... ہوس کارو خطابرور گمراہ کی لغزشوں کا حیرت انگیزماجرا...

# قل كيس ش الجيهائي واليوجوان كريجاد كي ومشين ---

سورج آتشیں کولے کے ماندلی بہلی سندر میں ڈوبتا جارہا تھا۔ اس کی نارٹی شعاعوں نے اروگرد کے ماحول کی نسور میں ماحول کی نسورت منظر ماحول کی نسورت منظر انتاجی خوبصورت نہ ہوتا اگراس میں ایک زندہ جاوید کردار موجود نہ ہوتا۔ و کروارسارہ کا تھا۔

دہ جہاز کے عرشے رکھڑی اس خوبصورت منظر کے فسول میں کھوٹی ہوئی تھی۔ میں جہاں کھڑا تھا دہاں سے اس کی بیشت ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بلکی ہلکی ہوا سے اس کی سیاہ زلفیں اڑر ہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے چیل ہوا اس کے یاس جا کھڑا ہوا۔

اس نے چونک کے جھے دیکھا۔ میری نظراس کے چے دیکھا۔ میری نظراس کے چہ ہے دیکھا۔ میری نظراس کے چہ ہے پر پڑی تو میں یک فلسارہ کیا۔ سورج کی مارجی شعاعوں نے اس چہرے کو جیب ہی رنگ دے دیا تھا۔ بتانیس افق پر پھیلی لالی زیادہ حسین لگ رہی تھی یااس کے چہرے پر پھیلی لالی۔ وہ جھے یک ٹک ایتی طرف دیکھیا ہوایا کے دھیماسامسکرائی۔ ہوایا کے دھیماسامسکرائی۔

"ایے کیاد کھےرہے ہو؟" میہ کہتے ہوئے اس نے اپنا انداز نارل بی رکھا تھالیکن میں جانیا تھا کہ دہ جواب میں کیا سنتا جاہتی ہے۔

میں نے ذہن میں مناسب الفاظ جوڑنے کی کوشش کی جن کی مدوسے اس کے حسن کو خراج تحسین پیش کیا جاسکا ہولیکن ٹاکام رہا۔ میں دل ہی دل میں اپنے جاسوی ٹاولز پڑھنے کے شوق کو کوئے لگا۔

وہ منظر نظروں سے بھے دیکے رہی تھی۔ مجھ سے پہلے نہیں بن پایا تو بولا۔" آج تو بالکل تطرینہ کیف لگ رہی ہو۔"

اس کے چرے پر پھیلتی برہمی و کھے کے جھے احساس ہوا کہ شاید اسے تطرینہ کیف پہند ہی نہیں۔ میں فوراً بات بدل کے چرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا۔

''سوری، میں کرینہ کپور کہنا چاہ رہا تھا۔'' اس نے ایک باریجھے بتایا تھا کہاہے کرینہ بہت پسندہ بسواس بار بچھے امید تھی کہ وہ خوش ہو جائے گی لیکن اس بار تو اس کی آنکھیں با قاعدہ شعلے اگلے لیس۔

''اچھا، ایشوریہ چلے گی؟'' بیں مسمی می صورت بتا کے بولاتواس کی بنی نکل کئی۔

"تم بحل نال ....." الى ف كنده محطط اور يجهيم مؤ فرا

میں نے اس کا ہاتھ پڑ لیا۔'' وہ کیا ہے تا جان، تم جانتی ہو جھے زیادہ باتیں بنانائیس آتیں گرمیری آتھوں میں دیکھو،ان میں تہیں اپنے لیے بیار کا ایساسمندرنظر آئے گا، جو تہیں کی قلم کے دوران قطرینہ، ایٹوریہ یا کرینہ کو دیکھتے ہوئے بھی ٹیس نظر آئے گا۔'' اپنی عادت سے مجور میں جملے کمل ہونے تک اپنی نجیدگی پر قرار نہیں رکھ سکا۔

اس کے چبرے پر مصنوی خفگی کے تاثرات نمودار موئے۔ ٹس نے دوسرا ہاتھ اس کی تفوزی کے بنچ رکھ کے اس کا چبروا پنی طرف موڑا۔ وہ میری آ تکھوں میں دیکھنے لکی

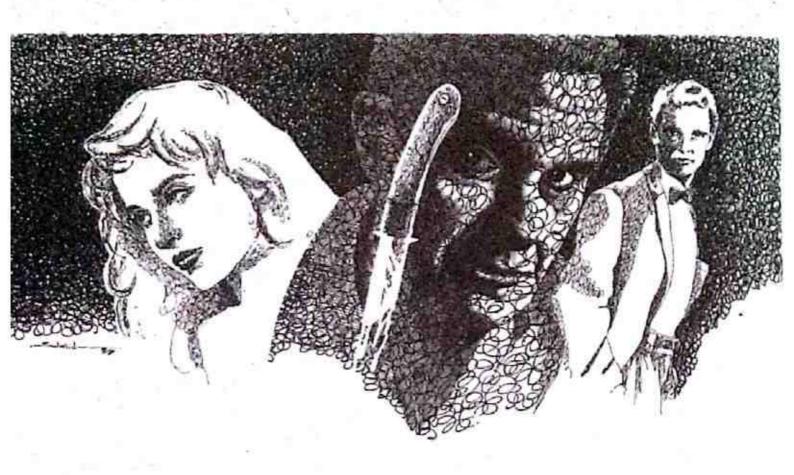

اور میں اس کی آنکھول میں۔اس سے پہلے کہ میں اس کی آنکھوں میں ڈوب جاتا، میرے کالوں نے ایک آوازش اور سارہ سیت سارا منظر جسے ہوا میں تعلیل ہو کیا۔

میری آ کھ کھل مئی تھی۔ میں اپنے بیڈ پر چت لیٹا تھا ادرسائڈ ٹیبل پرموبائل بجتا چلاجار ہاتھا۔

پتائیں میں نامعقول کو مصیب پڑی ہے جس نے دخل درنامعقولات کرتے ہوئے میرے خواب شیری میں خلل ڈالا ہے۔ میں دل ہی دل میں اسے کوستے اور خود کو محصیتے ہوئے موبائل کی جانب بڑھا۔ سیل کی اسکرین پر مارہ کی تصویر جیکتے دکھے کے میری ساری کلفت دور ہوگئی۔ میراذ بمن انجی خواب کڑانس سے باہر نہیں نکلا تھااس لیے کال ریسیوکرتے ہی رو ہانوی کیچے میں پولا۔

" ہاں جان ،کیسی ہو؟" "طبعہ یہ تد طب

" طبعت تو خميك ب؟" وومككوك سے ليج عن

الم المجلى الم التوليل آسال إرموجود تعاكد نيج سے تم في ميزهي الماوي اور على وحزام سے بينچ آگرا۔ "عمل في شندي آه بحري۔

" مجھے لگنا ہے تم نے لی رکھی ہے۔" وہ اپنے کہے میں پہلے سے زیادہ فنک بھر کے بولی۔

"اچھاسوری بناؤ کال کیوں کی؟" میں مزاج یارکونا گوارہوتے دیکھ کے فور آپٹری پر چڑھتے ہوئے بولا۔ "آج یونی آرہے ہو بال بی وہ مجھی مجھے لائن پرآتے دیکھے کے اصل لائن لینی مطلب کی بات پر آئٹی۔

میں نے سل کان ہے ہٹا کے وقت دیکھا۔ نوئ کے پانچ منٹ ہو بچکے تھے۔''ارادہ تونبیں تھا، کیوں خیریت؟'' ''جہیں نبیں پتا آج'' پردگرامتگ'' کی لسٹ لگ ربی ہے؟'' پروگرامتگ وہ مضمون تھاجس کی لسٹ ایجی تک بربی ہے؟'' پروگرامتگ وہ مضمون تھاجس کی لسٹ ایجی تک

، جہیں کس نے بتایا؟ میں نے کل مرتفرے یو چھا کے جمہور کا میں ہے اور میں اور

یں سے بہایا ایک سے موج ہیں۔ قاتووہ کہدرے تھے انجی رزائ تیاری نیں۔'' ''ان کا رات کو دائس ایپ آیا تھا گردپ میں کہ آج ساڑھے نو تک اسٹ لگ جائے کی اور دس بجے سے پہلے اپنے اعتراضات دورکرالیں۔''اس کے بتاتے ہی میں اپنی

عَلَيْ اللهِ ا

مراهرا قبال واحد پرونيسر تنے جو مجھے انتہائی ناپند

تے۔ تا پندیدگی کی سب ہے بڑی وجدان کادل بھینک ہونا تا۔ ان کی عمر چالیس سال ہے او پر تھی لیکن دیکھنے میں چالیس ہے کم بی لگتے تھے۔ ان کی پرسٹالٹی اتی شاندارتھی کراؤ کیاں بھی ان کے آکے چھے پھرٹی تھیں۔ وہ اس چیز کا بھر پور فائدہ اٹھاتے تھے۔ فرٹرم میں انہوں نے تمام لڑکوں کو بہت استھے نبر دیے تھے اور لڑکوں کو کم ۔۔۔۔اس وجہ ہے ان کے لیے میرے دل میں تا پہندیدگی کے جذبات میں مزیداضافہ ہو کیا تھا۔

ان سے میرے تعلقات قدرے کشیدہ تھے۔میرا خیال تھا کہ وہ مار کنگ میں پھیڈ نڈی ضرور ماریں گے۔دی بچے سے پہلے اگر میں یو نورٹی نہ پنچتا تو انہنسیں جو بھی رزلٹ بنانا ہوتا بھے تبول کرنا ہی پڑتا۔

'' میں نے تومیع ویکھائی جیں۔ بس انجی کیڑے چینج کرکے نگلا۔''اتنا کہتے ہی میں بیڈے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس نے دونی انٹی کی فید میں کی ا

اس نے اللہ حافظ کہ کے فون بند کردیا۔ کچھ دیر بعد ہی میں باتک پر تیز رفاری سے

پر رواری سے
یونورٹی کی جانب گامزن تھا۔اس بات پر بیر رواری سے
یونورٹی کی جانب گامزن تھا۔اس بات سے بے فرکے می
آج یونورٹی نہیں بلک ایک مصیبت میں گرفآر ہونے جار ہا
ہوں۔

ተ ተ ተ

نوٹس بورڈ پرسٹ آویزائقی۔ میں نے دھڑ کتے دل سے اپنے تنبر چیک کے۔سب سے زیادہ نبر میری توقع کے مطابق سر لفر کی چینی علیسانے لیے تتے۔اس کا اے پلس کریڈ آیا تھا۔ جبکہ کلاس کا اور کوئی طالبعلم اے کریڈ سے اور نہیں جایا یا تھا۔

علیہ ایک الرا اورن لاک تی۔ اس نے لیشت
ماول کی ''ورن' رکی ہوئی تھی اور خود ہی ورائیو کر کے
ہونیورٹی آیا کرتی تھی۔ وہ ہماری کلاس کی واحد لاک تھی جو
کلاس میں بھی بھاری آئی تھی گرسیسٹر میں حاضری پوری
شہونے کے باوجود اے نہ مرف امتحانات میں جینے دیا
جاتا تھا بلکہ اس کے ہار کس بھی اجھے آجاتے تھے۔ اس باروہ
میں اس کے سارے ہیں ورکھتے رہا تھا۔ اس کا ہیں تا رال ہی
میں اس کے سارے ہیں ورکھتے رہا تھا۔ اس کا ہیں تا رال ہی
مونا تھا۔ آ و مے پر بے تو وہ خالی ہی چھوڑ دیا کرتی تھی سواس
کے سب سے ذیا وہ ہار کس لینے کی وجہ سے جرانی ایک فطری
بات تھی۔ میں نے اپنے تبر دیکھے تو کس کے رہ کیا۔ میرا
بات تھی۔ میں نے اپنے تبر دیکھے تو کس کے رہ کیا۔ میرا
وردھے سے کھو لنے لگا۔

میں ای کھولتے ہوئے وجود کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھنے لگا ۔۔۔۔ دردازے پر پہنچائی تھا کہ سر تعرکو کلاس سے باہر نظتے دیکھا۔ پکھاڑ کے ان کے چیچے چیچے سے لیکن وہ انہیں نظرانداز کرتے ہوئے تیزی سے باہر نگلے۔

میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے جواب دیتا گوارانہ کیا۔

میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔''ایکسکیوزی سر، میں اپنا پرچہد کیمنا چاہتا ہوں۔''

'' میں سب لوگوں کو پر ہے دکھا چکا۔ آپ کوونت پر آنا تھا۔''حسب توقع انہوں نے روکھا ساجواب دیا۔

''سوری مُر، بانک رائے میں خراب ہو گئی تھی سو لیٹ ہو گیا۔'' میں نے فیریکل پاکستانی قسم کا سب سے معروف بہانہ کھڑا۔

"سوری ...." وہ اپنے کرے کے دروازے پر گائے چکے تھے۔اتنا کہتے ہوئے انہوں نے درواز ود مکیلا۔

" بلیزس، میں آپ کے بس دومن لوں گا۔" میں ا لجاجت سے بولالیکن انہوں نے میری بات سے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ اور لڑ کے بھی میرے ساتھ بند دروازے کو دیکھتے رو گئے۔

''یہ پتائیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔اس نے میرے قمبر شیک ند کیے تو میں چپوڑوں گائیں اے۔'' میں غصے سے داد

'''جہیں پتا ہے سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں؟'' میراایک کلاس فیلوعد نان بولا۔

" ہاں معلوم ہے اس کی چیتی علیسا کے ہیں جس کی بیسی فی میں اس کی چیتی علیسا کے ہیں جس کی بیسی فی اور اس کا بیپر جیسا ہوا تھا اور جس طرح اس نے اے پس کریڈ لیا بیس سب جانا ہوں۔" بیس جل کے بولا۔

جواب میں عدمان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں ایک مرحری آ واز ظرائی۔"ایکسکیوزی ....."

سبالا کے آواز کے ماخذگی جانب و کیمنے گئے۔وہ علیسائقی۔اے دیکھے کے اس کا لاکے سائڈ پر ہو گئے۔اس علیسائقی۔اے دیکھ کے باتی لاکے سائڈ پر ہو گئے۔اس نے جینز کی چین کے او پر ایک قدرے کیلے گئے والی ٹائٹ بوٹی تھی۔اس نے شوخ سیک اپ کیا ہوا تھا اور بال کھے دکھ چوڈے ہے۔اس میں کوئی فنگ نیس تھا کہ وہ بے بناہ خوبصورے تھی اور اس ملیے میں تو وہ کی زاید فنٹ کا ایمان جی ڈکھ کا کہ کے گئے۔ وه مرع قريب آئي توش دروازے سے سٹ كيا۔ اس في محراك محمد ديكما اور دروازے ك ويندل ير ہاتھ ركھ كے اے وحكيلا۔ اس كے چرے ير ناكوارى کے تاثرات اُمجرے۔ درواز واندرے بند تھا۔ اس نے

ایک انفی سے زاکت سے دروازے پردیک دی۔ چد لیے میں بی درواز و کمل کیا۔ اس نے بالوں کو ایک اداہے جمنکا، میری طرف دیکھ کے بلکا سافٹر یہ سمرائی اورا ندر چلی کئے۔

باتی لڑ کے متی خیز انداز میں میری طرف و یکھنے لکے۔ میں نے بندوروازے کو دیکھا، میرے چیرے پر يُرموج عارُات بمر مح-

ساره کائبرآ ف حار ہاتھا۔ میں سمنے ٹیمریا میں آخمیا۔ کھ وقت وہال گزارنے کے بعد ایک لڑی سے بتا چلا کہ اس نے سارہ کولان میں بیٹے دیکھا تھا۔

من وہاں پہنیا تو سارہ کو ایک چنج پر بیٹے یایا۔ اس تے ایک مرم شال نے رکمی تھی۔حب معمول اس نے بالوں كى يونى بنا ركمي تمي اور تا يك پرنا تك ركھ سل پرتیزی ہے کچھٹائپ کرتی جارتی تھی۔ وہ اپنے اغوا کے ما بعدا ژات ہے خود کو کانی حد تک سنجال چکی تھی۔

ش اس کے یاس کا کے کھنکھارا۔ اس نے جو ک ك مجمع ديكها-" إع-" وو مجمع ويكمع موع إلما سا

من فاموثی سے اس کے یاس بیٹھ کیا۔ "كيا موا، مزاح يار كي برنهم لك رباب-" ووشوخي

ے بول۔ ''تہیں ہاہم رامرنے میرے ساتھ کیا کیا؟'' ''نبیں۔'' وہ چوقم چباتے ہوئے اطمیتان ہے

"انبول نے بھے لی کریڈ دیا ہے۔" میں میسے چاچا

کے بولا۔ معظر کروڈی کریڈنیس کیا۔" اس کے اطمینان پر وره برابر می فرق میں بڑا۔

"وو مجى كيا؟ "من جل كے بولا۔

'' 🕏 🕏 ..... چاورونا مچبوژ واور سهلوچیونم کھا ؤ'' وہ يكث ين سے ايك بل تكال كے ميرى طرف بوحات

" تم بھے بیج کی طرح کو ل ٹریٹ کردہی ہو؟" میں

عقے ہے پولا۔ " كونكه تم اس وقت ايك ينج عن كي طرح لي جوكر رے ہو۔' وہ اس بار سی ای طرح اظمینان سے بولی۔ میں اے انسوس محری نظروں سے دیمنے لگا۔ وہ مجھے اپنی طرف دیکھتا یا کے لا پر وابی سے بولی۔

" یار، زیادہ تر لڑکوں کوانہوں نے بی کریڈ بی دیا ہے۔اس میں اتنا پریشان ہونے یا رونے دحونے کی کیا

"الى ..... تىمىس كيافرق پرتا ہے۔ سبار كون كوتو

انبول نے اے کریڈی دیا ہے۔" میں جل کے بولا۔ "اچھا تو اس وجدے تم رورے ہو۔" وہ چرے يرمعنوى افسوى كے تاثرات طارى كرتے ہوئے يولى-

"تر.....؟" وہ ہونٹ سکیڑ کے آگھیں پھیلاتے ہوئے ایک اداے یولی۔

" معليها كواي بلس كريد طاب " وه میری بات کن کے ہنے لگی۔ ''میں نے کوئی المیفہ تو جیں سایا۔ "میں نا کواری سے بولا۔

'' يار..... كيا هو كيا ب مهيس\_يقين مانواس وقت تم بالكل ايك چھوٹے سے بچ لگ رہے ہو۔ بيرسب تو يولى میں جلتار ہتاہ۔ چل کرو۔

میں بیرسب جانتا تحالیکن در اصل مجھے ماریس سے زياده سرلفر كرويد .... عتب يوحى مولى عى - بح دومن انہول نے تیں دیے تھے اور اپنی چیتی کے لیے اینے کرے کا درواز ہ کھول ویا تھا۔

" تم كروچل من توسر لفرك ياس جار با مول -" اس كے دومل نے ميرے غصے كوادر برو حاديا ادر ميں سويے معجے بغیرمراهر کے کرے کی طرف بڑھے لگا۔

"میرے خیال میں تم اس وقت غصے میں ہو جہیں ال ونت ان سے بات میں کرنی جائے۔" وہ چھے سے یولی لیکن ش نے اے اُن سا کرویا۔ اور بیش نے بہت غلط کیا تھا۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا کہ مجھے سارہ کی بات مان لني جائي گي۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

على نے راہدارى على قدم ركھا عى تھا كد ميرى نظر علیسا پر پڑی۔ وہ تیز تیز قدم اضافی سامنے سے آری گی۔ ال كي چرك ير محمد بريشاني وكمالي دي- وو مجمد و يكم بغير كزركتي \_ ش نے تل فون ميں وقت ديکھا \_ گيارہ بيخة

والے تھے۔ یکیانورے محفظ تک مراصر کے کرے میں ہی جیمی رہی ہے؟ اگر یہ سراصر کے کرے سے آرہی ہے تو اسے پریشان ونیس ہونا چاہے۔

على قياف لكا عدد الرهم ك روم كى طرف برص

ان کے دروازے پر پہنٹی کے میں نے دستک دی۔
کانی دیرانظار کے باوجود دروازہ کی نے نہیں کھولا۔ میں
نے دینڈل د با کے دروازہ دکھیا تو دروازہ کمل کیا۔ میں نے
جیمیجیتے ہوئے اندر نگاہ ڈالی۔ ممیل کے بیچے سر المرک
ریوالونگ چیر کارخ کمرے کی عقبی جانب، کھڑکی کی طرف
مڑا ہوا تھا۔ کمراکی بھی ذکی تفس کے دجود سے خالی نظر آر با
تھا۔ میری نظروا آل روم کے دروازے پر پڑی۔ دروازے
کی درزوں کی روشن سے اندازہ ہور ہاتھا کہ واش روم میں
کوئی ہے۔

میں نے اندازہ لگایا کہ مراضر واش روم میں ہیں۔ میں آسکی ہے اندرآ کمیا۔ایک کا دُدی پر بیٹھ کے ذہن میں مراضرے بات کرنے کے الفاظ بننے لگا۔

میں نے سوچا کہ پہلے میں ان سے آرام سے بات کر کے بس پیچرو کیھنے کی گزارش کروں گا۔ اگر وہ میری بات مانے سے انکاری ہوتے تو میں نے سوچا تھا کہ علیسا کے حوالے سے آئیس بلیک میل کرنے کی کوشش کروں گا۔

کائی دیرتک میں ای ادھ رین میں لگار پالیکن واش

دوم کا دروازہ نہ کھلا۔ میں واش روم کے دروازے پردستک

دینے کی نیت سے الجھن کی تو میر کی نظر فرش پر پڑے موبائل
قون پر پڑی۔ میں انجھن مجرے انداز میں سل کی طرف
بڑھا۔ سیل سرلفر کی چیئز کے پاس ہی پڑا تھا۔ میں نے سل
اٹھایا ہی تھا کہ مجھے ایک مجیب سماا حساس ہوا۔ اس نامعلوم
سے احساس نے مجھے ایک نگاہ ریوالونگ چیئز پرڈالے پر
مجور کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ ریوالونگ
جیئز پر سرلفر سر جھکائے فیر فطر کی سے انداز میں بیٹھے تھے۔
جیئز پر سرلفر سر جھکائے فیر فطر کی سے انداز میں بیٹھے تھے۔
ان کے اس طرح بیٹھنے کی وجہا کی چاتو تھا جوان کے سینے
میں دستے تک گڑا ہوا تھا۔ چاتو کے کردان کے کرے کوٹ
برخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرخون بھیلا ہوا تھا جو جمنا شروع ہو چکا تھا۔ میں اس طرح
پرکا تھالیکن حقیقت میں ایسا منظرہ بھینے کا تجربہ کتا ہمیا تک

یکا یک مجھے اپنی بوزیش کا احساس ہوا۔ آج سراھر کے ساتھ ہونے والی من کلای کے باعث ان کی موت کا

ذمنے دار مجھے بھی سجما جا سکتا تھا۔اس خیال کے آتے ہی، شی جوان کے لل کے متعلق کی کو بتانے کی سوچ رہا تھا، نئ سوچ میں پڑ کیا۔

ابھی ان کے روم کی طرف آتے ہوئے بھے کس نے نیس دیکھا تھا۔ مرف سارہ جانتی تھی کہ بیں ان کے روم کی طرف آیا ہوں۔ اے بی حقیقت بتاسکیا تھا۔ وہ میری بات کا بھین کر لیتی ، لیکن پولیس .....وہ ہر کنر میری بات کا لیفین نہ کر آی۔

اس خیال کے آتے ہی میں نے فرار کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے کمرے میں آنے کے بعد کسی چیز کو چیوانہیں تھا۔ سر لعر کا سل فون میں نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ان کے قبل کا ذکک مجھ پر ہونے لگنا تو پیسل فون ہی امل قاتل کا سراغ لگانے میں میری مدد کرسکتا تھا۔

میں نے ڈرتے ڈرتے کرے کا دروازہ کھولا۔ راہداری سنسان نظر آری تھی۔ بابرنگل کے میں نے جیب سے نشونکال کے دروازے کا جینڈل صاف کیا۔ایسا کرتے ہوئے میرادل دحزک رہا تھا، کی بھی لیے کوئی راہداری میں مڑسکتا تھا، ادر کوئی جھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو ایک ٹاکردہ جرم کی مزامیں میرا پکڑا جانا بھین تھا۔

ویڈل صاف کرنے کے بعد میں خود کوسنیالتے موے راہداری میں چلنے لگا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ راہداری کے سرے سے کوئی اس طرف مڑا۔

وہ عدمان تھا۔ کائی دیر قبل چند دو مرے لڑکوں کے ساتھ وہ بھی میرے ساتھ سرافسر کے دوم کے دروازے تک آیا تھا۔ میرے دل میں چور تھاءاے دیکھتے ہی میں گھیرا کیا۔میرے یاس پہنچتے ہی وہ بولا۔

" بال يار، سر تفر نے چير دکھايا؟" بچھے ديکھتے ہی اس نے انداز و لگاليا تھا كہ بس ان كے روم كى طرف سے آرہا ہوں۔ من خودكوسنيالتے ہوئے بولا۔

''ملی چیر کے سلسلے علی ہی ان سے ملنے آیا تھالیکن شایدوہ روم علی موجو رئیس۔ دود نعد علی نے دستک دی لیکن کسی نے درواز وئیس کھولا۔''

''ادہ .....'اس کے چہرے پرتاسف جھلکا۔'' مجھے تو خودان سے کام تھا۔ا نمی سے جار ہا تھا۔''

'' چلو، کل ل لیما ابھی تو وہ شاید جا بچکے ہیں۔'' مجھے لاش کے دریافت ہونے کا ڈرستارہا تھا۔ اس لیے اسے اسکلے دن ملنے کامشورہ دے دیا۔

" نبیں ..... میراان ہے آج بی ملنا ضروری ہے۔

خطا پرور

تووه مریجے تھے۔ کوئی انہیں آل کرکے جاچکا تھا۔"نہ جا جے ہوئے بھی برے لیج سے عمر جلکنے لگا۔ سارہ تو مجھے جاتی

محى-ات توجح پرائتباركرنا جائے تھا۔

"واوحان ، ی کی فی وی گیرے میں تم کرے میں جاتے ساف نظر آرہ ہو۔ دی منت تم ان کے کمرے میں موجودرے - مجر باہر تھے۔ ویڈل سے اپنے تکر پرنث صاف کے۔ پر بھی کہتے ہوکہ تم نے لل تنیں کیا۔" وہ جارحانه کیج من بولی۔

"ماره تم ميرايقين كيون نيس كردى مين تهبين بتاجكا موں کہ جب میں کرے میں کمیا تو واش روم کی لائٹ روشن تھی، میں مجھادہ واش روم میں ہیں اس کیے میں ادھر بیٹے

''بس کروحتان ، کتنے جھوٹ بولو مے۔ مان لو کہ تم قائل ہو۔''وہ مری بات کاٹ کے بولی۔

" وتنبيل مول شي قاتل ..... " من حِلّا يا ــ

وہ میری بات نظر انداز کرتے ہوئے والی جانے لی۔ میں پیھے سے چلایا۔" سارہ، میری بات سنو۔ میں قاتل میں ہوں۔ ہیں ہوں ..... 'اے دور جاتے و کھے کے ميرى آواز بلند موتى جاريي تحى\_

اجا تك ميرى أكم كمل كل - ميراجم يسيخ ي شرابور تقاادر ميراسانس دهونكي كي طرح جل ريا تما- آف..... خكر ہے خدا کا ..... بیخواب تھا۔ یس نے سکون کا سالس لیا۔ یس نے سائد تیل پررکھا یائی کا محاس مثا فٹ کی لیا اور چت لیث کے جیت کو کھورنے لگا۔ میرے ذہن میں دن میں چیں آنے والے وا تعات کی ریل حلتے لگی۔ **ተ** 

عدنان نے نمبر لما کے تل کان سے لگا لیا تھا۔ میں اے روکنے کی کوئی تربیر سوچا رہ کیا۔ میں نے اس کے چرے پر مالوی چیلتی دیلھی۔

''ان کا تو سل فون بی آف ہے۔'' میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔

"تم بڑے پریشان لگ رہے ہو؟" میرے چرے ير چمائى موائيال اس نے مجى ديكم لي تيس

"بس بيري كي دجه بريشان قبار من محكي اب کل بی ان سے لموں گا۔" میں نے بات بنا گی۔

" چلو کینے میریا میں چل کے کچھ جل کرتے ہیں۔" ووميرك كذح يرباته ركاح خوشدل سيولا

ال كما تع برع لك " ويع تم بيركي وجه

عى اليس كال كرايم مول -" يركبة موع اى فيا تكال ليا ادران كانبر دائل كرف لكا\_

معاایک خیال نے میرے دو تکٹے کھڑے کردیے۔ مرنفر کاسل فوان تومیری جیب بی تھا۔

شر حوالات ش مرجعات بينا تعاريري كريس حولات کی منگی دیوار چیر ہی تھی لیکن میں ندمرف اس سے بے نیاز تھا بلکہ حوالات میں موجود دوسرے قید یوں کی کھسر محسرے بھی ..... جومرے بارے بی میں کردے تھے۔ على سر جمكائ اين اى خيالول على كم تفايين في زندكى كے متعلق جانے كيا كيا سوچ ركھا تھاليكن ميرانصيب عالى كا مجندا موكا، يديل في بعى خواب يس بحى مدسوجا

"اوئ، مر الفا ..... ادحر ديكه تيري ملاقات آكي ے۔" بیآواز بھے کی گہرے کؤی سے آتی محسوس ہو لی۔ من نے تا جارسرا فایا۔ حوالات کی سلافیں تھا مارہ وکھ ے میری طرف دیکھر ہی تھی۔

عَل رَوْبِ كَ الله كمرُ ا بوا\_" تم ..... تم يهال كول آئی ہو؟" میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔

اس نے میراسوال نظرا نداز کردیا۔'میں نے حمیس منع کیا تھا نا .....نہ جاؤ۔''وہ دکھ سے میری طرف دیکھ کے بولی تھی۔ایک بی رایت میں اس کی آعموں کے گرد طلقے پر م بھے تھے۔ اس نے بھی لفظوں میں بھے سے ایک محبت کا اظہار نبیں کیا تھا۔ نہ میں نے بھی واضح الفاظ میں اس ہے ا پن مجت كا ظهار كيا تعاليكن آئ اس كى حالت و كيو ك مجص یقین ہو کیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔

یں نے زی سے سلاخوں کے گرداس کے ہاتھوں پر ايتابا تدركها\_

ال نے ایک بھٹے سے اپنے ہاتھ پیچے کھنے لیے۔ میں نے تؤپ کے اے دیکھا۔

و كول كياتم في ايها؟" الى باروه ساك س انداز من يولي عي-

"سارہ میرا بھین کرو۔ میں نے انہیں قل نہیں کیا۔" میں ہے کا سے بولا۔

"ماری دنیا جموث که ربی ہے۔ ایک تم بی سے او۔ "دو کی سے بولی۔

"يال ..... جودث كهدب يل سب \_كياكى نے محصانين فلكرت ويكماع من جب ال كر كر عن مي

جاسوسي ڈائجسٹ <211 > نومبر 2017ء

ے اتن فینش لینے والے لکتے تونیس۔'' وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تدرے جرت سے بولا۔

''یار، بھے اپنای تی لی اے مینٹین رکھنا مشکل ہو جائے گا۔بس اس لیے تعوز اپریثان تھا۔'' میں نے چہرے پرزبردتی کی مشراہٹ لاتے ہوئے کہا۔

" فظر جيور يار ..... او جائے گا ى جى بى اے ميشين -ابھى ايك بورائيسٹر پڑائے-" وه بے فكرى سے بولا۔

'' فکر کیے نہ کرول۔ برشتی سے میں حتان ہول۔ علیسانیں۔''میں فی سے پولا۔

وہ ہننے لگا۔'' یار تجھے ایک مزے کی بات بتاؤں؟'' وہ پُرشوق انداز بیں بولا۔

میں منظرنظروں ہے اسے دیکھنے لگا۔''علیسا کواے پلس کیے ملایہ تو سب جانتے ہی ہیں۔'' اس نے معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے آ کھے پچی۔''دلیکن نئ خبریہ ہے کہ سر لفر،علیسا کو بلیک میل کررہے ہیں۔'' وہ یہ خبرستا کے فخریہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔

''وہ کیے؟''یں اہنجے ہے بولا۔ '' کینے میں تو چل .....کوئی بوئل شوئل پلا بھے پھر '' اس '''

'' یار ..... پلا دول گا بوتل ، تحراس وقت و ہال رش ہو گا تو ادھر بن بتا دے۔'' میں جسنجلا ہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔

برور ہور معلیہ اکو کمی ہوٹی میں لے کے جاتے رہے ایں۔ادھرانہوں نے علیہ اکی ویڈیو بنالی۔اب اس ویڈیو کے تل ہوتے پراہے بلیک میل کررہے ایں۔'' وہ چھارے لینے والے انداز میں بولا۔

وجہیں کیے بتا یہ سب؟ " میں نے منگوک انداز میں پو جما۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ جھے لگ رہا تھا کہ بس انجی کرا بھی بو نیورٹی میں شور پڑنے والا ہے کہ پر دفیر لفر کا قتل ہو کیالیکن میں ایتی پریشائی چھپائے عدمان سے باتوں میں مشغول تھا کیونکہ اس کی باتوں سے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا دروا ہورہا تھا۔

اگرواتی علیسا ، سراهر کے ہاتھوں بلیک میل ہور ہاتھی تو بین ممکن تھا کہ ای نے سراهر کالل کیا ہو۔ وہ سراهر کے کرے میں میرے سامنے ہی گئ تھی۔ جب میں ان کے کرے میں جارہا تھا تو وہ راہتے میں جمعے کی تھی۔ اس کے چرے پر پریشانی تھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھانی مجھے پرنظر

ڈالے بغیر میرے پاس سے گزر می تھی۔ اب عدیان کی باتوں سے بھے کوئی ایسا کلیول سکتا تھا جن کی بنا پرعلیسا قا جن کی بنا پرعلیسا قا آل پکڑا جا تا تو ہی میرے سر سے گڑا جا تا تو ہی میرے سر سے پرلئی خطرے کی کھوار ہے سکتی تھی۔ عدیان پکھ کہد ہاتھا کی سیرا ذہن تی تی ادھ ٹرین میں لگ کیا تھا۔ دفعتا میں چونک کے اینے خیالات سے باہر آیا۔

"تم نے کیا بتایا ..... جہیں کیے بتا گا کہ علیما کومر لفر بلیک میل کردہ ایں بئا میں نے بے تالی سے پوچھا۔ "الالا ..... میں نے تو یہ بتایا عی نہیں لگتا ہے تم خیالوں عی خیالوں میں ہوگ کے کمرے میں پہنچ کئے تھے جہاں سر تفراور علیما ..... "اس نے معنی خیز انداز میں کہتے

'' تو بتاؤنال .....مهیں کیے پتا چلا۔'' وہ پٹری سے اقرر ہاتھا۔ میں اے دالی پٹری پر چڑھاتے ہوئے بولا۔

ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ ویا۔

اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتا، ہماری نظر سامنے سے
آئی کرسٹینا پر بڑی ۔ وہ ''کیٹ واک'' کرنے کے اعماز
یں جلتی آری تھی۔ اپنے بھورے بال اس نے ایک
پراندے میں تیدکرر کھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ایک ادا سے
پراندے کودا کی با کی جملاری تھی۔ یہاں کی عادت تھی۔
پراندے کودا کی با کی جملاری تھی۔ یہاں کی عادت تھی۔
کرسٹینا صفائی سخمرائی پر مامور تھی۔ وہ ایک جوال سمالہ
دوشیزہ تھی۔ اپنی جیٹی کی رقمت اور پرکشش خدوخال کے
باعث وہ یو نیورٹی کے لڑکوں میں بے بناہ مقبول تھی۔ یہ
یونیورٹی کی واحد ملازمہ تھی جے میں اس کے نام سے جانا

وومتی خیز انداز میں جمیں دیکھتے جارے یاس سے گزرگئی۔ میں اورعد مان منہ کھولے اسے دیکھتے رو گئے۔ ''بیتو مج منح مغائی کرنے آتی ہے۔ آج اس وقت کیے؟''عدمان نے جیے خود سے سوال کیا۔

"اے چھوڈ یارتو مجھےعلیسا کے بارے میں بتارہا تھا۔ تھے کیے بتا چلا کہ علیسا کوسر تھر بلیک میل کر رہے تھے؟"

'' بناؤل گا۔ پہلے کینے میں تو چل۔'' وہ جھے کینے۔ ہوئے پولا۔ میرا ذہن کسٹمکش کا شکار تھا۔ وہ میرا بازو پکر کے کینے رہا تھا۔ میں نے بے خیالی میں اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھے پرنظر ڈالی۔اس کے کوٹ سے اس کی شرث جما تک رہی تھی۔اس نے میر کی نظروں کا ارتکا زمسوس کیا تو یکدم بی اپنا بازو مھنے لیا۔اس کی شرث کوٹ میں چپ گئی۔ میں اسے عجیب کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ " نبیں آنا تو ندآ ہیں جارہا ہوں۔" وہ بچھے مڑ کے و کھے بغیر کیشین کی طرف بڑھ کیا۔ میں حرانی سے اے

\*\*

مں باتک پر ہو نورٹ سے باہر لکا تو مجھے قدرے المينان كا احماس موا- سارے رائے مى سرھر كىل كم متعلق عي سوچة ربار عدمان كي آسين ير مجه كو خاص نظرنيس آيا تعاليكن اس كاروبيات ميرى نظر مس مككوك بنار ہاتھا۔جتن تیزی سے اس نے ابتاباتھ تھینیا تھااورایک دم ى جھے چھوڑ کے چل دیا تھا، بینارل توہیں تھا۔

تو کیا سرافر کوعد تان نے جی لل کیا تھااور اس ڈرے كه كبيل اس كي أستين يرخون نه لك كميا مو، ابنا باته ميجيج لیا؟ میں کڑی ہے کڑی جوڑنے کی کوشش کررہا تھالیکن ہے مب مفروضے تھے۔

ووسرى طرف عليسا كا كردارتجي متحكوك تعا\_ اكر عدنان کے کمدر ہاتھا کہ سراهر علیسا کو بلیک میل کرد ہے تھے تواس کے یاس ل کا جواز تھا۔ عین مکن تھا کہ ای نے سراهر

كوغصي الكرديا مو

خِرقاتل جوبجي تقاءاس كالمكرا جانا ضروري تفارورن پولیس اگر مفکوک لوگوں کر پکڑنا شروع کر دیتی تو میرا پکڑا جانا بھی میسی تھا۔ ای سوچ میں کم مجھے موبائل کی بیل بحنے کا احماس بی نہ ہوا۔ کھر کے کیٹ پر می نے باتک روک کے ونت دیکھنے کی نیت ہے موبائل نکالاتوسارہ کی یا پچ مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ میراول وحرکا۔ میں اے کال بیک کرنے ى نگاتھاكى چرے سارەكى كالآنے كى مى نے بالى ے کال ریسوکر کے تل کان سے لگایا۔ وہ میرے بولئے ے پہلے بی بول پڑی۔

"צוטופישוט?"

"عى توكمر كا ول، كول فريت؟" على في دهر کتے دل ہے استضار کیا۔

'' کمر ..... اتن جلدی تم محر کیوں چلے گئے، دو مجی بتاع بغير؟"اى كالجدمان كون جمع عيب مالكا-

"ميرى طبيعت ميك نيس كلى \_ بتاؤتم في كول فون كيا؟ "ميراول بسلول كے پنجرے ميں بے تاب مور ہاتھا

ليكن وواصل مدع كى طرف آخيين رى مى -

"جہیں ہاہے۔سرافر کالل ہو کیا ہے؟"اس بار مجی بچھاس کے کیچ ٹس کھے عجب سامحسوں ہوا۔ تو کیا وہ مجھ يرشك كردى ب؟ ش فود عوال كيا-

تبدلی قلب کے آبریش کے بعد مرجن صاحب نے "مريض يدريافت كيار" ابآب كيها محسول كرديج بين؟" " ڈاکٹر صاحب! مجھے ایک کے بجائے وود وحز تقیل سٹائی دیے گی یں۔ "مریش نے شکایت کی۔ "اود...ا" ڈاکٹر صاحب نے تھبرا کرائی کا لی کی طرف ويكما ي مي مي سويّ ر باتما آخر ميري كمرّ ي كبال في ...

"زاويهٔ نظر"

ن بال الح ك بعداك فيم ك فيرف اسية كملازى -كبا\_" تم في بهت عمد وكليل كامتفا بروكيا-" ملازی قدرے شرمندگ سے بولا۔"مرا مرے خیال ين توجي بهت برا كميلا...'

ومبین ... تم نے دوسری فیم کے حق میں بہت محده محیل کا مظاہرہ کیا۔ منجرنے ایے تبعرے کی وشاحت کیا۔

سنیما کی اسکرین پر ایک الیه منظر چل رہا تھا اور ایک ماحب کھوزیادہ تن آو دیکا کررہے تھے۔ جب دو کی طرح فاموش فد ہوئے تو تماشائوں نے تیجر کو بلوا بھیجا۔ تیجر نے اند جرے میں آتھیں سکیز کرائیں و کیمتے ہوئے کہا۔" آخرآ پ آئے کہاں ہے ہیں؟"

المعالى ... عن اور مالكونى ترابون الاصاحب، في برى طرح كراج بوئے جواب ديا۔

"سوال"

آئی: بٹا!اگر تبارے اس کے کے دوئیں نے مول... ایک بزاادرایک چوا .. و تم اے بمالی کوکن ساجی دو کے؟ کے: آپ کون ے مال کی بات کردی ایں؟ بدے کی یا کی ایک

"عالم خواب"

ایک خاتون نے جمرت ہے دوسری خاتون سے یو جھا۔ اليتم أتنميس بنديمة كين كماسن كول كغرى يو؟ این دیکنا مائی بول کدی سوتے می کیسی کتی مول ۔" دومرى خاتون في جواب ديا-

"خوش لباس"

ایک لڑکی نے اپنے محیتر کا سرتایا مائزہ کیتے ہوئے کہا۔ "موث لوتم نے بہت اچھا یکن رکھا ہے۔ ميں يندآيا؟"معير نوش و يو يوا "إن ... يكن بدة بناؤكه ناب دين كالميم في ك

''تم نے ستاہ سراصر کا آئی ہو کمیا ہے؟'' بھے خاموش پا کہ وہ گھرے یولی۔

''وہاٹ!۔۔۔۔''میں نے روای ری ایکشن دیا۔ ''تم ان کے کمرے میں گئے تنے ماں؟'' اس کے کبچے سے بچھے ایسالکا ٹیسے وہ جواب میں مجھ سے نہ سننے گ

متنی ہے۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی۔ ''دہیں ۔۔۔۔ میں نے دو تین بار دیک دی تھی لیکن درواز و کسی تے ہیں کھولا۔'' میں اپنی کمبراہث پر قابع پاتے

> "د شکرے۔"اس نے سکون کا سائس لیا۔ " پولیس کولی نے اطلاع دی؟"

" بال ..... بولیس آنکی ہے اور سنا ہے بولیس نے سر هر کے لل کے الزام میں سرتو پر کو گرفتار بھی کرلیا ہے۔" جھے چرانی تو ہوئی لیکن قاتل کی گرفتاری ہے میں

جھے حرالی تو ہولی کیلن قاعل کی کرفاری ہے جی نے اپنے سرے ایک بڑی سلیب مسکتی محسوس کی۔" سرتنویر کوکیوں؟"

'' کیوں کا تو نی الحال نہیں پتا چل سکا۔ بس میں نے بھی سناہے کہ سرتنو پر کوکر فارکر لیا کیاہے۔''

' و پولیس کوس نے اطلاع دی۔''

'' كرسفينائے۔'' اس نے مختر جواب ديا۔ بي يہ مام كن كے جران روكميا۔ جھے يادآيا كه باہر نظتے ہوئے بي نے اور عدیان نے اسے دیكھا تھا۔

'' لیکن وہ تو میچ میچ سفائی کر جاتی تھی۔اس وقت وہ کیے۔۔۔۔۔''میں نے جمرانی ہے سوال کیا۔

'' پتائیں ۔۔۔۔ تم والی نہیں آگئے۔ یونی میں اتن مشنی پیلی ہے۔تم ساتھ ہوتے تو ہم مل کے اپنے طور پر تفییش کرتے۔بڑامزہ آتا۔''

قائل گرفار ہو گیا تھا۔ اب مجھے کوئی ڈرنبیں تھا۔ کیوں، کس نے ، کیے جیے سوالات کا جوابات میں یو نیورٹی جا کے اپنے طور پر حاصل کرسکتا تھا۔ یہ سب سوچے ہوئے میں نے سارہ کو ہال کردی۔

کچھ دیر بعد میں ہو نیورٹی کی طرف واپس جارہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ ہو نیورٹی پنچنا میرے نصیب میں ککھائی نہیں۔

\*\*\*

میں نے راول ڈیم جوک کراس کیا بی تھا کہ میراسل بجتے لگا۔ سارہ کال کردہی تھی۔ میں نے سل بیلسٹ میں ڈالا۔

"الساره ...."
"كدمر يني -"اس ك ليج ت سنن جلك رى

" بل تنتیج والا ہوں۔ کوئی آپ ڈیٹ ہے؟" " بال --- میری کرسٹینا ہے بات ہوئی ہے۔ پولیس نے کچ چھ کچھ کے بعد اسے جیوڑ ویا ہے۔ وہ اس وقت چھارے لے کے مب کوسارا ما جمراستار ہی ہے۔"

"کیابتایااس فى "شی فى بوتین سے بو چھا۔
"شی فى د دیاراتگ كى ہے۔ ركوتهیں وى بیك
گراؤنڈ میں لچے كركے ساتی ہوں" دو ہشتے ہوئے ہوئی۔
چدلیات بعد كرسنینا كى آواز آف كلى۔ میں فے باتک سائڈ
پرلگائی اور ہمرتن كوش ہوكے سننے لگا۔ يہاں پر میں سوالات
اور دومرى باتیں مذف كركے ضرورى باتیں ہی بتاؤں گا۔

" بانگ کیا بتاؤں آپ کو، میرے میاں کی طبیعت خراب تھی اس لیے بچھے تنے دیری ہوگئ۔جب میں صاحب تی کے کریے ہیں گئی تو ان کرے ہے او نیجا او نیجا پولنے کی آواز آری تھی۔ایا لگ رہا تھا جسے کوئی اندر چھڑر ہا ہو۔ شن حریان کریشان ادهر ی کموی ره منی-میں دروازے سے کان لگا کے باتھی سننے کی کوشش کرنے کلی کیکن آواز صاف کبیں آرہی تھی۔ میں نے تحورُا سا درواز و کھولا تو باتی میں نے پتا ہے کیا دیکھا ..... وہ تنویر صاحب بڑے نصے سے تعرصا حب کی الحرف اشارہ کر کے كهدب يتقدم مهبي آخرى بارتجمار بابول-اكرتم باز شآئے تو تمہارے خون سے اپنے باتھ ریکتے ہوئے میں څوڅې محسوس کرول گا۔ میں تو تی ادھر بی کھڑی رہ گئی۔ تو پر صاحب اتنا كهدك وروازك كاطرف ليكي فرصاحب نے انہیں کندی ک کالی دی۔ وہ ضعے ب واپی چھے بلنے للے بتے کدان کی نظر مجھ پر پڑی تودہ باہر کل گئے۔ بنی تی ڈر کن می ہے کی بھی کرے کی صفائی کی جی تبیں اور اینے کوارٹر میں جلی می ۔ دی بیج تعرصاحب کا قونِ آیا کہ آتے میرے کرے کی مفائی کرجا ؤ ۔ ٹی ان کے کرے ش كي تو جھے يكا كداد حركو كي تيس ب- ش منكنات موت مفائی کردہی تھی کدمیری نظر اعرصاحب کی کری پر پڑی۔ ان کے دل میں جاتو کمیا ہوا تھا۔ می تو انہیں اس حالت میں د کھے کے میکنیں ماریے لگ کئے۔ پکے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ان میں سے کی نے پولیس کوفون کر دیا۔ پولیس نےآ کے جھے یو چھ کھی کا ویس نے تو یرماحب اوراعر صاحب کے جھڑے کا ب بتا دیا۔" یکھے لڑکوں اور

خطايرور

اپناسیل فون محمر جی چیوڑ کے جی نے محمر ہے تی ایک اور سیل پاس دکھ لیا تھا۔ اس جی، جی نے ایک ایک ہم ڈال کی تھی جو میرے نام پر نہیں تھی۔ جی نے مری جی موجود اپنے ایک دوست عدیل کو کال کر کے آنے کا بتا دیا تھا۔ عدیل سے میرے دوسرے دوست اور محمر دالے ناوا تف تھے ای لیے جی نے اس کے پاس جانے کا فیلے کیا تھا۔

یں اگر پکڑا جاتا تو میرا بچتا کال تھا۔ ایک دفعہ ش اندر ہوجاتا تو میں خود کو بچانے کے لیے پچھے نہیں کرسکتا تھا۔ میری جان مرف ای صورت میں فکاسکتی تھی کہ میں اصل قاتل کو کسی طرح گرفآر کرا دوں۔اس لیے باہر رہ کے میں نے اصل قاتل کی تلاش کا فیصلہ کیا تھا۔

پرلیس سے مجھے گہرائی ہے تغییش کرنے کی امید نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ پولیس مجھ سمیت دیگر مشکوک لوگوں کو پکڑ کے تشدد کے ذریعے اقرار جرم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ادر میں اس کا مختل نہیں ہوسکتا تھا۔

اصل قاتل کی حلاش کے لیے میرے ذہن میں ایک لاگئی مل تھا یہ الگ بات تھی کہ اس کی بنیاد چھ مفروضوں پر تھی۔اگر میرے مفرو ضے درست ثابت ہوجاتے تو بی میں اصل قاتل تک پہنچ سکتا تھا۔اس کا فیصلہ بہرحال وقت ہی کر سکتا تھا کہ میرے مفروضے درست نگلتے ہیں یا نہیں ، اب مٹن اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔

میں تمن بجے کے قریب مری پینی کیا۔ عدیل کی جیواری کی شاپ کی۔ میں نے باتک تی بی او پر کھڑی کی اور اس کی شاپ پر پینی کیا۔ وہ مجھ سے کر بجوتی سے طا۔ وہ مجھے تھائی ریسٹورین میں لے کیا۔ ہم نے وہاں ا کھٹے بیٹے کے کھانا کھایا۔ وہ بہت خوش مزان تھا۔ اس کی کھینی میں میں اپنی رہے۔ وہ بہت خوش مزان تھا۔ اس کی کھینی میں میں اپنی رہے۔ وہ بہت خوش مزان تھا۔ اس کی کھینی میں میں اپنی

میں نے اسے بتایا کہ میں آئ رات ادھری رہوں گا۔ میں نے اس سے کی مناسب ہوئل کا پوچھا جس میں، میں کمرالے سکتا لیکن وہ بعند ہو گیا کہ میں اس سے گھر جا دل گا۔ میں نے اس کی ضد کے آئے ہتھیار ڈال دیے ۔ کھا تا کھانے کے بعد میں نے اسے اس کی جیولری شاپ بھیج دیا کیونکہ اپنا کام کرنے کے لیے جھے تہائی درکارتی ۔ میں نے اسے بتادیا کہ میں چند ضروری کام کرنے کے بعد شام کواس کے یاس آجا دیں گا۔

عدیل کوسیج کے بعد میں مال روڈ پر ملنے لگا۔ مال

لڑ کیوں کی لمی جلی آوازیں مجی آر بی تھیں۔ بہر طال اس کے باد جود کر سٹیتا کی آواز بہت واشح ریکارڈ ہو گی تھی۔ اس کے بیان سے سرتنو پر کے پکڑے جانے کی دجہ بتا چل کئی تھی۔
"واہ ..... یہ ہوئی تاں بات۔ ویسے عجیب بات ہے کہ برلھرنے کر مشینا کا تمبر سیور کھا ہوا تھا۔"

و آئنی۔''دو چیز بی الی ہے۔اس کا نمبر تو ہوسکتا ہے تمہارے پاس بھی سیو ہو۔''

"ميرا فيت اتنا بهي خراب نيس-" مين ما كواري سي ولا-

''ہاں۔ یہ تو ہے تمہارا ٹیسٹ واقعی بہت اعلی ہے۔'' وہ متی خیز انداز میں بولی۔

اس نے بات تو مزے کی کہتی۔ میں اس کی بات پکڑ کے اس سے تعوزی چھیڑر جھاڑ کرسکتا تھالیکن موجودہ حالات میں، میں اس چھیڑر چھاڑ کا تحمل نہیں ہوسکتا تھا۔ میں مطلب کی بات پرآ گیا۔

پولیس ادهری بے یا چلی کئے ہے؟"

" کچولوگ کے بیں کچھادھری ہیں۔ راہداری میں گئی کی کی دی فوق کا ریکارؤ بھی انہوں نے ماسل کرلیا ہے۔ اس سے واضح ہوجائے گا کہ سرتو پر ہسر لھر کے کرے میں گئے تھے یانہیں ..... "اس کی بات من کے میں اپنی جگہ در اپنی سے میں اپنی جگہ در اپنی برا گئی میں اپنی جگہ دھیان کی کی ڈی و وہ اپنی دھن میں بوتی جا رہی تھی کیکن میرا دھیان کی کی فری فوری پرائک کے دہ کیا تھا۔ یہ تو میرے ذہمی میں ہی نہیں تھا کہ یونےورش کی سب کلاس اور در اہدار بول میں کی مرب کے ہیں۔ پولیس وہ فوری چیک کرتی تو میری گئی ہیں۔ پولیس وہ فوری چیک کرتی تو میری گئی اس کو یا خود کرتی تو میری گئی ہیں۔ اب یونیورش جانا کو یا خود کرتی تو میں پیشانا تھا۔

سارہ مجھ کے پوچے رہی تھی کہ کتنی دیر میں پہنچو گے، اس کا جواب بھی بنیا تھا کہ'' بھی نہیں۔''لیکن میہ جواب میں اے دیے نہیں سکیا تھا۔

#### \*\*\*

میں ایک دفعہ پھرواپسی کے سفر پردوال دوال تھا۔
سوچ سوچ کے میرا ذہن تھن چکر بن چکا تھا۔ آخرکا رہیں
ایک نیطے پر پہنچ کیا۔ میں نے با تک ایک در کشاپ پردکھا۔
ورکشاپ والا میرا جانے والا تھا۔ اس سے میں نے ایک
اور با تک ادھار لی ، ادرمری کی طرف گامزن ہوگیا۔ مری کی
طرف چلنے سے پہلے میں گھر سے ایک کیڑوں کا بیگ بھی
لے آیا تھا۔ ای کو میں نے بتایا تھا کہ میں ایک ضروری کام
سے کو جرفان جارہا ہوں۔

روڈ پر لا تعداد ہارآ چکا تھا، مجھے یہاں کی چہل پہل بہت پہند تھی ادر بمیشہ میں یہاں بہت انجوائے کرتا تھا گرآئ پہلی ہار بچھے پچھ انچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مال ہے آگے آگے میں ایک تنہا کیبن میں بیٹھ کیا۔اب میں وہ کام کررہا تھا جس پر میری آنے والی زندگی کا دارو مدارتھا۔

\*\*

میں نے سر تعرکا سل فون نکال کے اس میں اپنی سم ڈال لی۔ مید میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر پولیس سر تعرک فون نمیرے اس سل کی لوکیش ٹریس کرنے کی کوشش کرے تو وہ کا میاب نہ ہو سکے۔ میں نے سل آن کیا تو حسب تو تع مال ، ڈیٹ یا ائیر آف برتھ ، یا اپنے فون نمبر کے پہلے یا مال ، ڈیٹ یا ائیر آف برتھ ، یا اپنے فون نمبر کے پہلے یا آخری ہندہ بین کوڈ کے طور پر رکھتے ہیں۔ میں نے آخری ہندہ بین کوڈ ردج کیالیکن کوڈ فلط کا مسیح ظاہر ہوا۔

بہرحال کی کوشٹوں کے بعد ان کی آئی ڈی کی مدد

سے میں نے ان کے سل کا پن کوڈ ری سیٹ کیا۔ آخرکار

آدھے کھنٹے کی محنت کے بعد میں ان کا سل کھولنے
میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ میری محنت تھی لیکن اس سے آگے
کے کام کا سادادارو مدارمیری قسست پرتھا۔ اچا تک میرے

ہاتھ میں سراھر کے سل پرایک بیپ بکی۔ اس بیپ کے ساتھ

سل پرجو تو میں کیشن ظاہر ہوا تھا اس نے میری برتھتی پراپئی
مہرشت کردی تھی۔

**ተ** 

میں اکثر ستا کرتا تھا کہ فلاں کی قسمت کا ستارہ عرد ن پر ہے۔ مجھ پر بیر محاورہ اس دفت تھوڑی ہیں '' ایڈیٹنگ'' کے ساتھ دصاد ق آرہا تھا۔ اس دفت میری بدشمتی کا ستارہ عروج پرتھا۔ سر لھر کے سل پر جوبیپ بگی تھی ' وہ بیٹری لو کا سگنل تھا۔ اتن محنت سے میں ان کا سیل کھو لئے میں کا میاب ہوا۔ لیکن جب محنت کا بھل کھانے کا دفت آیا توسیل کی بیٹری دخا دے گئی تھی۔

خیرائجی دی فیصد بیٹری باتی تھی۔اس ہے میں زیادہ خیرائجی دی فیصد بیٹری باتی تھی۔اس ہے میں زیادہ تفصیل نہ سی کم از کم میں اسے مفروضوں کے درست یا غلط ہونے کے متعلق متیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ میں نے فلموں اور کہانیوں میں سراغ رسانوں کو مختلف طریقوں ہے سراغ دھون تے بہت کچھ سکھا تھا۔ان سب ہے میں نے بہت کچھ سکھا تھا۔ان سب ہے میں نے بہت کچھ سکھا تھا۔ان کی جاسوی کیے کی جاسکتی سکھا تھا۔اس کی جاسوی کیے کی جاسکتی ہے۔ بیش نے اپنی ذہانت ، لوگوں کی نفسیات ادر سل کے متعلق معلومات ہے تی سکھا تھا۔سراغ ربی کا بیطریقہ میرا

ذاتی تھا۔

میں نے اپنی مطلوبہ چیزیں چیک کرنا شروع کیں۔
سب سے پہلے میں نے "کال ریکارڈر" کی ایپ
ڈھونڈ نے کی کوشش کی میری خوش متی کے اس میں نہ سرف
کال ریکارڈر کی ایپ موجود تھی بلکہ اس میں" آٹو کال
ریکارڈ" کا آپشن بھی آن تھا۔ اس کا مطلب تھا کریر لھر کی
ساری کال ریکارڈ تگز اب میں من سکتا تھا۔ جھے امید تھی کہ یہ
ریکارڈ تگز اصل تا تل تک چینچنے کے لیے معاون ٹابت ہوں
گی۔

میں نے ان کی موکل ڈرائیو کھولی اور امید برآئی۔ اس میں دس کے قریب ویڈیوز اور کافی زیادہ تصاویر محفوظ تھیں۔ میں نے تصاویر و کھنا شروع کیں۔

مرتفر کا گھنا دُنا روپ میرے سامنے آشکار ہوتا چلا
گیا۔ وہ کوئی انسان نہیں درندہ تھا جس نے لا تعداد اور کیوں
کی زندگیاں تباہ کی تعیں۔ زیادہ تر تصادیر اور کیوں ہی کی
تعیں اور قابل اعتراض جالت میں تعیں۔ ان میں پچھ
تصادیر الی اور کیوں کی بھی تعییں جنہیں میں جانتا تھا۔ علیسا
کی تصادیر بھی ان میں میری تو تع کے مطابق موجود تھیں۔ سر
تویر کی بیوی کی بھی چندتصادیر موجود تھیں جو ہماری ہو نیورٹی
میں پڑھاتی تھیں۔ تاہم ان کی تصادیر قابل اعتراض
حالت میں نہیں تھیں۔ تاہم ان کی تصادیر قابل اعتراض
حالت میں نہیں تھیں۔ تاہم ان کی تصادیر قابل اعتراض
حدمان کی بہی کی تصویر دیکھ کے چونکا۔ یہ
عدمان کی بہی کی تصویر دیکھ کے چونکا۔ یہ
عدمان کی بہی کی تصویر دیکھ کے چونکا۔ یہ
عدمان کی بہی کی تصویر کی تھا تو وہ اس میں تی

یں مزید تساویر دیکھنے لگا پھر میرے سامنے ایک
الکی تصویر آئی کہ سل میرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے
ہیا۔ اس تصویر کو دیکھ میں بھونچکا رہ کیا تھا۔ سر تھرایک محفیا
مخص تھا یہ میں پہلے سے جانیا تھا۔ وہ محفیا ترین تھا یہ میں اس
کی ڈرائیو میں تحفوظ تساویر دیکھ کے جان کیا تھا لیکن وہ اس
سے ہیں زیادہ کی درجے کا محص تھا، یہ میں نے اس تسویر
سے جانا تھا۔

**ተ** 

میری اس دقت جیسی حالت تھی، میں عدیل کے پاس نہیں جاسکا تھا۔ میں خود کو کمپوز کرنے کے لیے مال روڈ پر کھوسے نگالیکن مال روڈ کی روٹش بھی میری حالت میں کوئی تبدیلی نہ لاسکیں۔ آٹھ بجے کے قریب میں عدیل کے پاس پہنچا۔ اس دفت تک میں خود کو کائی حد تک کمپوز کر چکا تھا۔ عدیل مجھے اسے گھر لے آیا۔ اس کا گھر مال روڈ سے بیچے عدیل مجھے اسے گھر لے آیا۔ اس کا گھر مال روڈ سے بیچے

يولا \_

ى ايك كا ون مساوى شاقاء ال كر كالمركاك على فالعر (ال فنى كرامل روب کے بعد اسے "مر" کہنا اس معزز لفظ کی تو ہین تھی۔) کاسل مارجگ برنگادیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عديل بحے لے تم يا برآ خما ۔ عرب مي بوت بم كيس مارتے کے۔اس کی خوش مزاجی کی بدولت میراموڈ قدرے بهتر ہوگیا تھا۔

رات کیارہ بے وہ مجھے مرے کرے میں چوڑ ملا۔ می نفر کے قبل کی تغییش کی <del>تا</del>ز وصورتِ حال جانتا جاہ رہا تھا۔معلوم میں فوجے ہے یولیس نے میرے بارے میں جان لیا تھا یائیں۔اگروہ جان کے تقے تو زیادہ چائس تھا كدائى دير عى ميرے كر، ميرى كرفارى كے ليے بوليس نے چھایا بھی مارلیا ہوگا۔الی صورت میں میرے والدین كے ساتھ ان كاسلوك كيسا موتا۔ اس جھانے سے ان يركيا

میرا دل اجا تک بے چین ہو گیا۔ پچےسوی کے میں نے ارسلان کوکال فرنے کا فیعلہ کیا۔

وه ميري ميلوسنته عن جلايا- "كدهر موتم يار-تمهارا مروال كركرك على الكركيا-"

" کیوں خیریت؟" میں نے محاط انداز میں سوال

' تجھے اینے کرتوتوں کا پتا بھی ہے پھر بھی خیریت کا يو چور باب- "وه چلايا-ميرادل مولنے لگا-

" يار پليز ، كبيليال نه ججوا دُهم بهلے سے بى بہت زیادہ پریشان موں۔ "میراالتجائیے لیجین کے دورم پڑگیا۔ "بولیس آئی تم ارے محرمہیں گرفار کرنے۔"وہ سياث فيج من بولا۔

ش رزب الفاء" بجر ....."

" پر کیا .... تمهاری ای نے ائیس بتایا کہ تم گوج خان کا بتا کے سکتے ہو۔انہوں نے تمہارے کرے کی علاقی لى اور يط م مح \_ بحد المول بتم يروتم في بحد بحل مكد بنانا كوار أنيس كيا\_ اكرتم في اس كميني تفركول كرجى ديا تعاتو مم از کم مجھے اور حسیب کوتوسب بتا دیتے۔ ہم تمہاری مدوی كرتے ليكن افسوس تم نے جميل اعتبار كے قابل عى نہ مجھا۔" وواگر فنكوه كنال تعاتبوا بني جكين بجانب تعابه

"من نے بیل نیس کیا۔" عن دھے کیج عن بس اتنا

"تو چرتم كول چيخ جررب مو؟"وه حرالى س

من فے اسے دھے وہے ساری کیا فی ستادی۔ ماسوات ال كي كرش ال وقت مرى موجود بول- باق سب بتا دیا۔ میری ساری رام کبائی سننے کے بعد وہ بولا۔

مسر لفر کے قل کی خبر میڈیا پر بھی آ چکی ہے۔ توکہ پولیس نے میڈیا کواپئی تنتیش کے متعلق بھوٹیس بتایا لیکن یولیس بوری جانشانی سے مہیں طاش کر ری ہے۔ میرا خیال ہے تم واپس آ جا۔ ویسے بھی فرار کسی مسئلے کاخل نہیں

"ابس ياد من اي طور پرامل قاتل تك ويني ك كوسش كرر إبول-اميد على الى تك وي جاكان كا-بس مجھے تمہاری تعوزی مدوور کارہے۔"

" ياراي قارل موك نهات كر عصيدهاسدها بتامی کیا کروں۔"اس کے نظی بھرے اعداز نے میراول اس کی عبت سے بعرد یا۔ جھے اپنا حوصلہ بر حتامحوس ہوا۔ التحےدوست خدا کی نحت ہوتے ہیں۔ میں نے دل بی ول عن خدا كاشراد اكياكم عن الكانعت علامال مول -

'' یار۔۔۔ میں جانتا جاور ہا ہوں کہ مجھ سے پہلے تھر کے کمرے سے کون نکلا تھا۔ اور پہنو تیج دیکھ کے بی بتا جل سكاب\_تم الين ايس لي كزن سے د و فو مي لكوا ؤ\_

البهم .... فيك كهدب بوتم - فوت شي بوكس تم ے پہلے کرے سے باہر نکلا ہوگا، وی قائل ہوگالیکن مسئلہ یہ ہےمعیر بمانی اسلام آباد پولیس میں بیںاور یہ کیس راولینڈی کی حدود میں آتا ہے۔'

الرقم ان سے بات تو كرو \_ موسكا بان كاكوئى لك كل آئے۔ اگر وہ يكام تدكر يحكو بتانا ش كوكى اور راه الماش كرنے كى كوشش كرول كا \_ يجھے بيد بتا جل جائے كر يھ ے پہلے اس کے کرے سے کون تکا تھا تو ش اس کے خلاف باتى ثوت تلاش كرسكا مول-"

"اوک، میںان سے بات کرکے مہیں بتاتا

"تم مرے لیے دعا کرنا اور کوئی بھی آپ ڈیٹ ہوئی تو مجعے بنا دینا کیکن بلیز کی کو بنانا نہیں کہ میں نے مہیں كال كى بـ ماره ياحيب كريميس." آخري ميرالجه ملتجانه وكما

وہ جھے سرید بات کرنا جاہ رہاتھالیکن عل نے كالكاث ككل أف كرديا-

كافى ديرش جد ليناحيت كوهورتار با-ارسلال ك

یا تیں میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح نے ری تھیں۔ کچود پر کے بعد میری حالت سنبطی تو ش نے اپنے کام کی طرف توجہ دی۔ وہ کام جو جھے اس ساری مصیبت ہے بچاسکیا تھالیکن شرط سے تھی کہ اگر میری قسمت میر اساتھ دیتی تو ......

میں نے تھر کا سیل کھولالیکن بوسمتی کا سامیہ ابھی تک مجھ سے ہٹانہیں تھا۔ اس کے تیل پر میں نے جس نیٹ ورک کی سم ڈال رکھی تھی اس کا تھری یا فور تی نیٹ ورک ہی ادھر دستیاب نہیں تھا۔ میں نے اپنا سیل چیک کیا۔ ادھر بھی بہی صورت حال تھی۔ اب میں سیل میں سوجو دصرف وہی چیزیں چیک کرسکیا تھا۔ جو اس کی میوری میں محفوظ تھیں۔

ارسلان کامین ملا کہ معیر بھائی کانبر آف ہے۔ ہیں اس طرف سے مایوس ہو کے تیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔

یس کیل میں موجودریکارڈ کالز سننے لگا۔ان کالز سے اللہ کی موجودریکارڈ کالز سننے لگا۔ان کالز سے اللہ کی ایسا کلیونہ اللہ جو قاتل کی طرف میری راہنمائی کرتا۔وہ ریکارڈ گلز سنتے سنتے جانے کب میں نیندگی آغوش میں پہنچ کمیا۔ میں جانے کتی دیرسویا تھا کہ اس جمیا تک خواب نے جھے جگا دیا۔ اب نیندمیری آتھوں سے کوسول دورتھی۔

کہتے ہیں رات مایوی کے اندھرے ساتھ لائی ہے۔ میں جودن کے وقت کائی گرامید تھا، اب مایوں ہو چکا تھا۔ مجھے ایک گردن کے گرد مجانی کا بھندا سخت ہوتا محسوں ہور ہاتھا۔

444

اگل من میری آکھ دی بجے کے قریب کملی تی ۔ دات کے جب میری آکھ آق اس کے بعد بڑی پُرسکون نیندآئی محی ۔ اس وقت میں خود کو کائی فریش محسوں کر رہا تھا۔ عدیل میرے لیے کمرے میں ہی ناشا لے آیا۔ ہم اسمنے بینے کے ناشا کرنے لگے۔ میں ناشا کری رہا تھا کہ تیل کی تیل بجی، ادسلان کال کر دہا تھا۔ میں عدیل کے سامنے اس سے بات نہیں کرسکا تھا۔ میں نے کال کاٹ کے اسے میسی کیا۔

"اس وقت كال ريسيوكرنے كى پوزيش ميں نہيں، كاكردو-"

ر رود۔

دمعیر بھائی نے ی ی ٹی دی فوج دیکہ لی ہے۔ تم

سے پہلے کرے سے علیہا ہی تکتی نظر آر ہی ہے۔ اس کا

مینج پڑھ کے ش سوچ میں پڑ کیا۔ تولفر کوعلیہا نے ٹل کیا تھا

لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں

تھا۔ اس کی نسبت پولیس کے پاس مجھ پر دکک کرنے کا زیادہ
مضبوط جواز موجود تھا۔ میں نے ویٹڈل سے اپنے نظر پر نمس

خود کو بچانے کے لیے صاف کیے متھ لیکن ہیڈل سے فنگر پرش صاف کرنا ہی میرے خلاف جار ہاتھا۔ اس کے علاوہ اگر میں علیسا کو قائل کر دانیا تواس کا مطلب تھا کہ جب میں کرے میں گیا تو نفر قبل ہو چکا تھا۔ میں نے کسی کو بتائے کے بجائے جوفرار کا فیصلہ کیا تھا، سے بھی مجھ پر پولیس کا فنگ

''یار، شکل سے دیکے رہا ہوں تم باربار مراقبے میں چلے جاتے ہو، کیا بات ہے۔ کسی پیر فقیر کو تو جوائن نہیں کر لیا۔'' عدیل نے مجھے کھویا ہواد کھے کے جوٹ کی۔

"تمہارا کیا خیال ہے آئ کل کے پیر نقیر مراتے جیسے کیکروں میں پڑتے ہیں۔" بات بدلنے کے لیے جھے بہی جلہ سوجھا تھا۔ جھے اندازہ تھا کہ اب عدیل پیروں نقیروں کی عادات، خواص اور اپنے تجربات بیان کرنا شروع کر دے گااور ایسا بی ہوا۔ ناشتے کے اختیام تک وہ بیروں فقیروں پر پورا "تحسیر" زبانی بیان کر چکا تھا۔ اگر "بیریالوجی" نای کوئی ڈگری ہوتی تو اس تحقیق کی بنیاد پر است فوراوہ ڈگری الاث کردی جاتی۔

ناشتے کے بعد میں اے اپنے باتک پر بٹھا کے اس کی دکان تک لے کمیا۔ اے دکان پر چیوڑ کے مال پرتکل آیا۔ مال روڈ پرلوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ میں نے ارسلان کوکال کی۔

اس کی باتیں من کے جھے اپنے قدموں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوں ہونے گئی۔ پولیس نے مرتزو پر کوچھوڑ دیا تھا۔ تھا۔ نو سی کی وجہ سے انہوں نے جھے قاتل گردان لیا تھا۔ عدنان اور چند دیگر لڑکوں نے میرے خلاف گوائی دی تھی۔ بقول عدنان کے میرالفر سے جھڑا ہوا تھا، اور میں نے اس کے اور چند دیگر لڑکوں کے سامنے کہا تھا، کہ اگر لفر نے میرے نمبر شمیک نہ کے تو میں اسے چھوڑ دں گانہیں۔ اس نے پولیس کو بینجی بتایا کہ جب وہ لفر کے کمرے میں جانے نے پولیس کو بینجی بتایا کہ جب وہ لفر کے کمرے میں جانے کے لئے میں اس طرف جانے ہی نہ دیا۔

فوٹیج کے بعد عدنان کا بیان میرے مطلے میں مہندا فٹ کرنے کے لیے کائی تفا۔ مجھے اس کے ایسے بیان سے جیرت ہوئی۔ گوکہ وہ میراکوئی اتنا قرجی دوست نہیں تھالیکن پھر بھی اس نے جس انداز میں پولیس کو بیان دیا تھا، اس سے کبی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھے لعرک کی کے الزم میں کرفتار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا، یہ ہنوز میرے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔

پولیں اب پوری میری سے میری طاش میں معروف میں۔ میرے میں اب پوری میں معروف میں۔ میرے میرے میں اب کھی ۔

میرے دوست بھی پولیس کی پوچھ بچھ سے بچے نہیں ہے۔
میری احتیاطی تد ابیر میرے کام آربی تعیں، درندا کر میں اپنا میل لے آتا ادر کھر دالوں یا اپنے دوستوں سے را بطے میں رہتا تو میری ساتھ دو بھی مشکل میں پڑ کئے تھے۔
میرے بائک کا نبر بھی موڑوے پولیس کو بتادیا کیا تھا۔ کو یا میں نے بائک در کشاپ میں چیوڑ کے متل مندی کا ثبوت دیا تھا۔

ارسلان نے مجھے بتایا کہ میرے کھروالے، میرے ووست مب مجھے ہی قاتل سمجھ رہے ہتے۔ مجھے اس کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ بھی مجھے ہی قاتل سمجھتا ہے۔ بس اظہار نہیں کر دہا۔ کو یااس وقت و نیاش مرف دوافرادا ہے ہے۔ بخص میری ہے کتابی کالیقین تھا۔ان دوش سے ایک تو

یں خود تھا اور دوسرااصل قاتل تھا۔ م

بچے امید تھی کہ تازہ صورتِ حال ہے بچھے خود کو بچانے کی کوئی راہ میسرآ جائے گی کین ہوااس کے الث تھا۔ میری راہ ہر طرف سے مسدود ہو پچکی تھی۔ بیں ایک کیبین بیں بیٹے کے اس کیس کے تمام پہلوؤں پرغور کرنے لگا۔ سوچ موچ کے میرے سر بیں درد شروع ہو گیا، لیکن اس کیس کا کوئی سرامیرے ہاتھ بین نیس آرہا تھا۔

بہت می سائنسی ایجادات، یا دریافتیں کی حسین انفاق کے تحت ہوئی تھیں۔ میں نے بارہافلموں میں دیکھا تھا، کہانیوں میں پڑھا تھا کہ قاتل کی انفاق کے تحت پکڑا جاتا ہے۔ میں بھی اب بس کی ایسے ہی انفاق کے تلہور پذیر ہونے کی امیدر کھ سکتا تھا۔

یکا یک بھے خیال آیا کہ میرے اور قاتل کے علاوہ مجی کوئی ایسا ہے جے میری بے گناہی کاعلم ہے۔ اب وہی میری مدد کرسکتا تھا۔ میں نے اس سے بی مدو مانگنے کا فیصلہ کیا۔اس وقت میں سوچ مجی تمین سکتا تھا کہ میں اصل قاتل کے کتنے قریب ہوں۔

#### **ተ**

میں ارسلان اور حسیب کو لے اس وقت ''ریڈ چلی' ریسٹورینٹ میں ان کی فر ماکش پر انہیں' چل'' کرار ہا تھا۔ ان کے لیے تو یہ ڈنز 'چل' تھالیکن میرے لیے ادا کیگی تھی۔ صرف تل کی تہیں بلکہ اس جر مانے کی ادا کیگی جو ان دونوں نے مجھ پر عائد کیا تھا۔ جر مانہ عائد کرنے سے پہلے حسیب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی تھی جس میں اس نے

میرے سادے جرائم کی تفسیلات بتائی تھی۔ جب میں
نے ان کی طرف جرائم کی تفسیلات بتائی تھی۔ جب میں
دریافت کیا توصیب بولا۔ ''تم ..... تم اپنا تصور پوجورہ
ہو.....'' یہ جملہ اس نے اسے وکھ سے کہا تھا کہ اگر شکسیئر
کے ڈرامے کا کردار سیزرد کھے لیٹا تو دہ اپنے بوٹو بروٹس ....۔
والے ڈائیلاگ کی ادائیگی میں مزید بہتری کے لیے اس سے
راہنمائی ضرور طلب کرتا۔

حیب مرف ای جلے پرنہیں رکا تھا۔اس نے جولمی چوڑی تقریر مجھے سنا کی تھی اسے من کر میں مرف مسکرا تا رہا تھا۔ یہ مصنوعی مسکرا ہٹ نہیں بلکہ حقیق مسکرا ہٹ تھی جو جانے کتنے دنوں سے مجھ سے روئھی ہو کی تھی۔

میں اصل قاتل کی گرفآری کے بعد ہی گھر لوٹا تھا۔
اصل قاتل کی گرفآری میں سب سے زیادہ میرائی ہاتھ تھا،
تاہم تا حال میں نے کسی کو یہ بتایا نہیں تھا۔ میرے گھر پہنچنے
پر بڑا جذباتی ساسین ہوا تھا۔ جس میں روٹا دھوٹا، ڈائنٹا
ڈیٹٹا ڈیٹٹنا چلاٹا، مرٹا مارٹا، معافیاں تلافیاں ۔۔۔۔ جیسے سنستی
خیز اور ڈرامائی تسم کے سارے پارٹس شامل تھے۔ ای نے
پہلی بار مجھ پر غصر کیا تھا، تو ابو نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھا یا تھا
لیکن بچھے بچھ بھی بڑائیس لگا تھا۔ میں جس تسم کی صورت حال
سے میں لگلا تھا، اس کے بعد تو یہ سب پیار بھری ڈائٹ
بیٹٹاراور مار بچھے انجھی بی گئی تی۔۔۔

مارہ بھی مجھ سے ناراض تھی اور جدید دور کے تفاضوں کے مطابق وہ بحر پور طریقے سے اپنی ناراضی کا اظہار کررہ تھی۔اس نے نہ صرف میرانمبر بلاک کر دیا تھا بلکہ والس ایپ فیس بک اور دیگر سوشل اکا ویش پر بھی جھے بلاک کردیا تھا۔ بیاس کی ناراضی کی انتہا تھی لیکن مجھے امید تھی کہ ٹیس اسے منالوں گا۔

مجھے لوٹے دو دن ہو بچکے تھے لیکن بیں انجی تک یو نیورٹی نیس کیا تھا۔سارہ کا بھی پتا چلا تھا کہ یو نیورٹی نیس آربی۔اس لیے نی الحال یو نیورٹی جانے کوکوئی فائدہ بھی نبیس تھا۔

بیدودن میں نے تھر بی گزارے تھے لیکن دوسرے دن ارسلان ادر حبیب آ دھکے اور جھے تھرے باہر تکالئے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈنر کے دوران میں آئیس اپنی تفتیش کی تفصیلات بتائے لگا۔

کتے ہیں کہ جب سب سہارے ساتھ چھوڑ جا تی تو محر بھی ایک سہاران کا جاتا ہے۔ وہ سہارا اللہ کا ہوتا ہے۔ کیبن میں بیٹے بیٹے بھے اللہ کا خیال آیا تھا۔ اللہ میری بے

كنابى كے بارے من جانا تھا۔اب من بس اى سے مدد ما تك سكما تفا ظهر كي نماز كاونت مو حكا تفا يض ظهر كي نماز كادا يكى كے ليے جل برا۔" تاتل" مجى مرے ساتھ ي تفالیکن میں اس ہے بے خبر تھا۔

یں نے تری محدی تماز ظہر ادا کی اور رب کی بارگاہ میں سربجود ہو گیا۔ آج جانے کتے عرصے بعد میں نے اس طرح دل سے کوئی دعا ما تلی تھی۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ اللہ میری دعاندستا۔ دعاما تکنے کے بعد میں باہرتکل آیا۔اب من خود کو کانی مُرسکون محسوس کررہا تھا۔ تاتل اس وتت بھی مرے اتھ تا۔

میں مجدے باہر نکلاء تو میری عدیل پر نظر پڑی۔وہ مجمی مجدے ہی نکل رہاتھا۔وہ بجھے فرائی چکس پرلے آیا۔ ... ' تُوسرُ رول' ' كمات موئ باتوں ميں، ميں نے عد بل کا بورا ساتھ دیا۔ وہ بھی بھے پرانی ٹون میں دیکھ کے خوش ہو کیا۔ قاتل اس ونت بھی میرے ساتھ تھا۔

لی کے بعد ہم کھومنے لگے۔ہم مال روڈ سے ہوتے ہوئے ، تشمیر بوائن کی طرف آھے۔ وہاں لی آئی اے یارک بن کی کے ہم بیٹے گئے۔ تاکل مرے ساتھ ساتھ يهال تك بحي في حكاتها\_

میں ایک بیج پر بیٹا تھا کہ عدیل نے مجھ سے سل مانكاروه ميرى تصوير ليما جاه رباتهارين في جيب سے كل نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میری چد تصويري ليس ادريل ميري طرف برهاديا-اس كے باتھ ے کل لے کے بچھے بتا جلا کہ بے خیالی میں، میں نے لفر کا سل عدیل کودے دیا تھا۔ می کیلری میں اپنی تصویریں و يمض لكا ور بحر ..... قاتل مير ب سامني آسميا \_

وہ کھنے کی میں کھڑا تھا۔ کھڑی کے شفاف شینے سے اس کا چرہ واضح نظرآر ہا تھا۔ پیل کی اسکرین پراس چرے کے علاوہ ایک اور چرو مجی موجود تھا۔ سے چرہ فعر کا تھا۔

مدوراصل ایک سیلفی می برجواهرنے کی محی کیکن اتفاق ے بیک کراؤنڈ یس قائل کا چرو بھی آگیا تھا۔ یس نے تقویر کاوتت دیکھا۔ بداس دقت سے چند منٹ بل کاوقت ى تفا-جب ين لفرك كرے بن داخل موا تفار ميراول خوشی سے بلیوں اچھنے لگا۔ آخر کاریس قائل کے بھٹے ہی گیا

ش کڑی ہے کڑی جوڑنے لگا۔ میرے خیال میں موالياتها كداهرا مك سلفي ليرباتها - قاتل اس دقت كمرك كحول ك اعدار اربا تعا- يدقية آدم سلائد تك وتذويمي جس

ك شيفے شفاف تے۔ كمزك كے يردے سمنے ہوئے تھے۔ اس کے اتفاق سے قاتل بھی تصویر میں آسمیا۔ اس بے بعد میرے خیال میں تعریز سال کی اسکرین پر اس محض کو د يكيمة بن اپني چير كورك كي طرف محمالي موكى - قاتل اتني دیرین کمزی کھول کی اندرآ چکا تھا۔ اس نے تعرکوسامنے ویکھتے ہی چاتو سیدھا اس کے دل میں اُتار دیا۔ وارسیدھا دل پرلکا۔ تفرے ہاتھ سے اس کاسل فیے جا گرایا ہوسکا تھا کہ چیر محماتے ہوئے بی سل کر کیا ہو۔ قائل کھڑی کے رائے والی فرار ہو کیا۔ جاتے ہوئے وہ کھڑ کی بند کر کیا۔

میں نے ذہن میں برل کے سارے عرب جوڑ ليے، بول تصویر عمل ہو گئے ۔ لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے بحصر يدثوت دركارته\_

اصل قائل مجھے ل چکا تھا۔جس اللہ نے میری اصل قاتل تك را منها كي كي وولاز ما آهي ميري مددكرتا-اس تصوير كابنتا اوراس تك بهنجنا بظاهرا نفاق بي تعا کیکن میرے خیال میں بیسب کی ملائگ سے ہوا تھا۔ قاتل ہیشہ خودکو بھانے کے لیے فول پروف منصوبے بناتے آئے بیل لیکن ان ہے کوئی ندکوئی فلطی ضرور مرز دموجاتی ہے جس ک وجہ ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ وہ غلطی دراصل غلطی نہیں الله كى بانك مولى ب،جس عدده قاتل كو يكروا تا بادر بے گنا ہوں کو بچا تا ہے۔ میں بھی بے گناہ تھا، یہ کیے ممکن تھا كمالليري مدونه كرتا من في مشكل من يؤكراي س توبدد ما تلي تھی۔ بيے ممکن تھا كەدە اپنادە دعده ايفانه كرتاجو اس نے سب انیانوں کے ساتھ قران میں کیا۔ اس نے میری دعاس لی می بھی اس تصویر تیک پہنچنے کے لیے بدساری صورت حال بني تحى \_ورنه شايد مين بهي نفر كيل كي كيلري میں نہ جھا نکتا۔

عدیل مجھے سیل تھا کے خود اینے سل سے ایک سلفيال ليخالك كيا- مجدد يربعدوه ميرى طرف متوجهوا-"الهونه يار،ادهرآ .....ايك المضيللي ليت بي-" مجمع بر وتت سلغيال ليخاورسلغيال ليخوال والول عيونقي لیکن کسی کی سیلنی لینے کی عادت نے ہی میرا کام آسان کردیا تھا۔ یک سوچے ہوئے ٹی اس کے ساتھ ما کھڑا ہوا۔ **ተ** 

من نے مدیل کوسارا ماجرا بتانے کا فیملہ کیا تھا۔وہ میری کہانی س کے مکا بکارہ کیا۔ کھدد پر تو وہ سکترزدہ مجھے و یکتار با۔ اور پھرا جا تک اس نے وہ حرکت کی جس کی جس کم ہے کم اس وقت بالكل تو قع نيس كرسكا تھا۔ اس في بيرے

کندھے پرزوروار مکا رسید کیا۔ میرا کندھا بہنجمتا افعا۔
"ابتو بھے یہسب اب بتارہاہے۔ کیا بھی رہا تھاتو یہسب
جان کے میں تیرے کام ندآ تا۔" وہ اور بھی چانے کیا کیا کہتا
رہالیکن میں سکون سے سنتا رہا۔ اس کے مکا مارنے سے تو
میں چھے اور بی سمجھا تھا تاہم جب وہ بولا تو بھے اس پر بیار
آنے لگا۔ وہ بھی درامل مجھ سے بیار بی جنا رہا تھا تمر

دوستوں کے پیار جنانے کا انداز بھی نرالا ہی ہوتا ہے۔ وہ تی بھر کے بچھے سنا چکا تو میں معصومیت سے بولا۔ ''اچھا سوری ۔۔۔۔'' یہ میں نے اتن معصومیت سے کہا تھا کہ اس کی ہنی چھوٹ کئی۔ اس نے بچھے کلے سے لگالیا۔ '' یار تو اتنے کرائسسز سے گزر رہا تھا لیکن منہ سے کچھے بچھوٹا تک نہیں۔ اکیلا ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں۔ بچھے تو سب بتا دیتا تو بہت پہلے ہی شاید ہم اس کا طل ٹکا ل

میں اب اے کیا کہ سکتا تھا۔ میں نے اس سے قاتل کے متعلق ثبوت ا کھنے کرنے کے لیے مشورہ طلب کیا۔ پچھ دیر کی مشاورت کے بعد ہم ایک طریقے پر شغق ہو چکے سخے۔ میں نے اس ایک نمبردیا تو وہ اس پر کال کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے کال ریسیوں نیس کی گئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن اس بار مجمی نتیجہ ندارد۔ بڑی مشکل سے کوئی ساتویں بار کال کرنے یرکال ریسیوہ وئی۔

''کون؟'' دوسری طرف کوئی مرد پھاڑ گھانے والے انداز میں بولا تھا۔عدیل نے بچھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ''بیر شاید وہی ہے جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔''میں نے اسے سرگوشی کی۔

"ممهارا بدرو" عدیل بحرائی بوئی آواز می بولا۔
"کیا مطلب۔ صاف بات کرو۔" دوسری طرف سے اس بار محاط لیج میں کہا گیا۔

''میرے پاس ایک ویڈیو ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں بات کرنا چاہو گے۔''عدیل پُراسرارے انداز میں بولا۔ بچھے اس کے اس جملے ہے جمنجلا ہٹ ہوگی۔

''کوئی ویڈ ہو۔ میں نے کہا نا صاف بات کرو۔'' دوسری طرف سے تعلیلی آ واز ابھری۔

" یار، مطلب کی بات کرو۔ بیٹ نہ ہووہ نون عی بند کر وے۔ " بیس نے اسے سر کوشی کی۔ اس نے میری طرف دیکھااور فون پر بولا۔

"اس ویڈیو ش تم کھڑک کے رائے پروفیسر لعر صاحب کے کرے ش داخل ہورہے ہو۔تم نے ان کے

دُاكِتُر الله ركفا مرحوم

وَاكْرُ اللّهُ رَفَعَامُ وَمِ مَشَتَ ادرَ يَنْ يُنْ كَامَ كُمَّ مَنْ اووا يكَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ كَامَ مَنْ اللّهِ وَالْكِمَ الْحَادِينَ الْحَالِينَ وَوَ الْحَالِينَ وَوَ الْحَالِينَ وَوَ الْحَالِينَ وَوَ الْحَالِينَ وَوَ الْحَالِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَالَةُ وَلَيْنَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَالُونَ الْحَادِينَ الْحَالُونَ الْحَادِينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادُينَ الْحَادُينَ الْحَدِينَ الْحَادِينَ الْحَدِينَ الْحَدُينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُونَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَدُينَ الْحَد

سینے پر چاتو ہے ایک دار کیا ہے۔ جس کے بنتیج ٹس وہ دنیا سے رفصت ہو گئے۔ یاد آئی۔۔۔ یا مزید تفصیل بتا کاں۔'' عدیل نے سرد آ داز میں کہتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی پیٹے پر چھکی دی۔

" کون ہوتم ؟" دوسری طرف اس بارخوفز دو کی آواز - این

یں پوچھا گیا۔ '' جُھےتم اپنا دوست بجھ کتے ہو۔ دو دیڈ بوا تفاق سے میرے ہاتھ لگ کئ تھی۔ میں دو تہمیں دینا چاہتا ہوں۔'' '' جھے کیوں؟'' دو پریشانی سے بولا۔

" یار تمہاری ویڈیو ہے اس کے تمہیں دیا جاہتا موں۔ اگر تم میں لینا جاہتے تو بتاؤ، میں وہ پولیس کے حوالے کردیتا موں۔"عدیل اس بارلا پروائی سے بولا۔

''کیل .....کیل پولیس کوشدینا۔ تم بتاؤ ، تم بچھے کہاں مل سکتے ہو؟'' پولیس کا سنتے تی وہ گھبرا کیا اور ہمارے بچھائے ہوئے جال میں اس نے پہلا قدم رکھ دیا۔اب آگے عدیل کی صلاحیت کا استحان تھا کہ وہ اسے کیے کھیرکے پوری طرح جال میں قید کرتا ہے۔

" تم جہاں کہو، میں آ جا دُں گا، لیکن ...." اس نے جملہ ادعورا جور کے میری طرف دیکھا۔ جمعے بے چین دیکھ کے اس نے آکھوں سے جمعے اشارہ کیا جیسے کہدرہا ہو۔ "جسٹ ریکیس"۔

"لين كيا؟" دومرى طرف عديجين عي جما

🏅 نومبر 2017ء

جاسوسى دائجست (221)

''لیکن حبیس میری اس موال کا جواب وینا ہوگا کہ تم نے پر دفیسر نفر کو کیوں کل کیا۔'' مدیل نے اس سے کر و جال کا کھیرا مزید تک کیا۔ میں بید گانی سے اس کے جواب کا افتقاد کرنے دکا۔ چند کھات کے توقف کے بعد و واولا۔ ''می حبیس کی سکرسی جاروں کا ''ان ک

''میں تمہیں مل کے سب بنا دول گا۔'' اس کے جواب سے مجھے مامی ہوئی۔ عدیل نے مجھے تعلی آمیز نظروں سے دیکھا۔

'' لکتا ہے بچھے دیڈ ہو پولیس ہی کو دینا پڑے گی۔'' سریل نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ درکھا۔

" " تم وجد كيول جائناً جائبة مو؟" ووب بى س

''تم ویڈیو کیوں لیما چاہتے ہو؟ میں تہمیں مفت میں ویڈیو دے رہا ہوں۔ حالانکہ میں چاہتا تو اس ویڈیو کے بدلے میں تم سے پہنے بھی مانگ سکتا تھا۔ اب کیا جھے اس ویڈیو کے بدلے تم میرے تھوٹے سے سوال کا جواب بھی نہیں دے کتے۔'' ووشکو و کناں انداز میں بولا۔

"وہ کمینہ تھا ہی ای قابل ۔" اس کی نفرت بھری آواز انٹیکر میں ابھری ۔ میں اس کی بات سے شنق تھا۔ وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق تھا۔

" ہاں ...... تھا تو دہ داتی ای قابل تم نے اے مار کے بہت نیک کام کیا تم نے بہت کالا کیوں کی زعد کی برباد ہونے سے بچالی۔"

"وو سند وو ميرى بيوى كے يكيے پرا ہوا تھا۔"
دوسرى طرف سے حكن زوه ى آداز ابحرى۔ عديل نے
بخصے اور ميں نے اسے ديكھا۔ آخركار ہمارے بچھائے
ہوئے جال ميں وہ اوندھے منہ كر پڑا تھا، كيكن وہ اس سے
بخبرلعركولل كرنے كى وجہ بتانے لكا۔ عديل بج ج مي موال بھى كرتا رہا۔ جب وہ سارى تفصيل بتا چكا تو عديل نے
کال كائ دى۔ دوسرى طرف سے دالى كال آنے كى تو
عديل نے كال كائ كے نمبر بليك لسك كر ديا۔ اس نے
دوسرے نمبر سے زائى كى۔ بير تابيا اس كا اپنا نمبر تھا۔ عديل
دوسرے نمبر سے زائى كى۔ بير تابيا اس كا اپنا نمبر تھا۔ عديل

اس نے اپنانام بتایا۔ بیاس کے تابوت میں آخری کیل تھی۔''تم نے فون کیوں کاٹ دیا۔ پلیز ..... وہ ویڈ ہو میرے حوالے کردو۔''

" سوری یار بسکنل ڈراپ ہور ہے ہیں۔ میں تعوزی دیر میں تہیں کال کر کے بتا تا ہوں کہ وہ دیڈ یو تہیں کہاں ال

سکتی ہے۔'' ووفوری ملتا جاہتا تھا لیکن عدیل لے اسے بہلا پھیلا کر کھنٹے بعد ملتے پر آقائی کرایا ۔عدیل نے اپنا کام تلولی کرلیا تھا۔ اس سے کال پرامتر الب برم کرائے کال ریکارلا کرلی کی ۔ اب میرا کام شروع ہوئے والا تھا۔ میک کرلی کی ۔ اب میرا کام شروع ہوئے والا تھا۔

میں نے ادسان کو کال ریکارانگز اور تسویر والی ایپ کردی۔کال ریکارڈ ظرای ٹمبرے سے ووٹی وی جس ٹمبر بر کال کی گل دو تی ہے۔ یہ ایک نا قابل تر دید فوت تھا۔ پولیس باق کی ٹنیش سے مزید شوار بھی اسٹے کر گھٹی۔

ادملان نے بید دولوں چنزیں اپنے کزن ایس کی معیر کودیے دیں۔ پھرتی دید بیل بید جن ساس تعانبدار گل پھٹی چکی تھیں۔ جس کے پاس نعر کا آل کیس تعار ایس کی معیر نے ارسلان کے کہنے پرات بید بھی بنا دیا تعا کہ قاتل انہیں کہاں سے ل سکتا تعار است سادہ لباس بیں جلد از جلد اس جگہ توقیحے کی ہدایت کردی گئے۔ اس نے آ دیسے کھنے بھی اس جگہ بھٹی جانے کی چھی دہائی کرادی۔ اس نے آ دیسے کھنے بھی لس جگہ بھٹی جانے کی چھین دہائی کرادی۔ اس نے آپایکا یا کیس

مدیل نے قاتل کو کال کرے جگہ بنادی۔ جہاں ہے اے ویڈیچ کمنی گی۔ ساور بات کہ وہاں اسے ویڈیچ لیے بچائے جھکڑی گئی۔ اس کے وہاں چنچنے کے چائس نغنی نغنی میں ہے۔ کو کے کال پراس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ۔ وہ مطلوبہ جگہ پڑنج جائے گا لیکن وہ کسی بھی وقت ہوشیار ہوسکتا تھا۔ فیر وہ وہاں نہ بھی جاتا تو اے خلاش کرنا اب پہلیس کا ورد مرتفا۔ اثناما کام تو وہ کرتی سکتے تھے۔

البتہ دو انبی پڑا جاتا تو اس کیس کا تمل کریڈٹ میرے بی کھاتے میں جاتا۔ قائل کی دریافت ہے لے کے گرفتاری تک۔ پہلیس کو پکی پائی دیک بی ملتی۔ میں نے "کہاریا تائی" ندہوتے ہوئے بھی سید یک تیار کردی تھی۔ اب ہارے نے ایک بی کام تھااور وہ تھاا تظار سوہم ہے چینی سے اس کے جال میں پھنے کا انتظار کرنے گئے۔

ہمارایہ انظار زیادہ طویل تابت نہ ہوا۔ آ دھے تھنے میں ہی ارسلان کی کال آئی کہ قائل کر فقار ہو دیا ہے۔ میں نے ہرہ کا نعرہ ہاند کیا۔ عدیل نے بھی میر اساتھ ویا۔ پارک میں موجود دیگر لوگ ہماری طرف ایسے دیکھنے لگا

ویا۔ پارک یم موجود دیگرلوک جاری طرف ایے و یلمنے لگا جیے جارا دیاغ چل کیا ہو۔ میری گردن میانی کے بہتدے سے آزاد ہو گئ تقی۔ اب بھلا ہمیں لوگوں کی نظروں سے کیا فرق پڑنا تھا۔

444

خطا پرور في حمين منافي ك لي تيار كي تعديمهاري خاطره صرف تمباری فاطریس نے اپنے مزاج سے قطع نظرخوا تین كى بهت سے ۋائجسٹ كفكافىيں - وہ تمام طريق اور الفاظ جوابيموقع برمجوباؤل كوموم كرنے كے ليے استعال کے جاتے ہیں، کری جیاے بعد تیار کرے بیریس بیرون تیار کے ہیں۔ اگریس بیٹائع کرا دوں تو یہ پاکتان کی تاری کے سب سے معروف ریسری بیے زبن جا کی گے۔ ہر مردان سے فائدہ اٹھائے گالیکن تم پھر بھی ہو چے رہی ہو ہے كياب؟" آخرى جمله من في جل بحن كاداكيا تعا-اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پولی۔"یہ سارے طریعے تو روائی ہیردئیز پر ایلائی ہوتے ہیں اور ش تبارى بدستى سے روائى بيروئن بيل بول-" " توتم کیسی ہیروئن ہو؟ "میں نے دلچیں سے او چھا۔ "فيرردا يل-"وهاطمينان سے بولى-"اوه ...... چلو پرتم بنادد کتم کیے راضی ہوگی؟" "تم اگر جھے صدر لے جاؤتو۔" اس کی فرماکش س "مدركول؟" " كيونكمه ادهر پرل كاشتينل ب-" وه سكون س

كے من حرالى سے بولا۔

مارے گئے۔ چل حتان کل جا بیلی گل ہے۔ میں نے دل بی ول میں خود کومشورہ ویا لیکن کم بخت ول نے بی مثوره مانے سے اتکار کرویا۔

بالك يرنياى كى طرف جاتے ہوئے عمى اس بولا۔ "مہيں ايك مزے كى بات بتاؤں۔"

" تم مجى روايق بيروكن بى بو-

" دوا بے کے منونمبر بیالیس پر لکھاہے کہ ناراض محبوبہ كومنانا موتوات فائيواسار موكل لے جاك" من مزے

وہ میری کر پرائے نازک .... ماتموں سے "كميال ألم ارك اللى جلاب وكعان فى من بيت موت باتك كالمسلير دباتا جلاكيا- برادل خوشى سيمعمور تعا-

سارہ سے ملاقات کا احوال پڑھتے ہوئے کہیں آب امل قائل كو بمول بى تونيس كية؟ خيرآب مجى بمول مكت مول تو مى تونيى محولا \_ احركوكر شينا ك شوير ساعن

سارہ ای ﷺ پرمیٹی تھی جہاں میں اے آخری بار چیوڑے کیا تھا۔وہ سر جھکائے لان کی کھاس میں نجانے کیا الل كردى كى مين اس ك ياس جا ك كفتكها راس ف چونک کے سرا تھایا۔ مجھے دیکھ کے اس کا چرہ کی لخت ہی سائ ہو کیا۔

میں نے ناراض محوباؤں کو منانے کے طریقے دریافت کرنے کے لیے اتی طویل تحقیق کی تھی کہ جتن ایے پندره سال تعلیمی کیرنیر میں نیہ کی تھی۔لیکن سارہ کودیکھتے ہی وه سارے الغاظ جیے ہوا میں کلیل ہو گئے۔

'' سوری سارہ۔'' کچھ نہ بن سکا تو میں بیروا ی ہے دولفظ بى كبدسكا-اس في فكوه كنال نكاه مجمد يردوالى-اسكا تروتازه چېره اس ونت مرجمايا بوالگ ربا تفاييراول كث

' ویکھوتمہاری ناراضی بجا ہے لیکن پوچھو گی نہیں کہ مِن تِے منہیں کون اند جرے میں رکھا؟"

'''تیں۔'' اس نے ہتوڑا مارکے جواب دیا تاہم ایک تھے کے لیے اس کی آعموں میں جملی شرارت میں نے د کیولی میراحوصله پحربرها۔

من في كافذات كا أيك بلنده اس كى طرف برُ حایا۔'' چلووہ نہ پوتھو۔بس بیدد کھے لو۔'' میں سادگی سے

> ' پرکیا ہے؟''اس نے بھویں اچکا کے دیکھا۔ ''نوکس\_''میں اطمینان سے بولا۔

"جہاں سے لیے ہیں دہاں اردوش بی تھے۔" ش

وہ دلچیں سے لوٹس کا مطالعہ کرنے کی اور میں اس ے دو کنی دلچیں ہے اس کے تاثرات کا مطالعہ ..... جواس نے جان بوجھ کے ایک بار پھر سیاٹ کر کیے تھے۔ چھ منحات کو سرمری سا دیکھنے کے بعد اس نے چرے اپتا

"مركياب؟"اكفى تصوه چهانے كى نا کام کوشش کرری تھی۔

''ای لیے تو میں میلچر کے دوران ٹوٹس نبیں لیٹا کہ جو ویکے گا کی ہوچے گا، یہ کیا ہے؟" میں لیج میں معنوی مایوی طاری کرکے بولا۔

اس نے برہی سے جھے دیکھا تو میں مکدم بولا۔ "اجماسوری-بددراصل میرے دیسری بیرز ال جوش

نے فل کیا تھا۔ وہ ایک بول سے بے پناہ مجت کرتا تھا اور اس ے معاملے عن انتائی ہوزیسیو تھا۔ لفر، کرسٹینا کے ساتھ چینر چما ژکرتا رہتا تھا۔ کرسٹینا پہلے تو اے نظر انداز کرتی ری کیکن جب اس کی دست دراز یا ن مدے بر مے لیس تو ایک دفعداس نے هر کواچها خاصا بے عزت کر دیا۔ بدجر اڑتے اڑتے سائن تک جی جا پڑی۔اس نے کرسٹیا ہے استغمار کیا تواس نے اسے سب بتادیا۔ سائن نے اسے کہا كماكردواك أئنده تك كري تودواك لازى بتائي

لعركهال بازآنے والاتقا، دور موجانے والی چیزے تودیے بھی کشش بڑھ جاتی ہے۔ دواس کی بے خربی میں دوران سفائی اس کی ویڈیوزیتائے لگا۔ کرسٹینا صفائی کے دوران اینے کام ش من من رہتی تھی، اس دوران اے اینے طلے کی بھی پروائیس رہتی تھی۔ نصرنے ان ویڈیوزے کھے تصادير نكال ليس جو قاعل اعتراض كے زمرے مي آسكن تھیں۔ میں نے تھر کے تیل میں یہی تصاویر دیلھی تھیں تو سل میرے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بیا تھا۔ لعرفے اور تو ادرایک ملازمه کو می میس بخشا تھا۔اس درے تک کرجائے کی میں اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

لفربه تصادیر دکھا کے کرسٹینا کو بلیک میل کرنے لگا تھا۔ وہ پریٹان ہوگئ۔اس نے اپنے شوہر کو بتادیا کہ لفراب بھی اے تک کرتا ہے۔ تساویر والی بات اس نے کول کر دی مھی۔سائمن اتنا ہی جان کے بھڑک اٹھا۔ وہ تو حد درجہ كرسينا سے محبت كرتا تھا۔اے مدجى بتا جل چكا تھا كەلھر ایے بازا نے والائیں۔ای نے تعرکومزادیے کا فیلد کیا۔ اس دن جب لعرفے كرسٹينا كوفون كر كے بلايا تو

سأتمن كاخون كحول اثفا \_اسے انداز وتھا كەمغانى تو دراصل

ے۔ محرمشینانے اے سرتنویراور لفر کے جنگڑے کے مند کا مند منز بارے میں بتا دیا تھا۔اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پنینے لگا۔اس نے کرسٹینا کے بجائے خود جا کے مفالی کرنے کا فیلد کرلیا۔ بداور بات کداس نے مرے کی مفاتی کے بجائے، دھرتی ہے نفر کے نایاک وجود کوصاف کرنے کا فیملہ کیا تھا۔ دروازے سے اندر جاتے ہوئے اسے و کھھ لینے کا ڈر تھا۔اس کیے وہ ۔۔۔ کھڑکی کے داستے اعدر کیا۔وہ جانتا تھا کہ کھڑکی کا اندرونی کھٹکاعمو ما کھلا ہی رہتا ہے۔لعر ای معایطے میں انتہائی لا پر واتھا۔ ویسے محمی کھڑ کی ایک الی جکہ ملتی تھی جہاں ہے کوئی اندرآ ہی ہیں سکتا تھا۔ سائٹن کے یاس اس جکد کی جائی تھی۔وہ بہ آسانی کھڑ کی کے رائے اندر

واظل ہونے میں کا میاب ہو کیا۔ یہاں تدرت نے اس کی مزيد مدد كى \_ لسرام ويمية على بلثا اور مائمن كواس يروار كرف كاليك آسان موقع ل كيا- وارسيدها ول يراكا تما-سائن کواتے نے کے دار کی خود بھی امید نہیں تھی۔ نعرے ہاتھ ہے کی کرا۔ سائن نے اے نظر انداز کر دیا، کونک وہ جانا تقا كه يديل اے پكڑ داسكا ہے ليكن دوية بيس جانا تقا كدوه بكراسل ندلے جانے كى وجہ سے جائے گا۔

اس کا کوارٹر یو نورٹی سے محق بی تھا۔ اس نے كرسنينا كوبلاليا-كرسنينا كواس في سب مجما ديا تها-اي نے لاش کودیکھتے تی چیخنا شروع کر دینا تھا۔ بعداز اں جب يوليس آنى تواس بستويرصاحب اورنعر كي جمكر ع كابتا نا تھا۔لفرنے خود کرسٹینا کو کال کر کے بلایا تھا اس لیے اس يرخك كاكوكى جوازى ندبتا تفارسارا كليل اس كى توقع ك مطابق بی چلاتھا۔ اس کے منصوبے کے بین مطابق تنویر ماحب پڑے گئے۔

و وخوش تما كداس كامنعوبه كامياب رباب كيكن اس کی برستی کرنفر کے تل کیس میں، میں مجی پیش حما۔اس تك كيني كے ليے دعا كے ساتھ تدبير بھي كام آ أن تھي، ليكن اس سے اعتراف جرم کرائے کے لیے عدیل کی معاونت اور مثورہ کارگرد ہاتھا۔ اھر کے تیل ہے کرسٹینا کانمبر مجھے ل حمیا تھا۔عدیل نے ای تمبر پر کال کی تھی۔انجان نبر ہونے کی وجدے شایداس نے کال ریسیو بی سیس کی تھی۔ ہاری بار بار کی کوشش کے بعداس نے شایدسل سائٹن کو دے دیا تھا اوراے ہم سے بات کرنا بہت مبنگا یواتھا۔

میں نے نفر کا سل اس کے سارے سوشل سائنس كاكاؤنش رى سيث كرك يوليس كحوال كرويا تقا ا کاؤنش میں نے اس کیے ری سیٹ کے تھے کہ ان میں بہت ہے لوگوں کی 'عز تیں'' محفوظ میں۔

ميرے ياس هركى كوكل ۋرائيوكا ياس ورۋىخوظ ب جس کی بدولت عن اس سارے بلک میلنگ اسف تک رسانی رکھتا ہوں۔ میں ملے والاحتاین ہوتا تو اس سارے ڈیٹا ہے بے بناہ فائدہ اٹھا سکتا تھا،لیکن اس کیس میں جس طرح خدانے میری مدد کی، اس کے بعد میں سش و 🕏 کا شكار ہو چكا جول \_ ايك طرف فداكى ذات اور اس ك احکامات بی اور دوسری طرف و نیاوی فوائد۔آب بتا تی آب ميرى جكه وت توكياده سارا زيا زيليك كردية يااس ع فاكروا فعاتي؟

## ناآسودمعاشق

سيمانور



## عشق وعاشقى كاوحور بعيذبول كى كبانى

" شأيد آج كا دن مرے ليے خوش قست ہے۔" لاس ديكاس كرمراغ رسان نے كہا۔اس كى نظريں فيج موجود اس الاش رمركوز تھيں جے گا كھونٹ كر ہلاك كيا كيا تھا۔"ليكن يقيناس الاش كے ليے بيزش تستى كا دن نيس تھا۔" قاصلہ ہونے كے باوجود مرنے والی عورت كی كردن

کے اطراف میں موجود نشانات اسے صاف دکھا کی دے رہے تھے۔ وہ عورت منہ کے بل پڑی ہو کی تھی لیکن ہاتھوں کے نشانات اس کی زروجلد پر نمایاں تھے ۔۔۔۔۔ خاص طور پرانکو تھوں کے دونشانات جواس کے عرباں شانوں پر پیچ کی جانب اشارہ کرد ہے تھے۔

جاسوسى دائجست ﴿225 كومبر 2017ء

اس بدنسمت مورت کی لاش پراینا شوخ رنگ کا سر کس کا لباس موجود تعا-بيلاش لاس ديكاس اسرب يربك تاب يسينو ك اللا ك دافل دروازے ك ياس ايك كوڑے وال ك

عقب مين حيباني لئ عي-

سراغ رسال کی خوش قسمتی کاسب د و غیر معمولی طوفان قعا جو كرشة شب جولى فيواذا علاما القاادرجس كرسب بارش مولی تھی۔ لاش کے نزویک ہی میلی مٹی پر بیروں کے نشانات موجود تھے۔ یہ نشانات مشتبہ طور پر ان ٹوک دار جوتوں کے نشانات ہے مشابہ تھے جو تھی ونگ ماسٹر اور پروڈ یوسر ہاورڈ كالى كے كملى مى يرجلنے سے بتھے۔

" كز عدرات تيز بارش مولى عى " بادر في كالى في تعديق كى-"بارش لك بعك رات دو بيخ شروع مونى حي-آج سي مين جلدى آئميا تفاتاكر جيك كرسكون كديركس كي عيت أيس سے ليك تونیس موری جیم ش نے اس لاش کود یکھا۔"

بادرد شوديكاس درائل أيك معردف ومقبول مركس تغاجو كيسنع كيمنت عي ايك ثينك نما تحيرُ عن مستقل جاري ربتا تھا۔" ہم لوگ ایک میملی کے ما تند ہیں۔" اور ڈ کائی نے کراہے ہوئے کہا۔''فریڈا ہماری اسٹار ایکروبیٹ تھی۔ وہ ایک حسین ادر اسے فن سے عشق کرنے والی عورت می ۔ اے بھلا کوئی كَيْ كُرُفْلِ كُرْسَكًا قِعَالَ "لاشْ كَرُود يك ويَجْخِ سَة فَل .... كَيلي زین کا دوبارہ سے جائزہ لیا تواسے بیں سائز کے جوتوں کے ایک اورنشانات دکھائی دیے۔

"كيافريداك تباريم ككى فردے كورياده

اس بات كاسراغ لكائے من زياده ديرتيس كى كرجوتوں کے وہ نشانات سر کس کے میڈ کلاؤن اور فریڈ اکے بدمزاج شوہر كوميكز الى رب تقد" من ال سى بميشد ي كما كرتا تما كيتم جم طرح مردول المح مناق كرتى موتوتم الي ليخود مشکل کودعوت دی ہو۔ میراخیال ہے کہ بالا خرکسی نے اس کی قرت كرنے كى عادت كو بنجيد كى سے ليا\_"

"کیا تہاری بوی کا کی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا؟"مراغ رسال نے دوٹوک انداز میں یو چھا۔

اس وال ير كوميكزن بساخة تبقيداً يا-"فريذاك سیس سے رکھی جیل تھی۔ وہ صرف جا ہتی تھی کہ اسے جایا جائے۔آپ بحدی میں کے کہ گئے ناآسود مرد ہوتے ہیں جن کے لیے بیمورت حال نا قابل برداشت ہوتی ہے۔" فریدا کے بادی کر یارٹرنے اس کی اے فن ہے عشق كرنے والى شهرت كى تقديق كى۔" جہاں تك ميرے علم ميں

ے وہ بس قلرث کیا کرتی تھی۔" روڈ دانف نے بتایا۔" شوختم ہونے کے بعد فریڈ ادات مرے ساتھ تھی۔ہم میں تعنیف میں تصاور ایک سے کرتب کی مثل کردہے ہے۔ہم نے بیمش لك بمك ايك بج كقريب فتم كردن في فيريرا خيال قا کہ وہ تھر ہلی تی تقی۔ وہ اور کیومیگزیہاں سے صرف تھوڑے بى فاصلى يرريت بين ـ ا

ليكن كيوميكز كاكهنا قعا كه فريذا محريثي عي نبيس تعي\_ "جب دہ ممرئیں چنی آو بارش میں اے تلاش کرنے نکل کھڑا مواادرائ کے دروازے پر دستک دی۔ میں اس وقت بھینا ال كالأل سے چندنث كے فاصلے پر تما تكروہ اس وقت تك مر

"155

سراغ رسال المنتح کے دروازے کی طرف لوٹ آیا اور لاش اور پیروں کے نشانات کا غورے جائز و لینے کے بعد بولا۔ "مہ بالکل صاف دکھائی دے رہاہے کہ میل کس نے کیا ہے۔" "ال كيس عن ورول كے نشانات سے اہم أ

میں تھے۔اگر فریڈا کو بارش شروع ہونے سے پیلے فل کیا گیا تفاجورات دوبج شروع مونى مى تويدلل كونى بعى كرسكنا تفااوروه لاش كاطراف من كلي منى كانتانات نبين حيور سكا تعا-" مراغ دسال نے اپنی د پورٹ میں تحریر کیا۔ اس کیس میں اہم نشانات بيرول كينيس بكسالكيول كرنشانات تع جولاش كى كرون يريائ كي تقي"

الاش ك مردن ك اطراف مي جو باتمول ك نشانات سنے وہ عقبی جانب ہے اور اوپر سے بینچے کی طرف تھے۔قائل نے فریڈا کا گلااس کے سرے اوپر کی جانب سے محوثًا تما جبكياس كارخ قائل سے فالف ست من تما ي تقريباً ايك ما مكن يوزيش تحى جس سيكى كا كلا كموثا حاسكاً تخا .... البته كى كرتب وكهانے والے ايكروبيك كے ليے يدكونى

مشكل كام نبين تغاـ"

لیک روڈولف نے کیا تھا۔ وہ فریڈا سے شادی کا خوابان تقا ادراے اس میں ناکامی ہوئی تھی۔اس لیے وہ اس ے حمد کرنے لگا تھا۔ جب وہ ایک نے توازن برقر ارر کھنے والے كرتب كى مشق كرد بے تقاتواك ايك كے دوران ميں روڈ ولف نے سر کاو پراور عقب سے قرید ای گرون پکڑ لی تھی اوراس كا كلا كونث ديا تمار"

روڈولف سے سراع رسال نے اپن محمی ریورث عل حقیقت بیان کی جب تخی سے ہوچہ کچھ کی گئی تواس نے اپنے جرم كااعتراف كرلياادرا يحراست على في لياكيا وہ اس روز تنہا بیٹا تھا۔ چائے بھی اس نے اپنے لیے خودی بنائی تھی گراس کی نظریں دیوار پر لی اس نے اپنے کی ہوئی تھیں جس میں فرزانداس کے ساتھ کھڑی تھی۔ فرزانداس کی سوتیلی بہن تھی۔ اُسولی طور پر تواسے اپنی بہن کے ساتھ کوئی تھی۔ سے مجت ہوئی چاہیے سوتیلی ہی سی گراہے فرزاندے حدور جنفرت تھی۔ اس کی شایدایک وجہ بالو بیگم

دآا

#### اے\_آ رراجپو\_\_\_

رشتے وائلن کے تاروں کے مانند ہوتے ہیں... ایک دوسرے سے منسلک... جڑے ہوئے سُروں سے بھرے ہوئے ... تاروں کی لرزش ٹھوس چٹانوں کے ہرخچے اڑا سکتی ہے... مگروہ بہت ہی تامراد اور بدقسمت شخص تھا... جو رشتوں کو باندہ کے رکھنے کے بجائے توڑنا جانتا تھا...

## ا فقرت ولا لي كدام من سب يجيهمام كردية والعبازي كركا انجام .....



ری ہوجس نے سو تیلی مال کے خلاف اس کے دل شی کیاپن سے جی زہر بھر رکھا تھا۔

سیاس وقت کی بات ہے جب بالویکم کی شاہر محود ہے۔ شاوی ہوئی تک ۔ وہ بینک میں نمجر ہتے۔ بالویکم ایک سیدی سادی خاتون سی کیکن رقابت کا جذبہ تو ہرانسان میں موجود ہوتا تی ہے اور پکھ بعید نیس کہ وہ کب نفرت کا روپ دھار لے .....ا

محسین اس کی شادی کے مرف جدیاہ بعدی اس کی سوتن بن کرآگئی۔ ہانو بیکم اندرے کمٹ کررہ گئی ۔ فاطمہ، شاہد کی آفس کولیک تھی۔ ان کے ساتھ بی کام کرتی تھی۔ خاصی خوبصورے تھی۔

بانونے میر کا تھونٹ بھر لیا اس فٹر کے ساتھ کہ شاہد نے اسے تونیس تیموڑا تھانا ۔۔۔۔۔! تمر رقابت کی آگ بانو کو بے چھن ضرور کیے رکھتی تھی۔

وقت گزرا ..... بالو کے ہال ایک بیٹا ہوا ..... یعنی ریاض اور اس کے بعد اس کی سوکن کے ایک بیٹی ہوئی ..... فرزاند۔

ا پئی سوتیلی بہن سے نفرت کی صرف ایک بہی وجہ نہیں تقی۔ ریاض اس سے پیچھا چھڑا نا چاہتا تھا تو اس ہیں اس کی ماں کے بھرے ہوئے زہر کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی مقصد بھی تھا اور دونوں مقاصد ایک جگہ بجا ہوجا کمی تو۔۔۔۔۔ جرم کی آب یاری میں کتی دیر گئی ہے۔

ریاض نے اپنی بہن کوئل کرنے کا فیملہ کرلیا تھا۔ چائے پینے کے دوران ٹس اس کی بیٹوراور پرسوچ نظریں بدستور سامنے دیوار پر کیلے پرانے فریم کی ای تصویر پرجمی ہوئی تھیں۔ بیاس کی اور فرزانہ کے بھین کی واحد تصویر محی جس کا کاغذ بھی پیلا زرد پڑچکا تھا اور ان کے چہرے کے نقوش مجى بهت مدهم موسيك يتعداس من فرزانه كاچرو درا ڈراسا تھا۔ ریاض اس کی وجہ جانتا تھا۔ کیونکہ وہ ایسے بھین یں بڑا دق کیا کرتا تھا۔ اے بھی اور اس کی مال تحسین کو مجی۔ وہ اپنی سوتیلی مال کو طعنے دیتا تھاجس نے اس کی مال كے حق يرو اكاؤالا تعااوراس كى جي فرزانہ كے تو دولتے كے ڈا 🛭 تھا۔ وہ اے بھی اپنے حق پر قابض ہونے کی تشنیح کرتا رہاتھا۔ کونکہ اس کا باب ایک بی سے زیادہ مجت کرتا تھا۔ سونے برسا گا تواس وقت ہواجب شاہدنے بدومیت مجی كرد الى كداس كرم نے كے بعد دولوں يمن بعالى كوبرابركا ى صد لے گا، جكدر كے من لين والے صے من جن كا حد بمانی کے مقالے میں نصف ہوتا ہے۔ اس نصلے نے تو

این دولوں بال بیٹے کی آن بدان عی رہایت اور فریت کی آگ کور بر پھر کا در ہاں۔

شابه محود في الرسيس كما يا تفا الدخوب بوز الدين كما تفا- بالرقيم كم ياس الك الاستهار تعانون و واس كا ينا رياض تفار

یکی وه جنسیار تفاج بالوظیم خاموشی سے اسٹے انو پر مسیت اس کی اول ایک اور نگی پر آزمایا کرتی تھی۔ شکایت پر دولوں مال پڑا معسوم اور انجان بن جائے تھے اور پھرشاہد کی فیر موجود کی میں ان دولوں مال خوں کو ستایا جاتا۔ حسین کو بھی اللہ نے فیر معمولی میر ۔۔۔ سے نواز رکھا تھا اس لیے وہ بھی اب تک دفائی حد تک خود کو تصوور رکھے مدینجی

بالخسوم فرزانداہے سوتیلے بھائی دیاش ہے ڈری مہی عاربتی تی۔

وقت نے زقد بھری، وہی ہوا۔ شاہر کے انتقال کے بعد ترکے میں سے فرزانہ کو بھی اتنائی پکھ ملا جنتاریاض کو۔ ماں اس کی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے حزید جھے کے لیے بہت شور کیایا تھا بکھ حاصل نے ہوا۔ ووالگ ہو کیا۔

فرزاندگی ماں زعرو تھی تا ہم بنار سے تھی تھی۔ اس فرزاندگی ماں زعرو تھی تا ہم بنار سے تھی تھی۔ اس ایک گھر ترکے جس ملا تھا، اس کی ایک منزل خالی تھی وہاں اس نے فرزاند کو بوتیک کھول ویا تھا۔ فرزاندگی شاوی بھی کر دی۔ دونوں میاں بوی نہی کاروبار کرنے کھے۔ پچھوٹر سے بعد فرزاندگی مال تحسین بھی انڈکو بیاری ہوئی۔

ادحرر یاش کی ستی کا بلی اور محدویت نے وہ سب اس سے چین لیا جو باب کی طرف سے اسے ملاتھا۔

چائے کا کپ نصف ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ہنوز دیوار پرآ ویزال ای فریم پر کی ہوئی تھیں۔

ریاض نے کئی بار اس تصویر کو بیماں سے ہٹاٹا چاہا تھا۔۔۔۔لیکن جائے کیا بات تھی کہ وہ ایسانہیں کر پاتا ہٹا یدوہ اسے ہرروز تنہائی میں دیکھ کر کیسوئی کےساتھ اسے آل کرنے کے مختلف منصوبوں یرفورکر تاریتا تھا۔

کوفرزانداب بھی اس سے بھی رہتی تھی، تحر باوجود اس کے دواس پر چھائی ہوئی تھی۔

ان دنوں ریاض کی حالت بہت ابتر تھی۔ کا کی اور فیر ذیے داری کے باعث اے ملازمت سے بر طرف کر دیا گیا تھا۔ دوسری ملازمت کا حصول جوئے شیر لانے سے کم تبیس تھا، کیونکہ مفت کی تخواہ دینے پرٹی زمانہ کوئی بھی آ مادہ نہیں

وہ بھی مجور تفااور ای پر کر ارا کے ہوئے تھا، مر فلط يبجي نه تفاكه كوكي دن ايبانبين كزرتا تفاجب دوا پني سوتيلي بہن کول کر کے اس کی ہرشے پر قابض ہونے کے خواب نہ و کھتا ہو۔اس کے خیال میں فرزانہ نے اس پر کوئی احمان نہیں کیا تھا۔وہ شروع تل ہے ڈر پوک تھی۔ تنہا ہوجانے کے بعداے کی اے " کی ضرورت پیش آئی تو وہ اے اپنے محرالي تفي اوررياض بحي اي بن خوش تفاكداس طريح ات باآسانی اے "منصوبے" کو عملی جامد پہنانے کاموقع

فرزانداباس پر با تاعد وتمم چلائے لگی می "بہت خوب اتم بہال آرام سے اپنے لیے چائے بنا كريى رب مواور مجم يو چھا تك ميل."

اجا تک .... آوازین کراس کے سینے میں چھی مولی آتش انقام بعرك جاتى تهي، وه ايخ خيالون سے چونك پڑا۔ دروازے پر .... فرزانہ کھڑی تھی۔ ایک سای یارٹی کی جانب سے دوروز کی ہڑتال کے باعث بوتیک بند تفااوردونوں بہن بھائی تھر پر بی تھے۔

"میں دودھ کے انظار میں میشی می اورتم یہاں مرے اُڑارے ہو۔ میرے لیے جی چاتے بنا لیتے ایک ك ،كياش كمريرموجوديس كلي؟"

'' دود ه تعوزُ اتعا۔'' ریاض نے مختصر جواب دیا۔ "بان تو لے آؤ نے سے جاکر، پہلوان نازی تو برتال والے دن بھی این دکان کوآ دھا شر ڈالے کھولے رکھتا ہے۔ ذرا جلدی چلے جاؤ، دودھ ختم ہوتے ہی وہ چلا

ریاض ایک جھکے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔اس نے عجیب ی نظرول سے فرزانہ کو ویکھا اور کوئی جواب ویے بغیر دروازے کی طرف بڑھ کیا جو کچن کی طرف کھلیا تھا۔ فرزانہ آج كل ات اى طرح طزكا نثانه بنايا كرتى تقى جيها بنا كونى يرانا بدلسرة كاناحاه ربى مور

ریاض کو فصر بھی آتا تھا مگروہ ضبط کرنے پر مجورتھا، جانا تھا کہ اگراس نے بہن کے سامنے زبان کھوئی یا اے دراز کیا توبیاب اس ہے چمن جائے گا اور اب توال کے ياس فث ياته پردے كسواادركوئى جاره بحى ندموگا-

مکن میں آ کر اس نے ڈول اُٹھایا اور خاموثی سے باہر قی ش آگیا۔ نیازی دودھ والے کے یاس فی کرائ في دوده ما تكامردوده حمم موكيا تعا-

تا ہم ایک بات برہمی تھی کہ جب اوبت فاقول تک مینی توفرداند نے ای اس ارے وقت میں اے سہارا دیا۔ وورياض كوايك تك وتاريك كاليك نما فليث سااي محمر لے آئی۔ وہ اے اب بھی اپنا بھائی جمتی تھی۔ اس کا خیال تھا كه لوگ تو غيرول كو بما كى بهن بنا لينتے بيں ، بي تو بھر بھى اس کے باپ کا بی خون تھا۔ یوں بھی ان کارشتہ مال کے حوالے ے موتلا تھا، باپ کے حوالے ہے نہیں۔ فرزاند کی میمی سوچ بھی جس میں اس کی اپنی مال محسین کی اچھی تربیت کا تجمی دخل تغا۔

ماں باب کے انقال کے بعد بوں بھی دونوں بہن بھائی دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے، کیونکہ تست نے فرزانہ کو مجى مال كے انتقال كے بعد ايك زبروست دھيكا كہنجايا تھا كهاى كي شوبركا ايك رود ايكيدنث من ما كهاني انقال مو

اب ریاض این سوتیل بهن کے ساتھ تو رہے لگا تھا میروه خود کو پهال لوکرول کی طرح بی مجمتا تھا۔اس کی وجہ یکی کرفرزاندای بوتیک می معروف راتی می اور بابر کے كام يشول بوتك كرويراي معاطات جن مل ايك مرد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے ریاض ویکھا کرتا تھا۔ اس معنواورست نے کیا کام کرنا تھا۔ اُلٹا بگاڑ کرر کھ دیتا۔ ادحرفرزاندمجی باررے کی تھی۔اے چیٹ کا آئے روز مستلدر بينه فكالقام معولى كعالى بمى شدت اختيار كرليكي تحي تو مجھی نمونیا کی صورت اختیار کر لیتی ۔ ڈاکٹروں نے الرجی بتایا تھا۔ یوں وہ اب اپنے بوتیک سے زیادہ محمر (أو پر ی منزل) میں وقت گزارنے لگی، نتیجہ یہ لکلا کہ بوتیک کا كاروبارمتاثر مونے لگارر ياض خود يكى جاہتا تھا كه بير بند ہو جائے، وہ اس کا اکثر فرزانہ کومشورہ بھی دیا کرتا تھا کہ بوتیک کو بند کر کے کچل منزل کرائے پر دے دی جائے۔آخر کا ر يى موتا نظرآنے لكاليكن فرزان جى مندكى كى تھى،اس نے ايبانبين كميار

ریاض کورہے ، کھانے مینے اور یکھے بندھے کھنے والے ماہانہ خرمے کی طرف سے کوئی فکرنہ تھی ۔ محرر یاض کی اس رقابت اورنفرت كوكيا كها جائ جوشروع عى ساس کے دل میں ایک بین کے لیے ایک آتش انتقام کی صورت بمیزگی رمتی می فرزانه پلیول کودانتول میں دیا کرخرج کرتی تھی۔ریاش کی عیاشیوں کے لیے بیسب کانی ندتھا۔اسے اشافی بیول کی ضرورت ہروقت پر تی رہتی تھی۔جواسے

فرزاندآج کل بارہی رہے گی تھی۔ شایدای لیے اس كامراح بمى يريدا موت لكا تمارأت يمل ظومواتما، عدم توجی کے باعث وہ بر کر نمونیا میں بدل کیا۔علاج ہوا تب جا کرای کی حالت پکے سمبلی می مراب پہلے ہے وہ پکھ مرور ہوئی می۔

'' ملک پیک پڑا ہے، وہی لے جاؤ آج .....'' قزمی مائل نیازی نے مسکراتے ہوئے اسے مشورہ دیا"۔ آج بڑتال ک وجہ سے رش تھا ای لیے دود ھجلدی حتم ہو کیا۔ بید ملک

يك بحى آخرى بحاب-ايسانه موكديمي

"إن ..... بان الخيك بينازى بعانى المك ييك ى دے دو۔" رياض نے فرزاند كى ۋانث سے بيخ كے

''ویسے اب باتی فرزانہ کی طبیعت کیبی ہے؟ کل وہ خود دوده ليخ آني تقيل تو خاصي يارلگ ري تعيس؟" نيازي نے ملک پیک کوٹنا پر ٹس ڈال کرائے تھاتے ہوئے کہا۔

"بال! کھ عارتو ہیں۔"ریاض نے میے تھائے اور مڑا۔ کھر کی اُو پری منزل کے دروازے پر پہنیا تو پائدان عرا ہوا یا ہے۔ شایداس کا یاؤں أیجھنے سے وہ سکر عمیا تھا۔اس طرح وہ تھوڑ اسا بھٹ کرمزید خطرناک ہو**گ**یا تھا، کسی کا بھی یا وُں اُلجھ سکتا تھا۔ فرزانداسے ہمیشہ تنبیب كرتى تفى كدد هيان سي آيا جايا كرو، بديا كدان ميرے پیروں سے بھی انگ سکتا ہے۔سامنے ہی تو سرحیاں ہیں۔ جلدی میں ہوتی ہول اور اینے وصیان میں بھی ، لہیں نیچے ہی نہ جا کروں .....''

"ای مبارک دن کے تو انتظار میں ہوں میں ....." رياض .... دل ش كهتا اور منه يرفدويانه اعداز اختيار كر

" بين آئنده خيال رکھوں گا۔"

" خيال نبين فوراً نياخريدو\_" وه ټنك كرتحكسانه اعداز

'بهتر-''رياض كهتا-جبكه ول ثين كهتا-''بُهنه ...... اوقات رو کئ ہے میری کدائن چیپ چیزیں بھی میں می خرید كرلاؤل-"

فرزانه واقعی آج کل بیار رہنے گی تھی۔زیادہ تر تھر على عى دائى \_ يوتيك اس فرياض كحوال كردكما تمار رياض نے بھي اب بربات مجھ لي تھي كرجو بھي اسے ملنے والا ب أے اب اس نے بول بی میں اُڑ دینا ہے، ورنہ وہی حالات موجا عي م جو يملے تے، جب دہ تك دى ك

باعث خود لتی کے بارے میں غور کرنے لگا تھا۔ وہ مجتما تھا اب تقديرنے اے سلطنے كاموقع ديا ہے تووہ بھی سلجل كر ى چلے گا۔

کرے میں داخل ہوا تو اس نے فرزانہ کوسامتے بیٹر پر بیٹے ویکھا۔اسے دیکھ کرریاض کا خون کھول اُلھتا تھا۔ غجیب ساحلیہ بنا رکھا تھا اس نے۔ بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے،اسری سے بے نیازمسلا ہوالباس، وہ بھی میلا سانظرآ تاتفابه

"تم اس طرح بحے محود كركياد كيد ب مو؟ " فرزانه تے یو چھا۔

''اوه.....! کک..... پچینین ''ریاض کچھ گزیزاسا حکیااورای کیج میں جوا پابولا۔

"دودھ يهال ركه دو فرخ رے إلى اوراب يل سونا چاہتی ہوں۔''

"كياتم نے دوالي لي ہے؟"رياض نے اپنے ليج عن مدروی بدا کرتے موتے کہا۔

"اس سلط می حمین فكرمند موتے كى ضرورت رمیں۔دوامیں خود ہی لے لوں گی۔" فرزانہ خشک کیج میں تمہتی ہوئی اُنٹی اور بیڈ کے قریب دیوار میرالماری کھولنے

ابتم يهال كموے كيا كردے مو؟ شايدسوچ رے ہوکہ ش علظی محتررہ مقدارے زیادہ دوااستعال كركول كي-"

اس نے الماری سے ایک چھوٹی سیشین تکالی گاس من دودھ أنڈيل كرفيشى من سے كولى تكال كر دودھ ميں ڈال دی۔ ریاض اب بھی دروازے کے قریب کھڑاای کی طرف دیکیدیاتھا۔

"بن! ابتم جادً- من اسيخ كام خود عى كرلون كى-"فرزاندنےاے جانے كااثار وكيا۔

رياض خاموشى سے كرے سے باہر نكل آيا۔ فرزاند جیاں کے پیچے ہی کرے سے باہرآ کرزیے کی لینڈنگ ير كك موسة واثل بين كى طرف بره كني-رياض جب اہے کرے میں داخل ہوا تو اس نے دودھ کے گاس میں یانی کی دھارگرنے کی آواز صاف تی می قرزاندنے بہاں والرفكريكاركها تمااوردوا كيلي إكثرياني ادهرع بن وال كريني محى \_ ركما موايانى اس فيحى استعال بيس كيا تفا-بس ایک عادت می اس کی - برف یا فرت کا معندا یا لی پینے کی تواہے گرمیوں ٹی بھی ڈاکٹروں کی طرف سے نمائعت

ایک سردارگاڑی کے لیے آتا آتا فی میا ادر مؤک ك كنار عيد كردون لك الوكول في كما تم توفي ك يو اب كول روت او-

مردارنے کہاگاڑی کے بیچے لکھا ہوا تھا۔" پریشان نتى يى دل آسال-"

با بر کبیر گرایا جاسک تنا کیونکداس طرح وه مای اس پرشید النظاق جيم متقام فرزاندية اين ياس بى ركها موا تفااور وو نبح کھالیحن میں سویا کرتی تھی۔وہ ایک ادھیزعمر،ورد بنگ عورت محى ليارى عاس كاتعلق تفاادر شايدفرزانه فيجى اے ریاض کی طرف سے" ہوشار" رہے کی خفیہ ہدایت کر رکی تھی۔ کیونکہ وہ بھی اے اکثر فلک بھری نگاہوں سے تحورتی رہتی تھی۔ ماس امیرال ایک بیوہ خاتون تھی۔ وہ ایک طرح يوتك كى چوكىدارى بحى كرنى تى-

سے سوکر اُٹھا تو ریاض کے دماغ میں مچھ تازگی کا احماس جاگا۔ وہ ایک بار پر فرزانہ سے نجات حاصل کرنے كے بارے يس سوج لكا۔ بالا فرايك تركيب اس ك ذہن میں آئی گئی۔ قرزانہ کے کرے کی صفائی امیرال کیا كرتي مى، وه جيے بى اس كے كرے ميں داخل مولى رياض ایے کرے ہے فکل کرواش بین کے سامنے بھٹی گیا۔ اُس نے جیب سے وہ کولیاں نکالیں اور انہیں بڑی احتیاط سے باریک ٹیب کی مدو سے ال کے اندر چیکا دیا، پر گاس نیچ ركا كرال كحول ويا- نتيجه خاطرخواه برآمه بوا- تينول كوليال مانی کے ساتھ حل ہو کر گلاس میں بھی جل میں ۔ ال کے اندر فیپ نکالنے میں اے چند *سکنڈے نیا*ر وہیں گئے تھے۔

اس تجریے کی کامیانی پر اس کے موتوں پر بڑی۔ سفاك مكراب أبحري حى -اعظم تفاكدفرزان جوكوليال استعال كرتي تحي، وه مجي حل يذير تعين - تين جار كوليان فرزانه كاخاتمه كردي كى اوراس يرشبه بحى كوئى تبين كرسكے گا۔ يتوب بى جائے تے كفرزاند طويل عرصے يار تھی اور اکثر مایوی کی باتیس کیا کرتی تھی۔اس کی موت سے ر بھی سمجھا حاسکتا تھا کہ اس نے آئے روز کی بیاری ہے تھ آ کردوا کی زیادہ خوراک استعال کرے خود کئی کر کی تھی۔ کا کا کیا گیا

ریاض نے اپنی سوتیل بین فرزانہ کوموت کے گھاٹ أتارية كاجومعوبه بنايا تفأاس يراب تك برى كامياني ہے عل ہوا تھا۔ فرزانہ کی زعد کی کو یا اب اس کی سفی عمل محی۔وہ بڑی آسانی سے اے دائے سے ہٹاسکا تھا۔جب

رياض .....! يهان كابلب فيوز وويكاب-" معااے باہرے فرزاند کی آواز سالی دی لیکن وہ جواب مي خاموش بي رها\_ اكرليندُنك كابلب فيوز موكيا تما تواس میں ریاض کا کوئی تصور میں تھا۔ وہ اے ہے دے کر نیابلب یائے کو مجھی کہ سکتی تھی کیکن ریاض جانیا تھا کہ وہ خود ے مے بھی تیں دے گی۔ وہ تو جا ہی گی کدریاض اس کے مان باتھ مجيلائے اوررياض في طے كرليا تھا كراب وه ا پی انا کو مجروح تہیں ہونے دے گا۔اس کے ساتھ ہی بھل کے کوندے کی طرح ایک خیال ریاض کے ذہن میں لیکا تھا۔اس کا احساس اے خود فرزانہ نے ہی دلایا تھا۔ فرزانہ ان دنوں جو گولیاں استعال کررہی تھی ، ان کے بارے میں ڈاکٹرنے بڑی تن سے ہدایت کی محل کہ وہ چوٹیں کھنٹوں میں صرف ایک کولی استعال کرے۔ زیادہ استعالی کی صورت میں سانس کی نالی سمیت چیمچیزوں میں عمل تنفس برقرار ر کھنے دالی باریک دھا مے جیسی نلکیاں تک سکڑ جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔جس کے باعث فورا موت واقع ہوجاتی تھی۔ یول تو دوا کوئی بھی ہو''ادور ڈوز'' خطرے کا بی سبب بنی تھی مگر اس مخصوص دوا کا غلط استعال تو تھا بی خطرناک اورقوری طور يرجان لوالمي ..... و ومخصوص كوليان ياني يا دوده مسط يذير ہونے والي تعين محراثين دود صلے ياني ميں بى ڈال كر استعال كماحاتا تعاب

ریاض نے اس دوا کالٹر بجراجی طرح پڑھا تھا۔ جو ذبيا كے اندر بي موجود تفا۔ ذبن تو اس كاشيطاني كارخانہ تعا بی اور آج کل یوں بھی وہ فرزانہ کوئل کرنے کے منصوبوں پر بجى غوركرر باتفاراس في اضافى كوليال فريد لي تعين - تاكه فرزاند کوشیشی میں کولیوں کی کی کا پتانہ چل سکے اور وہ کی شيم مين ندجتلا موجائے۔

اب ریاض بستر میں لیٹے ہوئے سوج رہا تھا کہ اگر ایک وقت میں میخصوص مسم کی تیمن چار کولیاں استعال کرلے توساري مشكلين عل بوجائين كى كيكن مسئله بيتحا كه فرزانه كو مقررہ خوراک سے زیادہ کولیاں استعال کرنے پر کس طرح مجبور كما جائ \_وواس حقيقت سيجى آگاه تعاكد فرزانداس مراعماد نبیں کرتی اور آ دھے گاس دودھ میں این ہاتھ ہے ایک کولی ڈائی می باتی آدھا گلاس وہ یانی سے بعر لین محتى \_ يه موسكا تفاكه دوده كى يورى بوش من كوليان ملادى جائي،ليكن اس من ايك تباحث يفي كه بجاكرد كم جاني والے آدھے دود دیسے کی جائے تیں بتا سکتا تھا اور نہ ہی اسے

كمان اول ب-

\*\*

زينے كانتام براے امران لكى روورك مي ادراس سے رکھائی سے بولا۔ میں درایا ہرجار ہاہوں۔ ''لی لی تی کو بتا دیا ہے ناں ۔۔۔۔؟'' امیراں نے اے کماک ... نگاہول ہے تا ڑتے ہوئے یو چھا۔ریاض کو خسرتو آيا كدوه ال " منتلى" كوابتى او تات يمل يهي كاكونى شخت جواب وے جواب اس پر بھی علم چلانے لگی تھی <u>۔</u> مگر ال دوران اے ایک بھی یہاں اوقات کا احساس موااوروہ اسے کوئی جواب دیے بغیر بوتیک میں آگیا۔ وہاں چندمن گزارنے کے بعدوہ لکل کیا۔

ال نے اپنی دی محری میں وقت دیکھا۔ شام کے چھ ن رب عقد ال في سب وكوسوج ليا تعار بابر تازه اور مرد ہوا کے جھوٹلوں نے اسے فرحت انگیزی کا احساس دلایا۔ آج پکی باروه خود کوآ زاداورمسرور دیجه رباتھا۔وہ ایک قریبی یارک کی جانب بڑھ کیا تھا۔ تفریح کا تو تھن بہانہ تھا۔ وہ تو اسيخ منصوب يركمل كرر باتفا-اى كيے زياده دورنبيل كميا تغا-قريب بى كايك يارك من جولي كالرجيمًا عات موت ے لطف اندوز ہور ہاتھا۔ دودھلانے کی اس کی ذیے داری تھی۔وہ سوچ رہاتھا کہ دود ھوالے کی دکان پروہ اس وقت ينج كاجب وه بند مونے والى موكى - دكان دار نيازى سے كيم ككرو دوده كاشا ير مرجواد، مطي عي دكان مي-پھروہ دکان پر بیٹے کرتھوڑی دیراس کے مالک سے حالات دورال پر مفتلو کرے گا، نیازی بھی ذرا ہنسوڑ اور پر کوتھا۔ اسے بھی دواہے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے" پیالہ ریسٹورنٹ" لے جائے گا۔ جہال کی معمیری جائے بردی معمور ہوتی می۔ دہاں انواع واتسام کی جائے ملاکرتی می اور صرف جائے کا بى البيش خاص مول تقاده ..... بيسب ده ايسے بى نبيس كرر با تفا-بلكرياس كمنعوب كاحسرتفار

ووجيے جيے سوچتا جار ہاتھاء اس كے منعوبے كى بلاسقم راہ اے صاف جاتی نظر آری تھی۔ مثلاً ..... شیک لو بج .....نیازی دودهای کے مرججوا دے گا۔امرال وہ دودھ لے کر اُو پر بھی جائے گی۔ پھر آ دھا دودھ کا گلاس بھر کے وہ فرزانہ کو دے گی۔ فرزانہ دودھ کے گلاس کو بیڈ سائد میل پر ای طرح رکھ دے گی۔ آ دھے کھنٹے بعدوہ اہے بیڑے اُٹھے گ-الماری کی طرف جائے گی۔ کولیوں كى تىشى تكالے كى - ايك كولى دودھ كے كلاس ميں ۋالے كى

ہے اس نے کولیاں حاصل کی تھیں اس کے دل کی دعو کئیں بر مائ مس ليكن وه برى خوبصورتى سدايتى كيفيت يرقايد یائے ہوئے تھا۔ اگر فرزانہ کومعمولی ساہمی شیہ وجاتا تواس کی اب تک کی بحنت پریانی پھرسکتا تھا۔ وہ تصور میں خود کو اس بڑے محرکا مالک یکھنے لگا تھا اور بینک بیلنس بھی اسے اب ایک جیب میں جاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔اس نے سوچ رکھا تھا کہ فرزانہ کے مرنے کے بعدوہ سب سے پہلے اس مردم مار ورت یعن مای اجرال کویمال سے بمیشر کے لے چلی کرے گاس کے بعد بلی مزل کرائے پر ج ماکر بانی زندگی آرام اور عیش سے بتائے گا۔

فرزانه کی زندگی کے بندھے اُسولوں پر کزررہی تھی۔وہ بھی سیروتفرع کے لیے تھرے باہر میں جاتی تھی۔ ت كناشية ك بعد برائ مام فيج بوتيك كا جكر لكاتى \_ معاملات دیشتی، ریاض اور ملاز نین کو چند ہدایات ویے

کے بعداُ ویرا آجاتی تھی۔

جس روزر یاش نے کولیاں حاصل کی تعیں اس کے دوسرے روز وہ اسے بیٹر پرجائتی آعمول سے اسے سہانے متنقبل كيمتعلق نجي خواب ديكه رباتفا كهفرزانه كمرب میں داخل ہوتی۔

"من ختمیں راہداری کی صفائی کے لیے کہا تھا۔" اس نے ریاض کو تھور کے کہا۔

" بیس تهارے هم کی تعمیل کر چکا موں "ریاض نے خشک کیج میں کہا اور چند محول کی خاموثی کے بعد دوبارہ بولا۔ " میں امجی تمہیں یہ بتائے والا تھا کہ آج میں باہر جانا جارتا ہوں۔

" إبركول جانا جائية مو؟ " فرزانه في مجرات محورا\_ ''یونکی، تفریج کے لیے ..... دن بھر ایک بی جیے لے بندھے کام کرکر کے ٹی اُکانے لگا ہوں، اور آج موسم ویے جی اچھاہے۔ 'ریاض نے جواب میں کہا۔

''اچھا!''فرزانہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔'' ہاہرتو

سروی پروری ہاورتم اے اچھاموسم کہدرہے ہو۔" " بحصے ایسابی موسم پندے، یوں بھی باہر جانے کا ایک بہانہ ہی ہی۔"ریاض نے کہا۔ فرزانہ چدا نے کے کے کھروجی رہی، پر بولی۔

"ا تھا ملک ہے۔ مگر ذرائیج بوتک کا چکر مجی لگاتے جانا ، کوئی مسئلہ تولیس ہے ، بیں بھی تھوڑی دیر بیس تیار وغيره بو كي آتى مول، اور بال .....! دوده لينے كے وقت ے پہلے آ جانا ورنہ جیس ملے گا اور مجھے دوانی ہر مورت میں

اوگا ، فرزانه کمانا دیرے کھاسکتی تھی محرد داوہ ہیشہ دقت يرين لينے كى عادى تقى -

ال نے چر تیز قدم برصائے اور محر پہنیا تو اے دہاں ایسا چھ ہوتا نظر ندآیا جس کی ووتو تع کے جیٹا تھا۔ وہمضطرب سا ہوا گیا۔جس کے باعث اس کے پروں اور ہاتھوں على پسيندآئ لگا۔ تحبرابث بھى تھى اوراحاب جرم اور دعر ليے جانے كا دُر بھى ..... وہ تيز تيز قدم أنفاتا موا أو ير بهنجا-اس كاطل سوكه كركا نا موريا تھا۔اے بیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ کھبراہث ابتیٰ جَلَةُ تَعَى - اس مِي فرزانه ك كرك مِن جانے كى مجى جرات نه ہو کی تھی جبکہ تصور عمل وہ اسے بیڈ پر مردہ بی متصور کے ہوئے تھا۔اس نے قریب پڑا گلاس اُٹھا یا اور لیم کے واش بین کے نکے سے گلاس بھرااورغٹا خٹ ج ما ميا۔ اے مجے سكون كا احساس مواتو اس في وحزكتے دل كے ساتھ فرزانہ كے كرے كے قريب سے كررت وي جب اين كرے كارخ كيا تو بيد يركرتے بى كوئى اس كے كرے ش آن وحمكا۔ وہ فرزانه كوبملا چنيكا و كيم كرسششدر ره ..... مميا تفا محرخوف زده مجى موكميا كركبيل بياس كى روح تونيس آخى ب، وه اس کے اعساب پر کھوا ہے ہی آسیب کی طرح محالی

وه ایک دم بیزے أخد كمزا ہوا .....

"يتم في آن ديركهال لكادى .....؟" قرزاند في قل كريو جمار رياض كى محمل مولى نظري اس كے چرے رجى مولی تعیں \_ بمشکل اور مکلاتے ہوئے اس کے منہ سے لکلا۔ "تت .....تم إش توسجها قاكمةم دوا كهاك آرام كر ניטאנצייי

" بال!" دو يولى - " شي بهت دير سے تمهارا انظار كررنى مى دودھ بيث كيا تھا۔ جس كى وجدہ ين الجي تک کولی تیں کھا کی ہوں۔ بھے انجی ای وتت کہیں ہے مرف ایک گاس می دوده لا دو ..... تا که ش کولی کما سكول .... ارك ... رك ... يحبين كيا بو ريا ہے ۔۔۔۔ریاض!"

فرزاندا فرش ايك دم جلالى ..... رياض كاايك باتحد اینے کے پردومراسنے پرتھا۔۔۔۔اس کے منہ سے جماک تكف فكم تصاور دوسر على لمع وه توراكركرا ..... اور ب حس وتركت بوكيا\_فرزاندايك في ماركدو ذكا--- اورحس معول فيرس يرآئ كى -دواكا كلاس وه فيرس ير تكدواش بين سے على بعرے كى - جہاں كابلب فيوز ہوتے کی دجہ سے وہ دوا کارنگ بدل نمیں دیکھ یائے کی اور بول مجى دودھ ليلے يائى عن مجلاكيا بتا يلے كا-كل ك اندر باریک بیے سے خل مولی جار کولیاں کرتے یال ک وحارے مل مل كر كائ من بلے سے شال كولى كى مقدار كو اودراوز اكروى كادر يول فرزاندا عيے كابعد مجمى تيں أٹھ سکے گی۔

اسے تقین تما، جار اور ایک کولی تعنی بوری یا مج كوليان ....اس ك يارمعد على في جا كي كي اوراس کا بیار وجود اتن زیادہ مقدار کی گولیوں کے"وزن" کو برواشت فين كريائ كا

اجا تک ایک خیال نے اسے مضطرب سا کرویا۔وہ سوینے لگا۔ کیا خبرالیا مجھ نہ ہو۔ دواتو دوا ہوتی ہے۔کوئی زبر تونیس مونی که اتی جلدی فرزانه کی موت واقع مو جائے۔طبیعت بکڑنے پراسے اسپتال پہنیادیا جائے اور پھر اس کا زندگی نیج جائے۔

اس خیال نے اس کے بے داغ منصوبے کی د بوار مل دراڑ ڈال دی۔ وہ آٹھ کھڑا ہوا۔منصوبے کے آخری کات میں وہ تیز تیز قدمول سے جلی ہوا کمر پہنیا۔

اس کے محاط اعداز کے مطابق اب تک اس کے منصوبے کی ابتدا ہو چکی تھی یا ہونے وال تھی۔ تیز تیز چلنے کے باعث اس کے ہاتھوں ویروں میں سردی کے باوجود پیندآ کیا تھا۔ وہ کچھ دلوں سے محسوس کرنے لگا تھا کہ دہ جی زلے كاشكار مونے لكا بيداس كے باتھ ياؤں كيلے بى رہے تھے۔اے ڈر ہوا کہ کہیں فرزاند کے ساتھ رہے رہے اے بھی نزلے جیسی الرقی کی شکایت تو نیس ہو گئ ہے۔ کیونکہ سرویوں میں ہاتھوں اور بالخصوص ورول میں يسينة آنے كاليمى مطلب ہوتا ہے۔

و و تھر پہنیا تو دا ہی مرحمیا۔ سوینے لگا۔اے انجی محرنبیں جانا چاہیے۔فرزانہ کی طبیعت بکڑنے پراس پر مجی شبہ کیا جا سکتا ہے اور اگر اس کا منعوبہ کمل طور پر کامیالی ہے ہمکنار ہو گیا جس کا نٹاٹوے فیصداے یقین تھا۔ تو بھی اس کا تھریر ہونا مناسب نہ ہوتا۔ تا کہ پولیس یا ڈاکٹران کے گھرتک ٹبیں آ جاتی۔ بعد میں اس کے گھر واعل ہونے پر اس کی پوزیش دودھ کی طرح أجلى اور صاف کہلائی جاسکتی تھی۔ وہ پلٹ حمیا اور مزید دیر کے بعد جب ای نے وقت جانجا کہ اب تک وہ سب مجمد ہوچکا

# عشق زہرنا ک

محبت ایک اُن دیکهی قوت ہوتی ہے . . . جو دو اجنبی روحوں کو بناکسی آبدك ابنے حصارميں جكڑليتى ہے... بڑوسى ملك ميں جنم لينے والى ايكانوكهي كتها...وه پُرسكون زندگي گزار رباتها...مگراچانك بي اس كى زندكى مين ايساطوفان آياكه وه اپنے حواس كهو بيٹها . . . فورى طور بروه سمجه بی نهیں پایا که یه کیسے ہوا... بس محبت کی چنگاری تھی جو شعله بن کے جسم و جاں میں بھڑک اٹھی تھی... محبت کے پروانوں کے ملنے... بچھڑنے اور جدائیوں کے موسموں کا دل گداز

## پرامرارحالات و واقعات بیل گندها جیرت انگیز تیکها مرورق.....

خدا بخش خان کی لائبریری جس کونیا نام پشنه اور منظل لا مبريري ويا حميا ب- تلمي مخطوطات كي شايد سايشيا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔نہ جانے کتنے اسکالرز اورسائنس وال يهال كام كرتے وكھائى ديے يي-به حضرات پرائے تنخوں کو سائنسی مبارت کے ساتھ

محفوظ ر کھنے میں ممارت رکھتے ہیں۔ میں ای لائمر بری میں کام کرتا تھا۔ میرا کام زیادہ علی ادر تحقیقی نوعیت کانبیں تھا بلكه ممن انظاميه بمن شامل تعا-

میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام کوکب عدنان ہے۔والدین کاتعلق اگر چہ بہار پٹنہ بی سے کیکن گزشتہ چىدىرموں سے دوكول كته جاكرة باد ہو كے تھے۔

جيد من اپن تعليم كے سلسلے ميں پننه بي مي رو حميا تھا۔ میں نے سیزی باغ میں دو کروں کا ایک مکان کرائے يركے ركما تھا۔ وہاں سے لائبريري كا فاصله زيادہ نبيس تھا۔ ياع منك يبل ين مر ع ثمل موالكا ادروت يروفر الى

ىيال كى زندگى بہت تغبرى ہو كى تھى۔ آرام آرام ے کے کے سے گزرتی مول-شام کو رحمانيه موكل من روثق موجاتى - جائ كساتحد با قرضاكى اوربسك كمائ جاتے يا محريكن ميدان يل كول كمرك یاس کھاس پر بیٹر کردوستوں سے کپ شپ ہوا کرتی۔ حِيونا ساشبرتها\_ويسي توييشار چيوني موني وكانيس تھیں لیکن باتلی پور میں پچھودکا نیس بڑی بڑی تھیں۔ باتلی پور

کواس شمرکاسے ماڈرن علاقہ مجماحا تا تھا۔ یباں کی سنیما تمریجی تھے۔لوگوں کوفلمیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ٹا ید ماری سب سے بڑی تفری بی تھی کہ ہم فلمیں دعیمیں اوراس بڑے مری برطول میں فلی گانے (ریکارڈ پر) بجائے جاتے تھے۔ سویرے ریڈ بوسلون ے این سیانی کی آواز محلول میں کونجا کرتی اور اس کے ساتھ بی دکش نغے ہمی سنوائے جاتے۔

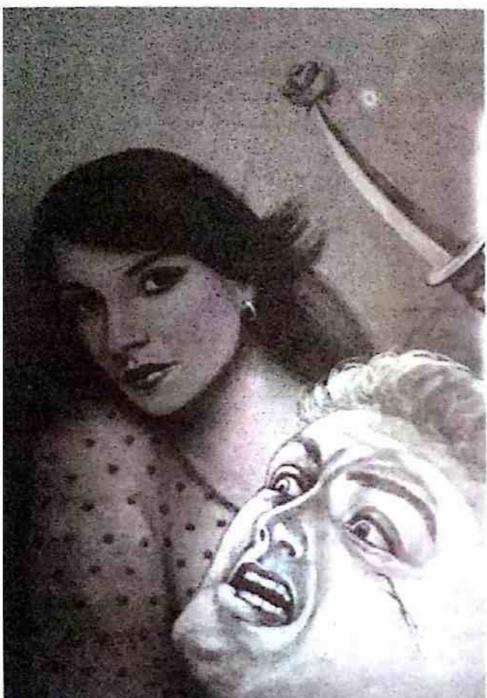

رات نو بنج کے بعد پرراشہر جیے سوجایا کرتا تھا۔ بہت کم دکا تیں کھلا کرتیں۔ وہاں کے رہنے والوں نے بہت آبھی ہوئی ادر پریشان کن زندگی گزاری ہے۔

ہندو دُل اور مسلمانوں کے کلے تقریباً الگ الگ شخصے دونوں کلوں میں زندگی کا اپنی اپنی رفتار کی۔اس شہر کو پشنہ صاحب مجبی کہا جاتا تھا۔ وہاں سکھوں کے گرو کو وغدتی کا استمان تھا۔ دور دور سے یاتری وہاں درشن کے لیے آیا کرتے ہے۔

اس شام بارش ہوری تھی۔موسم بہت خوب مورت تھا۔ایک نی قلم آئی ہوئی تھی۔ اس قلم کے گانے بہت خوب مورت تھے۔ جو آج مجی کانوں میں رس محولا کرتے

میں نے اس قلم کی پہلے سے بھگ کروالی تھی ای لیے مجھے کوئی پریشانی مبیں ہوئی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر جاکر

پیر کیا۔ قلم شروع ہونے میں ام می ویر تھی۔ ای لیے بال میں روشی مور ہی تھی۔

اچا کے ایک اڑی میرے برابر کی سیٹ کے پاس آکر کھڑی ہوگئ۔ای کے ہاتھ میں آدھا کلٹ دیا ہوا تھا۔ وواد حراد حرد کھے دی تھی۔ جیسے اپناسیٹ نبر تلاش کردہی ہو۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔ " تمہاری سیٹ کا نمبر کیا ہے؟"

' ' ' ' ' '' اس نے اپنی خوب صورت آواز میں ا۔''

بتایا۔ ''بی برابردالی ہے۔'' میں نے اشارہ کیا۔'میرانمبر چوبیں ہے۔''

وہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹے مئی۔ چالیس بینتالیس سال پہلے بھی وہاں ای حتم کا مسٹم تھا۔ مرد اور قورت ایک ساتھ بیٹہ جاتے ہتے اور کسی حتم کی کوئی بدمعاشی یاخنڈ اگردی نبیں ہوا کر آن تھی۔

اس الرکن نے کوئی خوشبولگار کھی تھی جس کی وجہ ہے اس کا برابر بٹس میشہ جانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بٹس نے اطمینا ن ہے اس کے چبرے پر نگاہ ڈالی۔ دو ایک جاذب نظر لڑکی تھی۔ اس کا رنگ تو اتنا صاف نہیں تھالیکن اس کے نقوش بہت ایجھے تھے۔ فامس طور پراس کی آبھیں۔

م کچھ دیر بعد قلم شروع ہوگئ۔بظاہرتو ہم اسکرین کی طرف متوجہ تے لیکن ہمارا دھیان ایک دوسرے کی طرف کدوہ مندوہ یا مسلمان۔ بیں نے بھی اس کواپنا بھی نام بتادیا۔"میرانام آزادہے۔"

و موج شل پڑگئے۔''اس ہے تو یہ بہائی نہیں جلتا کہ تمہاری ذات کیا ہے۔تم ہندوہو یامسلمان؟''

"کیا دوی کرنے کے لیے ہندو یا مسلمان ہونا ضروری ہے؟" میں نے یو چھا۔

''نٹینس'' وہ سکرا دی۔'' میں خود بھی ایسی ہاتوں کو نہیں مانتی۔''

''اچھابے بتاؤتم رہتی کہاں ہو؟' 'میں نے پوچھا۔ '' پٹند گئ۔ چوک کے پاس۔'' اس نے بتایا۔'' بیتا کالج سے لیا اے کردہی ہوں اورتم کہاں رہے ہو؟''

"اچھا مسرُ آزاد! اب میں چلتی ہوں۔" اس نے

"کیا ہم پرل سکیں ہے؟" میں نے پوچھا۔ "کیا مروری ہے کہ ہم پر کلیں؟"

"دنیں آچل! ایا نہ کو۔ نہ جانے کیوں ابھی ابھی مجھے بیا حساس ہواہے کہ شاید ہمیں پھر ملنا ہے اور لیخے ہی رہناہے۔ میراتمباراساتھ لکھودیا کیاہے۔ تم اسے میری چھٹی رجس کہ سکتی ہو۔ کو مکہ عام طور پرمیرے ساتھ ایسا ہی ہوتا "

"شايدتم شيك كتب بوآزاد-"ال في ايك كبرى سانس لى-"خود من بحى تم سے بى كہنے والى تمى \_ جھے بحى ايمانى احماس بوائے - جيے كوئى ميرے كانوں ميں كهدر با بورواه كروجا ميں كيا بونے والائے۔"

"سب فعيك عي موكا \_اب ثم جادً \_"

سے سیب میں اور اب مجاور وہ چلی مئی اور میں ایک عجیب کیفیت میں سرشاؤ سا اپنے مکمر والی آگیا۔ میں نے اسے اپنے احساس کے بارے میں فلانیس بتایا تھا۔ جھے اچا تک ایسا بی احساس ہوا تھا جسے اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہواور قدرت نے ما۔ قلم کے درمیان قلم کے حوالے سے مجھ باتی بھی ہوئی تھیں۔ مجھ دلچیب تیمرے ہوئے تھے۔ ای دوران میں انٹرویل یا ہاف ٹائم ہو کیا اور ہم ہال سے لکل کر باہر آگئے۔

یدایک ٹیرس تھا۔ جہاں سلیقے سے کرسیاں گلی ہوئی تھیں۔ایک طرف ایک کینٹین نی ہوئی تھی۔ بی نے اس لڑک کودیکھا۔ دہ شاید چائے پینے آئی تھی۔ بیس نے اس کے کے بغیردو چائے خریدیں اور ایک بیالی اس کے سامنے میز پرد کھ دی۔

"بيكيا؟" الى في خمران موكر مير كى طرف و يكھا۔
"ميرا خيال ہے كہ بيہ چائے ہے۔" بيل في مسكراتے موئے كہا۔" اور تبہارے ليے ہے۔"
"ليكن كيوں،آپ في اتنا كشف كيوں كيا؟"
"الى ليے كرتم ميرى پڑوئن ہو۔"
"داو، سنيما ميں پڑوئ ۔" دو مسكرا دي۔

" پڑوی تو پڑوی ہوتا ہے۔ چاہے دہ کہیں بھی ہو۔" ش نے کہا۔" چلوشروع کرو، ورنہ فلم شروع ہوجائے گی۔" اس نے چائے کی پیالی افعالی۔ دو چار کھونٹ لینے

کے بعد میں نے اس سے ہو چھا۔'' تمہارانام کیا ہے؟'' ''کیا ضروری ہے کہ ذرا دیر کے پڑوی ایک دوسرے کے نام بھی جان لیں؟''اس نے کہا۔

'' منروری تونبیں ہے لیکن اس طرح یا درہے گا کہ میری سیٹ کے برابر میں ایک خوب صورت لڑکی آ کر بیٹے گئ محی اور میں نے اس کا نام پوچھ لیا تھا۔''

''بابو ہا تیں تو بہت انتخی کرتے ہو۔''اس نے کہا۔ ''چلو، ٹیں اپنانام بتادیتی ہوں۔ میرانام آنچل کورہے۔'' '' آنچل کور۔۔۔''؛ ٹیں نے ممبری سانس لی۔اس کا مطلب بیتھا کہ دوایک کھاڑی تھی۔۔۔۔آنچل کور۔

تعب ربیعا کردوایک مفتری ن ...... بن ''اور مهارانام؟''اس نے بوچھا۔

اس بار مس سنیا کررہ گیا۔ کیا نام بتایا جائے۔ وہاں کے سکے میدووں کے زیادہ قریب تنے اور بھی بھی جب مسلمانوں سے الزائی جھڑے ہوتے تو وہ ہندووں ای کا ساتھ دیا کرتے۔ اس نے دوسری بار میرانام پوچھا اور ایک نام ذہن میں آگیا۔ آزاد۔ شاید آزاد نام یا تنگس رکھنے کا جنون ہی تھا۔ نہ جانے کتنے ہندو اور مسلمانوں کے نام آزاد تنے۔ اس سے بتای نیس چلیا تھا لمازمت ہے میری۔

" تو چرخم تو ملمان ہوئے تا؟" اس نے کہا۔ "کونکہ بہاں زیادہ ترمسلمان تی کام کرتے ہیں۔" "چلو ایسا ہی سجھ لو۔" میں مسکرا دیا۔" میں مسلمان

موں۔اب بتاؤہ کیا جھے ہے۔ میں حرادیا۔ میں سے موں۔اب بتاؤہ کیا جھے ہے بات بیس کردگی؟"

"بات توکرنی می ہوگی۔"اس نے ایک گہری سالس لی۔" کیونکہ تم سے لئے کے بعد میرے ساتھ شہانے کیا کیا ہور ہاہے۔ میں خود تم سے ل کریتا نے والی تھی اچھا ہوا تم مل گئے۔ چلوکیس میٹے کر بات کرتے ہیں۔"

''آلچل! تمهارے ساتھ جولا کی ہے، دواس بات کا مرین

براماتے کی؟"

"وہ برانہیں مانے گی۔ اے میں نے پچھ کہا ہیں دیکھنے کے لیے دوسری طرف بھیج دیا ہے۔"اس نے بتایا۔ "اور دوسری بات ہیہ کہ دہ خود بھی مسلمان اڑک ہے۔قدم کواں میں رہتی ہے۔ کانے میں ہم ساتھ دی ہیں۔" "مول میمی اچھی بات ہوئی۔"

میں اے اپنے ساتھ ممارت کے مقبی صبے کی طرف لے آیا۔ جہاں ایک خوب مورت سالان بنا ہوا تھا۔''ہاں، اب بنا دُرکیا ہوا ہے تہارے ساتھ ؟''میں نے پوچھا۔

" آزادا تم سے ملاقات کے بعد میں بیب مجیب خواب دیکھنے گل مول۔" اس نے بتایا۔" بہت جمران کر دینے والے خواب ای اور ایک مجیب بات سے کہ ہر خواب میں تم میرے ساتھ موتے ہو۔"

" چلور کی بہائے تم نے جھے یا د تور کھا۔"

ر المنظم المار المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المار المسلم ا

" آگیل! میں خود نمجی نہیں جانیا کہتم ایسے خواب کیوں دیکے رہی ہولیکن اتنا ضرور ہے کہ اگرتم پر کوئی مصیبت آئی تو میں تہیں اکیلانیس چھوڑوں گا۔ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور ساتھ دوں گا۔"

ش نے بڑی ری اور پیارے اس کا باتھ تھام لیا۔

۔ دیمی اس سے ملاقات بیس کروائی تھی بلکہ یہ با قاعدہ پاانگ محی۔ قدرت چاہتی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے لیس اور قریب ہوجا کیں۔

زندگی بیش پہلی ہار کوئی لڑکی میرے نز دیک آئی تھی۔ ویسے تو خاندان کی بہت می لڑکیاں میرے قریب ہوتا چاہتی تقیس تاکہ وہ مجھ سے شاوی کرشکیس لیکن جو ہات آ کھل میں تقیءوہ کی میں نبیس تھی۔

ادل تو خاعمان کی لڑکیاں سکھٹے ہوئے ماحول کی پیداوار تھیں۔ایک محدودی زندگی تھی ان کی۔ان بٹس انجمی اتن آزادی نہیں آئی تھی کہ دوا کیلی قلم دیکھنے چلی جا ئیں۔

ظم دیکھنے کے لیے پورا خاندان ساتھ جایا کرتا تھا۔ وہ بھی ایس پابندی کے ساتھ کہ سائیل رکشاؤں میں پردے لگا دیے جاتے اور بدلزکیاں پنجرے میں بند فاختاؤں کی طرح باہر کے نظارے لیا کرتیں۔

ان میں ہے کوئی الی نہیں تھی جو تھل کر ادھراُدھر کی باتیں کر سکے۔وہ مجھ ہے بات کرتے ہوئے شر ما جایا کرتی تعتیں ان کی یا تیں بھی گھر بلوا نداز کی ہوا کرتی تعیں۔

ای نے اب تک کوئی بھی لاکی میرے قریب نہیں آسکی تھی لیکن یہ کیما اتفاق تھا کہ جولاکی جھے اچھی گلی، وہ ایک سکھ تھی۔ آ چُل کور۔ تیکھے نین نقش اور ذہانت بھری باتوں والی لاکی۔

میں بہت ویر تک اس کے خیال میں کھویا رہا۔ پھر نیند آئی می تھی۔ دوسری میں سے پھر وہی زندگی۔ وہی محمر سے لائبریری ادر لائبریری سے محر .....

اور شام کے وقت سلطانیہ ہوگی کی بیٹھک۔اس کے علاوہ زعر کی بیٹھک۔اس کے علاوہ زعر کی بیٹھک۔اس کے علاوہ زعر کی بیٹھک۔اس کی مرکزمیاں تعیں۔

میں دن رات اس کے بارے میں سوچتار ہتا۔اس نے سے بتایا تھا کہ وہ پٹندٹی میں رہتی ہے لیکن پٹندٹی تو بہت بڑا تھا۔وہاں محصوں کی پوری آبادی تھی۔مرف ایک اڑکی کو کہاں جاکر تلاش کرتا۔

إدرايك دن وه بحض عي كي-

کہیں اور نہیں، اپنی لائیریری میں۔ وہ گرفتہ صاحب کا ایک قدیم نسخہ دیکھنے آئی تھی۔اس کے ساتھ ایک لڑکی اور بھی تھی۔ آئیل جھے دیکھ کرجران رہ می تھی۔ "مسٹر آزاداتم یہاں کیا کررہے ہو؟"اس نے پوچھا۔

مجوراً محصے بتانا برا كه ش يهال كام كرتا مول-

برسب کھے مملی بار مور ہا تھا۔ مملی بار می نے کی اڑک کے بالخد كيكس أوكسوس كيا قفار

اس نے ہی آتھ میں بند کرلیں۔ چدکھوں بعد اس نے میری طرف دیکھا۔" آزادایا ہی تجیب بات ہے کہ ہے ماری صرف دومری ملاقات ہے اور ہم ایک دومرے کے اع زيب آگي س

بإلواى طرح المواد في ب-اب بيد كجيالوكة مثل ال يات کی میں پروائیں ہے کہ ہارے ورمیان کتے فاصلے حاکل

"إن آزاد! ب س برا فاصلة و مارك دهم كا ہے۔"اس نے کہا۔"ح سلمان ہو، می سکھاری ہوں۔ ال كي باوجود جم ايك ساتحد بين بين ال

"اور ہمیں بی بھی معلوم ہے کہ ہم ایک آتش فشال يها ال كارب إلى -" عن الى كاطرف و كوكر يولا -

''ا چمااب میں چکتی ہوں \_صوفیہ ڈھونڈرین ہوگی \_'' اس نے کہا۔

"أب كب لموكى؟" بين نے يو جمار

"اب بير كئے كى ضرورت نبيں ہے۔اب تو ہم ملتے عاران محاى طرح-"وومكران كلي-جردك كريول-'' اور ہاں، اکلے ہفتے بھائی لگ رہی ہے۔الفنسٹن کے وو تکٹ لے لیما۔ دونوں ل کردیکھیں ہے۔''

''ضرور۔ تو پھرایسا کرتا ہوں۔ اتوار کے دونکٹ لے ليتا ہوں فرسٹ شو کے۔''

وومسكراكي اوراميد بمرى نظرون سے ديميت موئ

بہت جلد اس سے میری دوسری ما قات بھی ہو کئے۔شاید تدرت مواقع نکال نکال کراہے میری طرف بھیج رہی تھی۔ کیوں ، اس کا جواب اس وقت میرے یاس میں تھا۔

اس نے خواب دیکھے تھے۔ میں اِن خوابوں میں اس ك ساتھ تھا۔ الى كون كى بات ہو كئ تھى كداس فے بچھے الميخ خوابول شرر كيمنا شروع كرديا تفاله

بہر حال اتوار کے دن ہم چرایک دومرے سے لے۔ اس بار بوری فلم کے درمیان ہم نے ایک وومرے کا ہاتھ تھاے رکھا تھا۔ ہم مس کی زبان میں النتكوكرت رب تھے۔ ہم ايك دوسرے كے قريب

بہت قریب آ سکے تھے۔ للم کے خاتے کے بعد ہم نے ایک جلہ بیشر کر چاہئے لی۔ اس دوران میں وہ خلاف معمول غاموش ری تھی۔

"كيا بات ب آجل! أن تم أنى عاموش كون ہو؟''هن نے بوچھا۔

"آزاد!"ال نے میری طرف دیکھا۔اگرچہ ش نے اسے اپنانام بنادیا تھا۔اس کے باوجود وہ کھے آزادی کہا کرتی تھی۔" آزاد! ہارے کیے ایک بہت بھیا تک بات ہوگئ ہے۔"

"ووكيا به ألجل؟"

" "كل من درياك المرف على كن هي -"اس في بتانا شروع کیا۔ 'مون کھاٹ کی طرف۔ وہاں ایک ساد ہود حوثی بھائے میٹھا تھا۔ بچھے ویکھتے ہی اس نے زور زورے پولتا شروع کردیا۔'' جا۔۔۔۔جلدی ۔۔۔۔ چلی جایہاں سے ادراس كو مكى اين ساتھ لے جا .... يهال كى كليوں ش خوان كى ہولی مت پھیلا ..... جا .... لے جا اس کو۔

"ية وتم عجب إت بتاري مو" عن في جرت

" يكى توكهنا جاه رى مول \_ الحكى تو بم في مجت كى ابتداکی ہے اور ایمی سے الی باعمی ہونے لی جی۔ دو سادهوايها كول كبيد باتفا؟"

ایہ سب واہے ایں آگل۔" عن نے اس کوتملی وسين كى كوستى كى - إكر جدخود من بحى خوف زوه سا مون لكا تفار " كياتم الل أن تعين ؟ " من في وجعار

ا النيل، وي الرك ميرے ساتھ كى۔ وي ميرى دوست۔" اس نے بتایا۔" دوخود مجی بہت جران ہوری تھے۔ وہ ہوچے ری تھی کہ بیرسادھوکیا کہدر ہاہے۔ بیکس کو لے جانے کی بات کرر ہاتھا؟"

"كياتم نے اے ميرے بارے من بتايا ہے؟"

یں نے یو چھا۔ ''جیں ،انجی تک پکوئیں بتایا۔'' آگیل نے کہا۔ ''' کمی کا کہا ایک "میرامشورہ ہے کہ اے بتا دو۔ کم از کم کوئی ایک تو تمہارا راز دار ہوجس سے تم ول کی بات کرسکو اور وہمیس مشورے دے سکے۔"

" فيك كت بو- بال يادآيا-موفيرك الوبهت بڑے بیریں۔ان کا ایک استمان ہے۔کیا کہتے ہوتم لوگ، آساندان كاايك آساندے جال دن بمراوك آتے

عشقزبرناك

مالاکدیں جات ہوں کہ جم اس طرح آگ سے تھیل د ا موں لیکن اب بیآگ می زندگی بی جاری ہے۔"

" تو پار ایک کام کرو۔" مونید پکی سوچے ہوئے بول۔" شی ایو سے بات کرنی ہوں۔ تم دونوں ایک بارائن سے طاقات کراو۔ مجھے بھی سے کدوہ چومشورہ دیں کے ووہ تمہارے کام آئے گا۔"

"بان، میں اُن سے ملنے کے لیے جار ہوں۔" آگل نے کہا۔ یکدم ی اس کا چرو کمل افعا تعا۔

یدکوئی تی بات نیس تی ۔ آگیل کی بارسوفیہ کے تھر ہا پکی تھی۔ ابر ایم صاحب اے بہت اچھی المرح جائے تھے اور اس سے بیار بھی کرتے تھے کیونکہ آگیل ان کی جیل کی دوست تھی۔

لیکن اس بار صوفیہ اور آلیل کے ساتھ بی بھی تھا۔ان کی طرف جاتے ہوئے میرے دل میں اندیشے تھے دسوے تھے۔

ان سے مختے کے بعد احساس ہوا کہ ابر اہیم صاحب واقعی ایک بزرگ انسان ہیں۔ ان کے نورانی چرے سے انداز ہ ہور ہاتھا کہ انہوں نے ایکی زندگی کن ریاضتوں میں گزاری ہے۔

جب ہم نے ابراہیم صاحب کواہٹی ممہت کے ہارے شمی بتایا تو دوہمی پریشان ہو گئے۔ بہت دیر کی خاسوتی کے بعد انہوں نے کہا۔'' میرے پچھاتم دونوں نے سے خطرناک قدم افعایا ہے۔''

" ہاں ایسائی ہوتا ہے۔" ابراہیم صاحب نے ایک محری سائس لی۔" خدائے بعید خدائی جاتا ہے۔ بہر حال تم دولوں دو چار دنوں کے بعد میرے پاس آنا، میں مراتے اور دھیان کے ذریعے تہارے مستقبل کے بارے میں پکھ معلوم کرنے کی کوشش کروں تھے۔" معلوم کرنے کی کوشش کروں تھے۔"

دو دن کے بعد لمنا تھا ہمیں تاکہ ہم مونیہ کے والد ابراہیم صاحب کے پاس جا کیں۔ ہم نے کول گھر کے قریب لینے کی جگہ مقرر کرد کی تق۔ ہم وابی لماکرتے تھے۔ لیکن اس شام آنجل نیس آئی۔ایا کیکی بار ہوا تھا کہ المج الله-" "ابرالم مسيال سالم الماليا-" "ابرالم مسيال-" آلمل في المالي-

''اوو، وہ تو بہت اللہ والے انسان جیں۔'' عمل نے کہا۔''عمل جانتا ہوں اُن کو۔ عمل نے اُن کا عام ستا ہوا ستا۔''

" آزاد، اگرایا ہے تو کیوں نا ہم دونوں ان کے باس جاکرائے بادے میں سب بکھ بنادیں۔" آگیل نے کیا۔

''ابھی ٹیس آ ٹیل، ابھی دقت سے پہلے کی بات ہو گل۔ بہر حال تم مونے کو اپنے احتاد میں رکھو۔ ہوسکتا ہے کہ جمیں جلد ہی اس کی ضرورت پڑجائے۔''

پھرایک دن کول کمرے قریب ہم تیوں الان میں آگر دیشہ کئے۔ میں، آگیل ادر سوئید آگیل نے سوفیہ کو میرے ادرائے ارے میں سب کھ بتادیا تھا۔

دو ایک مجی طبیعت کی اور بدردالا کی می ۔ اس نے مجھ سے اس نے مجھ سے کہا۔ "آزاد بھائی ا آپ ایک پڑھے لکھے انسان اس ۔ آپ کو مطوم ہے کہ اگر آپ دونوں کی مجت کا بیدراز محل می آتو چرکیا ہوگا؟"

"معیبت تو بی ہے صوفیہ کہ محت یہ سب نیس ویکستی۔" میں نے کہا۔" اب ہم بہت آ کے قبل چکے ہیں۔" "میرے ذائن میں آپ دولوں کے لیے دورائے الایہ۔"

" جلدی بتاؤ ، کیار استہ ہے؟" آگل نے ہو چھا۔
" یا توقم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔" مسوفیہ نے
کہا۔" اپنے اپنے ول پر پتھرر کھ کر بھلادوایک دوسرے کو یا
گرخاسوٹی کے ساتھاس شہرے نکل جاؤ یمنی ، کوا، عدداس ،
کیس بھی چلے جاؤیس اس کے سوا تیسرا کوئی راستہ ہیں
''

" او من الملك كبتى بوصوفيدليكن اس طرح مال ياب اور المين شهركو چيوز كرفكل جانا آسان توقيس بوگا-" آچك نے كہا۔

" تو پھر بھول جاؤ ایک دوسرے کو۔ کیونکہ تم دونوں ایک تنظرناک رائے پر چل پڑے ہو۔ "معوفیہ نے ایک ہار پھر مجدانے کی کوشش کی۔

" بی آونیں ہوسکا۔" میں نے کہا۔" کم از کم می تو اس رائے پر میل پڑا ہول۔ جہاں سے واپسی ممکن میں۔

وہ وعدہ کرنے کے باو بڑو میرے پاس فیس آئی تھی۔ میں بے قراری سے إدھرے اُدھر شامار ہا۔ بہت ویر تک اظار کرنے کے بعد میں بہت اداس ساوالیں آگیا تھا۔ دل میں بہت ہے تک تی ہے۔

ول میں بہت ہے ہیں گا۔ بیدہ و زمانہ تھا جب نگی نون یا مو پاک و فیرہ کی سجولت بھی عاصل فیم تھی۔ ورنہ ذرای و پر بھی تحریت معلوم ہو

ستىتى كى-

ں ں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ودمرے دن میرے دفتر آ جائے گی لیکن ودمرا دن بھی گزر کیا۔ بچھ میں نیس آرہا تھا کہ کیا کروں اس کی طرف جانا بھی تھڑنا کے تھا۔

اب ایک بی راستہ رہ کیا تھا کہ میں صوفیہ ہے معلوم کروں۔ اس کے تھر جاؤں۔ لہذا اس شام میں ابراہیم صاحب کے پاس بخلی کیا۔

یہ اتفاقی تھا کہ مونیہ ی سے میری ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کروہ پکھ پریٹان کی ہوگئی۔''مونیہ ادودنوں سے آپل سے میری ملاقات نیس ہوئی ہے۔'' میں نے اسے بتایا۔''کیاتم اس کے محرجا کراس کی ٹیمریت معلوم کرسکتی

"کوئی فائدونیں ہوگا آزاد صاحب!" اس نے ایک مری سائس لی۔" کیونکہ دو دن پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے۔"

ين ستائے عن رو كيا تقا۔

یہ کیے ہوسکتا تھا کہ آ پُل کی اس طرح اپیا تک شادی ہوجائے۔دودن پہلے تک توسب شمیک تھا۔اس کی شادی کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں تھا پھر اچا تک اس کی شادی کس طرح ہوگئے۔

''موزیرا یہ کیے ہوسکتا ہے۔اس طرح ایا تک اس نے شادی کیے کرلی؟''میں نے جمران موکر یو چھا۔

"شادى اس نے اپنى مرضى سے تيس كى آزاد ماحب" موني نے بتايا۔"اس كى شادى زبردى ہوئى بے۔ورندوه بے چارى تو آخر تك آپ سى كويادكرتى دى

''لین کیوں۔۔۔۔کس طرح۔۔۔۔الی کون کا مصیب آسمی تھی کہاس کی شادی زبردی ہوگی؟''مدے سے میرا حال مجرا ہور ہاتھا۔

"بيشادى آپكى دجے دولى بـاس كمر

والوں کو آپ کے بارے جی معلوم ہو گیا تھا۔ شا یہ کس نے آپ دونوں کو ایک ساتھ و کھ لیا تھا مجران لوگوں نے آپ کے بارے جی جیمان شن کی تو یہ جا کر آپ سلمان ہے مجرکیا تھا۔ اُک آگ کی لگ گئ اور اس ب جاری کی زبروش شادی کردی گئے۔ 'صونے نے تمام ترتفسیل بٹائی۔ اس کالہر مجی دکھ کی فیازی کرد ہاتھا۔

"مونیه این انگی شادی کوئیں مانیا۔" جس نے کہا۔ " تم یہ بناؤ کہ وہ ہے کہاں؟" جس شاید اپنے حواس کھور ہا تھا۔ آج بچے معلوم ہوا تھا کہ بس آگل سے کس قدر مہت کرتا ت

"اے تو بہاں سے راتوں رات کیں بھی دیا گیا ہے۔"اس نے بتایا۔

"کہاں بھی ویا کیا ہے، " "میں نے جاآ کر ہو چھا۔ "کمی دوسرے شہر لیکن میں بین جاتی کہ کہاں؟" "کیا تم یہ بتا لگاشتن ہو۔ میری خاطر۔ تہاری تو وہ دوست ہے۔ مہیں تو مطوم ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے مامکن ہے۔" میں اس کی منت کر دیا تھا۔

'' شیک ہے۔ میں معلوم کراوں گ۔'' ای دقت ابراہیم صاحب بھی کرے میں آگئے۔ ہم انہیں دیکھ کر کھڑے ہوگئے۔'' میٹھ صادّ مِٹا۔''

میں اُک کے سامنے مؤدب سا بیٹے کیا۔ ابراہم صاحب بہت فورے میری طرف دیجھتے رہے ہتے۔" شاید صوفیہ نے تنہیں بتا دیا ہوگا کہ اس لاک کے ساتھ کیا چا مرز ک ہے۔"

" فی جناب! اس نے بنا دیا ہے کہ اس کی زبروی شادی کردی تی ہے۔ "میں نے رندھے کیج میں بات کی۔ " دلیکن اسے بیسی معلوم کہ بیز بردی کی شادی سفلی ممل کے ذریعے ہوئی ہے۔ " ابراہیم صاحب نے انکشاف کیا۔

''تی۔'' میں نے حیران ہوکران کی طرف دیکھا۔ دوسنل مل؟''

"بال بیناسفل عمل -"انبون نے اپنی بات وہرائی۔
" بیر بن نے اپنے علم سے دھیان میں مطوم کیا ہے۔ ورنہ
اس از کی پر قابو پانا اتنا آسان میں ہے۔ میں اسے برسول
سے جانا ہوں۔ ووصوفیہ کی دوست ہے۔"
" محترم بزرگ ! پھرتو پیشادی میں ہوگی۔"

"ال ميشادي فين مول يوكد ومل كازيرار



ہے۔"ابراہیم صاحب نے بتایا۔"لیکن ان لوگوں نے عقل مندی مید کی ہے کہ اس لڑکی کوفوری طور پر پٹندے ہا ہر لے محصے ہیں۔"

" کاش! بیدمعلوم ہوسکتا کہ کہاں لے محتے ہیں؟" میں حواس باختہ ہور ہاتھا۔

"ييش في معلوم كرلياب-" ابرابيم صاحب في بتايار

بتایا۔ "بی، آپ کومعلوم ہو کمیا ہے۔" میں بکدم کھڑا ہو

" ان ان وه اسے بلرام پور لے جارہ ہیں یا تراکے لیے۔" ابراہیم صاحب نے بتایا۔" بلرام پورش سکھوں کے ایک گرام پورش سکھوں کے ایک گرام کورش سکھوں کے ایک گرد نے کچھ دنوں تک تھیا کی تھی۔ وہاں ان کی یادگار بتا دی گئی ہے۔ ہرسال ہزاروں یا تری وہاں درشن کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اس لؤکی کو بھی وہیں لے گھے ہیں۔"

"جناب!اگریبی معلوم ہوجائے کہ بیبلرام پورہے کباں توش دہاں گئے جاؤں گا۔"

"به بهارادر نیمپال کی سرحد پر ہے۔ ابراہیم صاحب نے بتایا۔ "لیکن تم وہاں جا کر کیا کرد کے۔ تمہارے لیے تو بہت دشواریاں ہوجا کیں گی۔ ایک تو اس لڑکی پر جادو کا اثر پھراس کا شوہراہے لے کر کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ہم خرب لوگوں کے درمیان ہے۔ اپ یش تم وہاں جا کر کیا

"SZ 35"

''میرے محترم بزرگ! اگر میرا جذبہ صاوق ہے تو ش اے ان لوگوں کے چنگل سے نکال لا دُن گا۔ آپ میرے لیے دعا سجیےگا۔''میں نے مضبوط لیجے میں کہا۔ '''کروں نہیں ۔۔ وشار مدا تھی جو رتبہ اس ریسا

''کیوں نہیں، بے شار دعا کی ہیں تمہارے لیے۔ میں تہمیں چندو قلیفے بھی بتادوں گائے اُن کو پڑھتے رہتا۔''

ابراہیم صاحب نے بچھے چند دعائمیں لکھ کرویں۔

ش ان اجازت في روايس آخميا\_

میرے وجود ش آگ کی گئی ہوئی تھی۔ ہر حال میں آگی ہوئی تھی۔ ہر حال میں سکتا تھا کہ وہ اوگ آئی جلدی اس کی شادی کر دیں گے اور راتوں رات اے کہیں اور بھتے ویا جائے گا۔ اس کی باتیں یاد آر ہے تھے۔ وہ میر کی یاد آر ہے تھے۔ وہ میر کی محب تھی۔ اس نے میرے ساتھ ذیر گی گزار نے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اس کو یونمی تیس مجھوڑ سکتا تھا۔

دوسری متبع میں نے اپنے دفتر سے طویل رخصت لے لی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں اپنے والدین کے پاس کول کتہ جار ہا ہوں۔

من نے اپنا سامان با عدها ادر کھالی چزیں لے لیں جودہاں پہنچ کرمیرے کام آتس۔ میں نے سورج لیا تھا کہ میں ہندوکا بھیں بدل کر بلرام پورجاؤں گا۔ ہندو کا بھیں بدلنے میں کوئی خاص وشواری نہیں

اولى -جبكة سكة بنے كے ليے داڑهى كى ضرورت اولى ب-مندو کے لیے ماتھے پر چندن لگایا اور اپنانام بدل لیا۔ بس اس کے سوااور پر کھیل کرنا تھا۔

حالات ایسے تھے کہ میں صلمان کی حیثیت سے وہال نہیں جانا جاہتا تھا۔ ایک توسلما ٹوں کے لیے بورے مندوستان می خطرے می عطرے مقع محرب کد برام بور ان کی ایک مقدس مبلہ تھی ای لیے مجھے بہت احتیاط کی منرورت عي-

دودنوں کے سفر کے بعد عی بگرام پور کا کھا۔ بیستربس کے ذریعے ہوا تھا۔ نیمال اور مندوستان کی مرحدیں الی بیں کہ بغیر کس پاسپورٹ یا ویزے کے آجا کتے ہیں۔

مرحدیں تبدیل ہونے کا اندازہ صرف اس طرح ہوتا ہے کہ نیمالی لوگ سرحد کے قریب کھڑے دکھائی دیے للتے ہیں اور چروں کے نقوش کی مدیک تبدیل موساتے الى بالى سب كردوى موتا ہے۔ وى زين رين ويانى آسان اورویے بی لہلاتے کھیت۔

ہاں، ایک تبدیلی یہ آئی تھی کہ سرحد عبور کرتے ہی مردی کا حماس ہونے لگا تھا۔ بیدہالیاتی ہواؤں کا اثر تھا۔ بيسلسله بزارون كس كيط ب-ندجان كهال كهال -موتا موايا كتال تك چلا كياب-

بلرام يورايك جهوناسا تصبدثابت مواقعا

یہاں نیپال اور انڈیا دونوں ملکوں کی کرنسی جلتی تھی ۔ میں اپنے ساتھ جالیس برار کے قریب مندوستانی روپے لے کیا تھا۔ای لیے جھے کوئی دشواری مبیں تھی۔

يهال كن سرائ اور ہوكل تھے۔اس كى وجہ يہ تھی كہ سكم ياترى ببت بزى تعدادش يهان آياكرت تقدي نے جس ہول میں قیام کیا، اس کو بھی مندوستانی چا رہے

ہوئل کے کاؤنٹر پر خود ہوئل کا مالک بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے رجسٹر افعا کر میرانام دریافت کیا۔"نام کیا ہے

> "موہن شربا۔" میں نے بتایا۔ "بهارےآئے ہو؟"

شرمابهار ش مواكرتے إلى متدود كى بہت برلى كاسف ب-شراء مينا وغيره-" إلى-" من في جواب دیا۔اس نے کرے کا چالی میرے والے کردی۔

ایک چوٹاسا کرا تھاجس کی ایک دیوار پر ہنومان تی کی تصویر لکی مولی تھی۔ ایک مسمری۔ ایک میز اور وو

على في ايناسامان ايك طرف وكلكرسوچا شروع كر دیا کہ مجھے کرنا کیا جاہے۔ ابھی تک ہے بھی کنزم فیل تھا کہ آ چل بلرام پوری میں ہوگی۔ یہ بھی ممکن قفا کہ وہ یاترا کر کے والی جی پیلی کی او۔

شام ہویکی کی۔ شاہے کرے سے باہرآ کیا۔ میں نے ہوک کے چھوٹے سے ہال میں جائے لی۔ اب کاؤنٹر پرکوئی دوسرا آدی بیٹھا تھا۔ ٹیل نے جائے ختم كرنے كے بعد اس سے يو جما-" بمالى! بي سلموں كا كردواره كبال ٢٠٠٠

"اى رود پر سيد ح چلتے جاؤ۔سب سے آخر ميں كردواره ب-"اى فيتايا-

"زياده دور ٢٠٠٠

، ونبیس بھائی ، پیدل کارات ہے۔'' میں ہول سے باہر آگیا۔ بیدایک بلی موک تھی جس کے دونوں طرف د کا نیں تعیں ۔جن میں ضرورت کی چزیں ملق میں۔ میں نے کئی سکھ اور توں اور مردوں کو بھی و يكما جوشا يدكر دواره اى كى طرف جارب ستے مين جى ان کے ساتھ ساتھ چلتارہا۔

مقدی مقام سے بہت پہلے خوشبوؤں نے استقال كيا\_ بيخوشبويس محواول ادراكريتيول كالعين -اس كلي من دورُوبدد کا نیں میں۔ جن میں تمرکات فردخت ہورہ ہے يالعيم مورب تق-

سکھ یاری احقان کی طرف یطے جارے تھے۔ زیاده تر دا ژحیول اور پکریول والے کیکن چھیمری طرح بھی تھے۔ای لیے میں اس ماحول میں اجنی کہیں تھا۔

میری نکاوی آ کیل کی طاش میں بینک ربی تھیں۔ وہاں بہت ی عورتیں تھیں۔لڑکیاں تھیں لیکن آ مجل کہیں د کھانی کیں دے رہی گئے۔

يس ببت ويرتك اس كلي عن بحكتار با جرنا كام اوكر والي آكيا- دل كابوجه كهاور بره كيا تفا-اى رات بسر ر لید کرش نے نیلہ کیا کہ بس کل سے ایک بار ہراہ ملا*ش کرنے کی کوشش کر*وں گا اگرنبیں کمی تو وائیں چلا ہاؤ*ک* گا۔ای کے علاوہ میں اور کرمجی کیا سکتا تھا۔

نہ جانے کس وقت نیند آعمی تھی۔ میری آگھ

دروازے پردستک سے کھلی تھی۔ کوئی زورزورے دروازہ پیدر ہاتھا۔

میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا بلب جلایا اور ورواز و کھول دیا۔ورواز و کھولتے تی آئد می طوفان کی طرح کوئی لڑکی کمرے میں داخل ہو گئی۔۔۔۔ دوآ چل تھی۔ آ چل کور۔۔۔۔میری عبت۔ میں جس کی حماش میں یا گلوں کی طرح مجھکٹا چرر ہاتھا۔

ተ ተ ተ

اس نے بیسے دیکھالیکن اس انداز سے بیسے دیکھ ہی خبیں رہی ہو۔اس کے چہرے پر وحشت تھی۔آتھوں میں خوف تھا۔وہ کی خوف زوہ ہرنی کی طرح وکھائی وے رہی تھی۔

" آ کیل اکیا ہوا ہے تہیں؟" میں نے اس کے شائے پر ہاتھ رکھ دیا۔" تم آئی خوف زدہ کیوں ہو۔ تم میرے کمرے میں کیے آگئیں؟"

"تم ا" آچل نے مری طرف دیکھا۔" تم کون ہو؟

'' آ چُل! پیچانو مجھے۔ میں آزاد ہوں۔ تمہارا دوست۔ تمہاراساتھی۔ تمہارانجوب۔''

''نبیں، میں تم کونیں جائتی۔ میں تنہارے کمرے میں پناہ لینے آئی ہوں۔ بچاؤ مجھ کو۔ بھکوان کے لیے بچا لو۔''

"کس سے بچا لوں۔ کون حمیس پریشان کردہا ہے؟"

اس سے پہلے کہ وہ جواب دے سکتی، ایک مرد اور ایک مورت کرے میں داخل ہو گئے۔ میں ایک بار پٹند میں ان دونوں کو دیکھے چکا تھا۔ یہ آلیل کور کے ماں اور باپ شخے۔

''ارے میٹا! تو یہاں کیوں آگئ؟'' ماں نے آگے بڑھ کرآ کچل کا ہاتھ تھام لیا۔

" نبیں، یں تہارے ساتھ نبیں جاؤں گی۔" آگیل نے ایک جنگے ہے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔" تم دونوں میرے دمن ہو، ماردو کے بچھے۔"

"آ کیل میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، دیکھو میری طرف "اس کے باب نے کہا۔

جس وتت وہ دولوں کرے میں داخل ہوئے ، اس دفت تو میں واقعی خوف زوہ ہو کیا تھالیکن اب المیتان ہو کیا

تفا کہ دہ ددنوں جھے پہلان نہیں پارہے تھے۔ ویسے بھی شایدان دونوں نے پٹندیں مجھے دیکھا ہی شہو۔"مردار تی ! خیریت توہے؟" میں نے اس کے باپ کوئا طب کیا۔" کیا ہواہے اس لڑکی کو!"

"کیا بتاؤں؟" بأب نے ایک مجری سائس لی۔ "اس کا شاید دیاغ الت کمیاہے۔ یہ کی کوئیس پہائی۔ ہم دونوں کوا بناد کمن جھتی ہے۔"

" آپ لوگ کہاں تغیرے ہوئے ہیں؟" عمل نے حدا

"ای ہوٹل ٹیں۔"اس نے جواب دیا۔" درش کے لیے آئے شے لیکن تم کون ہو جن؟"

''میرانام موہن شرباہ ۔''میں نے بتایا۔اب مجھے اس بات کا بھی الحمینان ہو کیا تھا کہ وہ لوگ ای ہوگ میں ہے۔ میں ان سے بعد میں بھی مل سکنا تھا۔ آگھل کے لیے ترکیب موج سکنا تھا۔

آ کیل کی ماں نے آ کیل کا ہاتھ تھام لیا۔اب آ کیل کی وحشت کچھ کم ہو چلی تھی۔ وہ دونوں میرا شکریہ اوا کرتے ہوئے اے اپنے ساتھ لے محتے۔

جاتے جاتے آ کچل نے پلٹ کر اس طرح میری طرف دیکھا تھا جیسے بچھے پچانے کی کوشش کرری ہواور مجھ سے کمدری ہوکہ میں اے چھوڑ کرنہ جادُں۔ اس کی مدد کروں۔ کیونکہ دوکس مصیبت میں ہے۔

ای وقت کی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ آگیل کو کس کا خوف تھا اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بیں تو پھر وہ کہاں ہے جس سے اس کی شادی مولی تھی۔اس کو مہاں کیوں لا یا کمیاہے؟ اس نے جھے بہچانا کیوں نیس تھا؟

اس وقت میرے پاس ان میں ہے کمی موال کا جواب نہیں گا۔ میں نے وہ رات بہت بے قراری میں گزاری میں گزاری تی ہوئا کے الرائی میں ماہال تھا اور کھانے اور ناشتے کے لیے لوگ میں آیا کرتے ہے۔ کھود پر بعد میں نے آئیل کور کے باپ ول جیت شکھ کود یکھا۔ وہ اکیلا تی تھا۔ اس نے اوھراد حراکا ہیں دوڑا میں اور تھے وہ کے کرمیرے پاس آگیا۔ "ست سری آگال۔" اور تھے وکے کرمیرے پاس آگیا۔" است سری آگال۔" است سری آگال۔"

''رام رام۔'' جن نے بھی ہندوؤں کے اعداز جن جواب دیا۔

وہ میرے سائے والی کری پر بیٹھ گیا۔" معاف کرنا ، میری بیٹی نے رات کوتم کو پریٹان کردیا۔" اس نے کہا۔ "سروارتی ا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟"

مستے ہو چھا۔

" بروی لبی کہانی ہے۔" دل جیت منظمے نے ایک گہری سانس لی۔" اس کو ہم ای لیے درشن کے لیے لے کرآئے ہیں کہ شاید اس کا ذہن شکیک ہوجائے۔"

"کیایہ بچپن سے ایسی ہیں؟" ہیں نے پوچھا۔
"دنہیں تو۔ یہ بالکل شیک تھی۔ پٹنہ کرلز کائے ک
اسٹوڈنٹ ۔ ہننے بولنے والی لڑکی پھر ایک مسلے سے اس ک
دوئی ہوگئ (مسلے سے مرادمسلمان ہے) اور یہ کم بخت اس
کے عشق میں یا گل ہوگئ ۔ اس سے شادی کرنے جاری تھی۔
اینا دھرم بدلنے والی تھی کہ مہارائ تارائن سے ملاقات ہو
مئی۔"

"اوربیمهاراج نارائن کون ہیں؟" میں نے پوچھا۔
"تمہارے ہی دھرم کے بہت مہان آدی ہیں۔"
اس نے بتایا۔" برسوں پہاڑوں میں رہ کر تپیا کی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اگردودلوں کے اندراس کی شادی نہ کی گئ توبیاس مسلمان کے ساتھ بھاگ جائے گی۔"

" پھرتو آپ لوگوں نے اس کی شادی کردی ہوگی؟"

میں نے یو جھا۔

و و بنیس، شادی ہی تو نہیں ہوئی۔ "اس نے بتایا۔ "ویسے سب کچھ طے ہو گیا تھالیکن مہارات نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس الزک کا بربلرام پورٹس لے گا۔ اس کو وہیں لے جاؤاور یہاں سب کو بتاد دو کہ شادی ہوگئ ہے۔ ہم نے بھی کیا۔ آگیل کوزیر دی بلرام پور لے آئے۔ یہاں تک تویہ شک تھی۔ سرف اتنا تھا کہ اس مسلمان کو یا دکر کے دو تی رہتی تھی کیکن دودنوں ہے اس کا دہاغ الٹ کیا ہے۔"

دل جیت تکھ خاموش ہو کیا۔اس کی کہائی کا بیر حصہ میرے لیے قابلِ اطمینان تھا کہ آ کچل کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور جہاں تک ذہنی توازن کے بگڑنے کی بات تھی تو وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ٹھیک بھی ہوسکتا تھا۔ بشر طبیکہ میں اسے اپنے ساتھ ذکال لے جانے میں کا میاب ہوجا تا۔

، الله الماري من الماري المار

"اب آ پُل كومباراج تارائن كے پاس لے جانا ہے-"اس نے بتايا-"انبول نے بلايا ہے اس كو-ان كا

آدی کل حادث یاس آیا تھا۔ مہارائ کو کمی طرح ہتا گل میا ہے کہ آچل پاگل ہوگئی ہے۔ ای لیے اس کے طاح کے لیے ہیں مہارائ کے پاس جاتا ہے۔'' ''اور برمہاراج کہاں لیس کے ا''

''یہاں ہے۔ سوکلومیٹر آئے۔''اس نے بتایا۔''برف کے پہاڑوں کے درمیان۔ ہدھ بھکٹوو کس کی ایک عہادت گاہ ہے۔ اس عمات گاہ ہے بھی چالیس کلومیٹر او پر مہارائ نارائن کا استمان ہے۔ وہ وہیں رہتے ہیں۔ ہمیں وہیں جانا سر''

"اوہ، یہ تو بہت دور کا سفر ہو گیا۔" بیں نے کہا۔ "ہم بھی بھی سوچ کر پریشان ہورہ ہیں۔" دل جیت سکھے نے بتایا۔" ویسے بیس یہ سوچ رہا ہوں کہا ہتی بھو کی کو پہیں سے واپس بھیج دوں اور خود مہارات کی طرف روانہ ہوجاؤں لیکن مصیبت یہ ہے کہ بیں اکیلا آپل کو کیسے لے جاؤں گا؟"

"اورمباراج نے جس آدی کو پیغام دے کر بھیجا تھا، ووکہاں ہے؟" میں نے یو چھا۔

" و و تو مهاراج بی کے کسی کام سے بنارس کی طرف چلا کیا ہے۔" ول جیت تنگھ نے بنایا۔

، 'کیاایا ہوسکتا ہے کہ ٹین آپ کے ساتھ چلوں؟'' میں نے پیشکش کی۔

"تم ؟" اس نے چوتک کرمیری طرف دیکھا۔" تم انتاکشٹ کیوں اٹھاؤ کے؟"

''یں ایڈو ٹیر پندآدی ہوں جناب۔'' میں نے کہا۔'' جھے اس حم کا سنر بہت اچھا لگتا ہے۔ میں بھی مہاراج کا درش کرآؤںگا۔ یہ میرے نصیب کی بات ہو گی۔''

''سوج لو۔ راستہ بہت خراب ہے۔ ہمیں ی<u>ا</u>ک پر سنر کرنا پڑے گا۔ وہاں بہت زیادہ شنڈ ہوگی۔''

"مل سے کہا۔" سنر آسان نیں ہوگالیکن میں آپ کا ساتھ وینے کے لیے تیار موں۔"

'' تو پھر شیک ہے۔' دل جیت سکھ خوش ہو گیا تھا۔ '' پھر میں آ چُل کی مال کو پشنہ دا پس بھجوادیتا ہوں۔'' '' دہ کسے داپس جا کیں گی''' میں نے پوچھا۔ '' یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے بہت سے یا تر ی درشن کر کے داپس جارہے این۔ وہ بھی انجی کے ساتھ پھلی

444

دودن مفركي انظامات من لك كے۔

آ کیل کی ماں کوواہی بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بے چاری بنگ کو چھوڈ کروا پس نیس جانا چاہتی تھی لیکن دل جیت سکھنے نے اے مطلمین کردیا تھا۔

الى چونين پيدا موكئ تقى كه آفيل كى مال جاتے جاتے مجھ سے كهدرى تكى -"بيٹا! واو گروتمبارى حفاظت كريں تم حارا ساتھ دے دے ہو۔ ہم پرتمبارا احسان مو گا-"

''ارے نیس مال جی۔اس میں احسان کی کوئی بات اں ہے۔''

کیسی عجیب بات تھی کہ بےلوگ اپنی بٹی کوجس آوی کےخوف سے لے کر بھا کے تھے۔اب ای آ دی کے پر دکر رہے تھے۔فرق بیدتھا کہ پٹنے والا آ دی آ زاد مسلمان تھا اور اب بیاک آ دی کوہندو بجھ رہے تھے۔

میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو کیا تھا۔

میرے پاس رام تھی۔ میں نے ایسی چزی خرید لیں جو برفانی علاقوں میں کام آتی۔ سمور کی ٹویبال۔ گرم جیکش ، لانگ شوز۔ جن میں برف پر چلنے کے لیے کیلیں تکی موتی ہیں۔ چری دستانے اور بھی ای تسم کی چیزیں۔

اس دوران میں آئیل مجھے ملی رہی تھی لیکن اس پر مکمل خاموثی طاری تھی۔ وہ ویران نگاموں سے خلا میں رکھتی رہی

مجمی مجمی ذرای دیر کے لیے اس کی آتھوں میں شاسائی کی ہلکی کی کیفیت پیدا ہوتی پھرغائب ہوجاتی۔ کھویا کھویا بین اس کی شخصیت کا حصہ بن آلیا تھا۔

شداجانے اس کی ایس کیفیت کیوں تھی۔ جھے ابراہیم صاحب کی بات یاد آیا کرتی کہ اس لڑکی پر سفل عمل کردیا عمیا ہے لیکن پر کیساسفاعل تھا۔

ہوتی کی لائی میں جب وہ چھے تہا دکھائی دی تو میں اے مخاطب کر کے اے ای پُراسرارٹرانس سے باہرلانے کی کوشش بھی کرتا تھا۔" آ چگل! یاد کرو جھے۔ پہچانو۔ میں تمبارا آزاد ہوں آ چگل! میں نے تم سے مجت کی ہے آ چگل۔ تم سے بیاد کرتا ہوں۔ تمہاری خاطر بھیں بدل کر پٹنے تم سے بیاد کرتا ہوں۔ تمہاری خاطر بھیں بدل کر پٹنے سے بیاں تک چلا آیا ہوں۔ ہوش میں آؤ آ چگل۔ تمہارا ایسا حال کیوں ہو کیا ہے؟ کس نے تم کو اس حال میں پہنچا دیا

م کین آ کیل خالی خالی نگا ہوں ہے دیکھتی رہتی۔ اس کی حالت دیکھ کردل پرایک ہو جیسا آ کمیا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اس کو۔ ٹس نے آئ تک کمی کی المی حالت نبیں دیکھی ہوگی کہ کمی کو پہلانے کی صلاحیت بھی فتم ہو جائے۔

ببرحال، میں اپنی کوششوں میں ٹا کام ہو کیا تھا۔ وہ اپنے آپ مین نہیں آسکی تھی۔

وو دن کے بعد ہمارا سفر شروع ہو کیا۔ بہت مخترسا قافلہ تھا۔ مرف ... چارا قراد پر مشتل .... بیں ، ول جیت علی ، آنجل کور اور ایک طازم ۔ اس طازم کا نام رامو تھا۔ اے بلرام بوری ہے حاصل کیا کیا تھا جبکہ آنجل کورکی ماں واپس چلی کی تھی۔

ہماراسفر یاک پر ہورہا تھا۔ بلرام پور کے آٹارختم ہونے کے بعد کھیت سامنے آگئے تقے۔ دور دور تک سرمبز کھیت، جن کے درمیان نیپالی مرد اور عورتی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ کھیتوں کے درمیان کیا راستہ بنا ہوا تھا۔ ہماراسفراک راستے پر ہورہا تھا۔

موسم کے حد خوش کموار ہور ہا تھا۔ جیسے جیسے ہم آگ بڑھتے جارے تتے ، شنڈ کا حساس بھی بڑھتا جار ہا تھا۔ ابھی تک برفانی علاقے شروع نیس ہوئے تتھے۔

رائے میں ٹا کُلے بھی کھنے رہے تھے۔ بیہ قاقلے یا تو بلرام پورکی طرف جارہے ہوتے یا پھر کسی اور ست جاتے دکھا کی دیتے۔وو پہر کے وقت ہمیں ایک ڈھابا دکھا کی دے م

تنکوں سے بنے ہوئے اس ڈھابے کے ہاہر تخت بچے ہوئے تھے۔ رامو نے چاروں یا کوں کو ایک طرف باندھ دیااور ہم تخوں پر ہیٹے گئے۔ دل جیت تنکھ نے کھانے کے لیے کہدیا تھا۔

'' آفجل معول کے مطابق بالکل خاموش تھی۔ بس وہ مجمی بھی اس طرح میری طرف دیکھنے لگتی جیسے پیچاہنے کی کوشش کررہی ہو۔ پھرمر جھکالیتی۔

ول جیت سنگھ پر بھی خاموثی طاری تھی۔ بی نے اس سے پوچھا۔''سروار تی! آپ میہ بتا کیں۔ کیا آپ کو پھین ہے کہ آپ کی بڑی وہاں جا کر ٹھیک ہوجائے گی؟''

" ہاں پورا تھین ہے۔" اس نے جواب دیا۔ " کیونکہ مہاراج نے بجی پیغام بھیجا ہے کہ آگیل کو لے کر

سدهاای کاستمان پرآجاؤ۔"

اس كے بعد كھ كينے كى مخواكش ميں رى حى - اس لیے یں فاموش ہو کیا۔ اس دوران ش کھانا بھی آ کیا۔ سادہ دال اور جاول ؟ اجار کے ساتھ کیکن بہت لذیذ۔ سب سے لذیذ کھیر تھی جو یاک کے دورہ سے بتاتی گئ گیا۔

کھائے کے احدہم چررواندہونے کے تو ڈھاہے

کے مالک نے اوچھا۔" تم لوگ کبال جارہے ہو؟" " بدد تى كى عبادت كاه سے اد پر-مهاراج نارائن

کے استمان پر۔' ول جیت نے جواب دیا۔

"د و آنو بهت دور ب

" ہاں دور تو ہے کیکن ہمارا جانا بہت ضروری ہے۔" ''میری ما نوتورات بہیں گزادلو۔'' ڈھانے کے مالک نے کہا۔"اس رائے پر رات کے وقت بہت با کھ (شیر) آجاتے ہیں۔ کی یاتری مارے جا کیے ہیں اور تہارے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔"

ول جیت عکمے نے مجھ سے مشورہ کیا۔ ڈھانے کے مالک نے شروں کے خطرے کے بارے ٹس بتایا تھا، ہم ویے بھی خالی ہاتھ ہی تھے۔اگر شیر ہارے سامنے آ جاتے توہم کھ بھی ہیں کر کتے تھے۔

اس کے علادہ شام کے چارنے رہے تھے چکھ بی دیر بعد اندحرا بھی ہو جاتا۔ بہاڑی علاقوں میں رات بہت جلدى ارآلى ب-

ہم نے بی مناسب سجھا کہ اس فنس کی بات مان لی جائے گرمی نے اس سے پوچھا۔" کیا تمہارے ڈھابے ك طرف بالكيس آية؟"

" آتے ہیں لیکن ہم لوگ رات بھر آگ جلائے ر کتے ایں۔" اس نے بتایا۔"وہ دورے بی شور کر کے والى على جات يل-"

چر کی طے ہوا کہ ہم رات وہیں گزاریں گے۔اس ویرانے میں رات گزارنا مجی ایک نیاادرسنسی خز تجربہ تھا۔ مرير تارول بعرا آسان مردى ، اور بم تخت پر ليش موت تے۔ ہم سے کھ فاصلے پر جاروں طرف آگ روش کردی كن كى - كويا بم آك كورط ش تقد

مارى مت كم يول مى بره كن كى كدايك اور قاظم بھی رات گزارنے کے لیے وہاں تفہر کیا تھا۔ بدلوگ چنبل کھانی کی طرف جارہے تھے جس کا راستہ برام بورے دائي المرف تفا۔

رات کے وقت دو بارشروں کی دہاڑ سائی دی تھی لیکن وہ ہارے قریب قبیل آئے تھے۔ بالآ فرنہ جائے کس وقت كروني بدلتے بدلتے فيندآ بى كئ تقى۔

سنح کی کے جمنوزنے پر بیدار ہوا۔ول جیت سکھ بہت بوکھلائے ہوئے انداز میں جھے جگانے کی کوشش کرد ما

"كيا مواسردار في ؟" من في الحوكر يوجها\_ "شرماتی! آیل کورفائب ہے۔"اس نے بتایا۔ "اىكاچائيل بىلى دا\_"

بدایک بھا تک خبرھی۔

ميرى فيندادرستى اس خركوسنة عى موا موكى تكى-ش روب كرتخت سے فيح الر آيا۔اس وقت كي موكن كى۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں وہال کی خوب صورت ہوا ہے ضرور لطف اندوز ہوتالیکن اس وقت تواس خبرنے ہوش اُڑا

''ميري آڪھ ڪل تو آڳل اپنے تخت پرنيس تھا۔''ول جیت عظمہ بتارہا تھا۔ میں نے تمہیں اٹھائے بغیراے اِدھر أدهر تلاش كياليكن جب دو نبيل ال كل بي تو پر مهيل جگا

" راموكهال ٢٠ "من قرير جما-"اے می نے ال کرنے بھیجا ہے۔" اس نے بتایا۔"نیجائے کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔

" كمبراكس تبين، وه آجائ كى-" من في كبا-دومل جائے کی دہ۔ دہ کہیں نہیں جاسکتی۔ "میں نہیں جانیا کہ على كن جذب كتحت يدسب كبدر باقاء

اب میں اس کی حلاق میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ راموآتا موا وكعاني ديا-وه اكيلانيين تعا بلكه آچل مجي اس کے ساتھ گی۔

وہ کی مصوم نے کی طرح خاموثی سے کرون جمكائے جلى آرى تھى۔ول جيت عكمے نے آگے بڑھ كراہ ا بيخ باز دؤل يش لے ليا تھا۔" بابا كى جان ،تو كدهر چكى كئ

آ کیل خاموش ری تھی۔رامونے بتایا کدوہ بیان ہے کچھے فاصلے پرایک ٹیلے پر بیٹی پیاڑوں کی طرف دکھیر رى كى .

آجل كودالى آتاد كي كرير عضيه يوجه ساار

میا تھا اور اب احساس ہور ہاتھا کداس مبلہ کی میے کتنی خوب صورت ہے۔ کتنے رنگ برنے پرندے آس پاس مجد کتے ہوئے دکھا کی دے دے تھے۔

ڈھابے دالے بھی بیدار ہو گئے۔ انہوں نے ککڑی کے چو کھے جلا لیے تنے۔ چوکھوں سے انستا ہوا دھواں اس ماحول میں بہت خوب مورت دکھائی دے رہاتھا۔

ناشا بھی بہت لذیذ تھا۔ تھی کی روٹیاں اور انڈے پھر کر ما کرم چائے نے مزہ دوبالا کردیا تھا۔ اس میج آنچل اور بھی خوب صورت دکھائی دے رہی تھی۔

وشواریوں کا اصل سفر یہاں سے شروع ہونے والا تھا۔ دو پہر کے وقت ہم ایک جگد کھانا کھانے کے لیے رک گئے۔ ٹس نے شاید بیٹڈ کر وہیں کیا ہے کہ ہم اپنے ساتھ سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی لے آئے تھے۔ کھانے کے بعدایک عجیب واقعہ ہوا۔

رامواور ول جیت منگوشکتے ہوئے کمی طرف طے گئے تھے۔ میں نے تھر ماس سے اپنے لیے چائے انڈیکی اور ای وقت آ کیل بول پڑی۔'' آزاد! کھانے کے بعد چائے کی عادت نہیں گئی۔''

میں نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔" آ کچل اتم میں میں میں اور ا

نے بچھے پیچان لیا؟'' لیکن وہ مرف ایک لیمے کی بات تھی۔مرف ایک لیمے کی۔اب اس کے چہرے پروہی بے نیازی تھی اوراس کی آتھوں میں اجنبیت کی وہی کیفیت۔ میں پاگلوں کی طرح اس سے پوچھ رہا تھا۔'' آلچل! بتاؤ بچھے۔۔۔۔تم نے بچھے پیچان لیا ہے تا۔جانتی ہونا بچھے۔۔۔۔۔ بتاؤ آلچل؟''

میکن آب وہ پھرخاموش تھی۔ جیسے ایک کمنے کے لیے کوئی ہوااس کی یا دواشت کو چھوتی ہوئی چلی گئی ہو۔ ذرای دیر کے لیے اسے پچھ یا دآیا ہو پھروہی کیفیت طاری ہوگئ

عشق ذہونا کے
بہت ول دکھا تھا میرا۔ کاش اسے کمل طور پر ہوش
آجا تا۔ اس کی یا دداشت بحال ہوجاتی توبیسٹریٹیں اپنے
اختام کو پڑتی جاتا۔ میں بہتی سے آپگل کو لے کروائیں چلا
جاتا۔ لین ابھی توقست میں بہت کچھو کھتا باتی رہ کیا تھا۔
سنرایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ اس مرسلے کا سنر

سرایت بار پر طرف او چھا ھا۔ اِن سرے ہسر اور بھی وشوار اور خطر تاک تھا۔ اب ہم بلندی پرجارے تھے اور شند بڑھتی جاری تھی۔

ہم چاروں نے گرم کپڑے نکال لیے تھے۔ بے چاری آ کچل توشاید موسم کی کی اور تختی ہے بھی بے نیاز ہو چکی تحقی سٹاید موسم کا اثر صرف جانو روں پرنبیں ہوتا تھا۔ کیونکہ ان کی پیدائش ہی ان علاقوں میں ہو کی تھی۔ وہ مقامی جانور شے لیکن ہم مقامی نہیں تھے بلکہ ہم تو مجبورا یا پھر جنونی کیفیت میں جتلا ہوکراس طرف آ لیکھے تھے۔

شام سے پہلے ہمیں ایک اور ڈھابا مل کیا۔ یہ بھی فیالی کا تھالین اس نے ہندوستان میں کئی برس گزارے مضابا کی جہت کر ارک سے اس کئی برس گزارے مضاب کے بہت المجھ لیتا تھا۔
اس نے فورا ہمارے سائے کر ما کرم چائے لاکرد کھ دی تھی۔ ہمارے کئے زوہ اعصاب کرم چائے کی کر پھھ قابو میں آگئے ہے۔

وہ بھی ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔''ہاں بھائی سجنوا کہاں کے اراد سے سے لکلے ہو؟''اس نے پوچھا۔ دل جیت شکھ نے اسے ایمی منزل بتاوی تھی۔

''راستہ بہت خطرناک ہوتا جائے گا۔'' اس نے بتایا۔''بہت بلندی پر بھکشوؤں کا ایک پکوڈا ہے۔وہ لوگ حہیں آھے نہیں بڑھنے دیں گے۔''

''کیا مطلب؟'' ہم چونک پڑے۔''کیا وہ اچھے لوگ نیس ہیں؟'' میں نے یو چھا۔

"بہت ایتھے لوگ ہیں۔" اس نے بتایا۔"بہت نیک، بہت ایتھے لوگ ہیں۔" اس نے بتایا۔"بہت نیک، بہت پیار کرنے والے اور بلا کے مہمان تواز۔ جب یاتری ان کی طرف ویٹیج ہیں تو وہ ان کی خاطر میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں کئی کئی ونوں تک روک کے رکھتے ہیں۔ یہ بھی ان کا دھرہ ہے۔"

"ادو، أبم تو كه ادر مجه تعين دل جيت علم ن

وونیں، الی کوئی بات نیں ہے بلاتم لوگوں کو وہاں جا کرسکون محسوس ہوگا۔ اب یہ بتاؤ، رات کہاں گزارنے کا

''ظاہر ہے کہ دات تمہادے ڈھابے پر گزدے گ۔''جن نے کہا۔

"ملوشک ہے۔ اب میں تم لوگوں کے کھانے کا بندوہت کرتا ہوں۔"

اس رات کوئی خاص وا تعربیس ہوا۔ دوسری کی تاشیخ کے بعد ہم نے پھرا پناسٹر شروع کردیا تھا۔ اب شنڈ نا قابل برداشت ہوتی جارہی تھی۔ ایسے موسم کا تجربہ پہلی بار ہور ہا تھا۔ ذہن پرایک دھندی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے خیالات تک مجد ہوکردہ کے ہوں۔

اب ایے رائے تھے کہ جھے چکر آنے گئے تھے۔ انہائی قل، ایک طرف اونچ پہاڑاوردوسری طرف گہری کھائیاں۔ ہمیں ای قل رائے پر یاک پر بیٹے کرسٹر کرنا پڑ رہاتھا۔

ہاں، میں سے بتانا بھول بی کیا کہ ہم نے ایک ڈھابے سے ایک مقامی مزدور اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جو ان راستوں سے بہت انچی طرح واقف تھا۔

ای نے مشورہ دیا تھا۔ ''شاپ! اب تم لوگ جانوروں شے اتر جاؤ۔ یہاں سے باؤں پاؤں چلو۔ درند باک بر جائے توسید جانے چلے جاؤ کے۔''

''کیایاک بگر بھی جاتے ہیں؟''میں نے پوچھا۔ ''ہاں شاپ! بھی بھی ان کا دماغ خراب ہو جاتا ''

اس کامشورہ مان لیا گیا۔ ہم کی تسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تنے اور وہ بھی الی صورت میں کہ آ چل جیسی لڑک ہمارے ساتھ بھی۔ اس کو مدل چلنا دیکھ کرافسوں تو ہورہا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم قدم قدم پر دھواں نکالتے مطے جارہے تتے۔ سردی کی شدت الی تھی کہ شاید ہماری گفتگو بھی بھاپ بن بن کراڑر ہی ہوگی۔

آ تھوں کے آگے برفانی دھند چھائی ہوئی تھی۔ چند قدم کے فاصلے کی چیز دیکھنا بھی دشوار ہورہا تھا۔ الی صورت میں اگر ذرائ بھی اندازے کی خلطی ہوتی تو ہم نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے۔

اچا تک ایک حادثه پیش آی گیا۔

پید سیال کے ساتھ اس کیا گئی ہے۔ بیش آیا تھا۔ نہ جانے اے کس چیز کی ٹھوکر لگی تھی کہ وہ خود کو سنجال بیش پایا اور گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ ہم سب دم بخو درہ گئے تھے۔ بیدا چھاتھا کہ اس وقت

اس پرکوئی سوار نہیں تھا۔ کھانے ہنے کی پکھ چیزیں تھی جو اس پاک کے ساتھ ہی نیچے چلی کی فیض ۔

اس وقت بھی میں نے آلجل کے چرے پر بے ٹیازی کے تاثرات دیکھے تھے۔ جیسے اس طاوثے کا اس پر کوئی اثر بھی منہ ہوا ہو جبکہ میں، دل جیت تکھادرراموسم کررہ گئے تھے۔

بہرحال ہماراسٹر پھر شروخ ہوا۔اس بار ہماری رفقار بہت ست اور بہت مختاط تھی۔ ہم اپنے آپ کو سبنیا لئے ہوئے آگے بڑھ رہے تتے۔ہم میں سے ہرایک کوآ نجل کا خیال تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور بہت احتیاط سے اسے آگے بڑھار ہاتھا۔

پھراس گائڈ نے بتایا۔"شاب! کچھ دور ایک چپوٹا سامیدان ہے۔ کھلی جگہہے۔ہم کورات اُدھررکنے کا ہوگا۔ کیونکہ تھوڑا دیر بیس شام ہوجائے گا شاب اور اندھیرے بی ضفر نہیں ہوسکتا۔"

اس گائڈ کا مشورہ بالکل درست تھا۔اس نے اپنانا م کرت بتایا تھا۔ نیمپال کے لوگ س کی جگہ ش بولا کرتے ہیں۔ بیرعام طور پر بدھ مت کے پیرو کار ہوتے ہیں لیکن دوسری دیوی دیوتا وُس کو بھی یا دکرلیا کرتے ہیں جیسے رائے کا دیوتا۔ پہاڑوں کا دیوتا اور برف کی دیوی وغیرہ۔

کی اور پہلا پڑاؤ مجی سامنے آگیا۔ خدا کی پناہ کیا ہولناک مقام تھا۔ الی خاموثی کہ خود اپنی سانسیں بھی کوجی ہوئی محسوس ہورہی محص

حقینگاہ تک برفیلے پہاڑ اور سنستاتی ہواؤں کے درمیان ہمارا جھوٹا سا قافلہ گامزن تھا۔ جس کواس اجنبی اور انجان مقام پررات گزار نی تھی۔

واتعی محبت میں کتنی طانت ہوا کرتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہا کرکہاں کہاں لے جاتی ہے۔ورند میراایسے مقام سے کیاتعلق تھا۔

کہاں خدا بخش خان کی لائیریری میں کام کرنے والا مختص کہاں پٹنہ کے شب وروز اور کہاں سیکڑوں میل دور پہاڑوں کے درمیان میہ جرت آگیز اور بھیا تک مقام ۔

یہ سب محبت ہی کے تو کر شمے ہتھے۔ وہی تو بچھے اپنے ساتھ پہاں تک لے آئی تھی۔

ہم اپنے ساتھ پڑاؤ کے لیے خیمے وغیرہ لے کرآئے تھے۔ یہ خیمے چاروں طرف سے بند ہو گھے تھے۔اس کے عشق ذہونا کے اور ہر بیڑی پر ایک بدھ بھکٹو ہتم کے کی تجسے کی طرح خاموتی اور بے ترکت کھڑا ہوا تھا۔ ہم او پر بڑھتے رہے۔سب سے او پری بیڑھیوں پر اس چکوڈا کا تکراں کھڑا

ان معول کے لباس ایک جیسے تھے۔ گیردے رنگ کی چادراور بالوں سے محروم سر۔ نہ جانے اس دیرائے میں زندگی کس طرح گزارتے ہوں گے۔

انہوں نے بہت گرم جوثی سے ہمارااستقبال کیا تھا۔ ہم دودن فہاں میکے رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم پکھے اوردن ان کے ساتھ رہیں لیکن ہمیں تو آگے جانا تھا۔

نہ جانے کس امید پر دل جیت عکھنے بیسٹر افتیار کیا تھااور نہ جانے میں کس امید پر ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ونیا کا کار خاندای طرح چلاہے۔

میکوڈا ... میں قیام کے دوران میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سب شیک تھا۔ لیکن وہاں سے روانگی کے دوسرے ہی دن آچل کورغائب ہو چکی تھی۔ دوسرے ہی دن آچل کورغائب ہو چکی تھی۔

ہم نے بگوڈا ہے بچھ فاصلے پرایک اور پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں شنڈائی تھی کہاہے سنری بیگ سے چہرہ نکالنے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ اس سرد موسم اور بھیا تک اعربیرے میں آنجل غائب ہوچکی تھی۔

اس کے غائب ہونے کا پتا میج کو چلا تھا۔ سب سے پہلے دامونے خبر دی تھی۔ پھر ہم سب پاگلوں کی طرح اسے حلاش کرتے دے لیکن اس کا سراغ نہیں ٹل سکا۔

نیپالی گائڈ کا کہنا تھا۔''شاب! وو بے جاری رات میں آئی ہوگی اور اند میرے میں کی کھائی میں کر گئی ہوگی۔ آپ جائے تی ہیں شاب! یہ کھائیاں سیکڑوں فٹ کہری ہیں۔''

یشن نیس آر ہاتھا کہ آ کیل کور کا ایساانجام بھی ہوسکا ہے۔اسے آتی دور آگرا کی المناک موت تعییب ہوگی۔ دل جیت شکھ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف آوازیں لگا تا پھررہا تھا۔ ''آپیل، آپکل۔''

لیکن اس کی آواز سننے والی تو نہ جائے کہاں چلی گئ نی۔

خود میرایه حال تفا که مجمد پر مکته ساطاری موممیا تعا۔ آنچل کی باتیں یا دآرہی تعیں۔ طاقاتی یا دآری تعیں۔ دہ باوجود تیز اور سرو ہواؤں نے مخد کر کے رکھ دیا تھا۔ ساری رات میکھ سوتے اور پکھ جاگتے ہوئے کر رکئی تھی۔

مین ناشتے وغیرہ سے فارخ ہوکر ہماراسنر پھرشر درج ہو کیا۔اب ہم بر فیلے پہاڑوں پر چڑھ دہے تتے۔نہ جانے اس کم بخت مہارائ نے اپنااستمان ایک جگہ کیوں بتا یا تھا۔ آپکل کی کیفیت اب پھے تبدیل ہوتی جارتی تھی۔ پہلے اس کے چیرے پرجس شم کی بے نیازی اور بے حقی تھی۔ اب دہ آ ہت آ ہت شختم ہوری تھی۔

مجھے سیاندازہ ہوا کہ وہ اردگرد کے ماحول میں دکچپی مجھی لے رہی تھی۔ مجھی مجھے دیکے کراس کی آٹکھوں میں شاسائی کی ایک چک ہی دکھائی دیتی۔ بس ذرای دیر کے لیے۔ یہ مجھی نفیمت ہی تھا۔

پھر اچا تک تھوڑے سے سفر کے بعد بدھ بگوڑا یا عبادت گا دسائے آگئے۔

وہ عبادت گاہ اس طرح سامنے آئی تھی جیسے اچا تک کوئی کسی آڑ سے نکل کر سامنے آکر کھڑا ہو جائے۔ وہ عبادت گاہ دو پہاڑیوں کی اوٹ بیس تھی۔ہم ان پہاڑیوں سے تھوم کرسامنے آئے اور وہ عبادت گاہ شریر بیچے کی طرح سامنے آئی۔

مستحضے بہتنے کی آوازیں آنے لکیں۔ جیسے کوئی زورزور سے پیشل کی تھنٹیوں کو بجار ہا ہو۔'' ریکیا ہے کرت؟''میں نے نیمالی گائڈے یو چھا۔

" مثاید - ان لوگوں نے ہم کود کھے لیا ہے۔" کرت نے بتایا۔" وہ ایک دوسرے کو بتار ہاہے کہ چھے مثافر لوگ اش طرف کوآر ہاہے۔"

''کی طرح دیکے لیا؟''دل جیت سکھنے ہو چھا۔ ''رام جانے۔'' کرت نے مخضرسا جواب دے دیا۔ ''کرت بدھسٹ ہونے کے باد جود رام ادر بھگوان دغیرہ جیسے الفاظ ہو آل رہتا تھا۔ بیشاید ماحول اور محبت کا اثر تھا۔

ہم جیسے جیسے اس مجودا کے قریب ہوتے جارہے شے، ہماری جرت بڑھتی جارتی تھی۔ خدا جانے اس ویران اور دورا فقادہ مقام پرالی ممارت کس طرح بنائی گئی ہوگی۔ بید ممارت بھرول کی بنی ہوئی تھی اور اس کے کٹاؤ دکھائی وے رہے ہتے۔ یہ مجھ بلندی پر تھی اور او پر جانے کے لیے بھرکی چوڑی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔

خواب یادآرے منے موہم دونوں نے ال کر دیکھے تھے وہ وعدے یاد آرے تے جوایک دوسرے کا ساتھ دیے 22226

رامواور کرت بھی رورے تھے۔خود ش بھی رور ہا تحار شايد پورا ماحول اس الم ناك صورت حال پررور با

مجرہم مایوں ہوکرایک جگہ بیٹے گئے۔ شاید کی کے یاس بولنے کے لیے کھ مجی نہیں رہا تھا۔ دل جیت عظم پر تو سكتے كى كيفيت محى - اس وقت بتا چل رہا تھا كرية تض ابتى بی سے نتنی محبت کرتا تھا۔

پھرول جیت سکھے نے ہاری طرف دیکھا۔" رامو، کرت ،موئن ،تم چاہوتو یہاں سے دالیں جاسکتے ہو۔ بیسٹر توحم موكيا-

'' آپنیں جائے گاشاب؟'' کرت نے یو چھا۔ دونمیں کرت۔ یس مہاراج کے استعان تک جاؤں گا۔" ول جیت نے بتایا۔"مہاراج سے اس کی آتما کی شائق کے لیے پرار تھنا کرواؤں گا۔ کاش میں نے آ چل کی بات ال لى اولى-"

'' کون کی بات سردار؟'' میں نے یو چھا۔ "ابآ چلشايداس دنيا ش سيس ري-ماراهيل بی حتم ہو گیا ہے اس کیے آج بتار ہا ہوں کہ اس بدنصیب لا کی نے ایک مسلمان سے محبت کی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی می مجر جگدیش مارے یاس آگیا۔"

'' بیجگدیش کون تفاسر دار؟ ''میں نے یو چھا۔

''مباراج نارائن كاخاص آدى \_اس نے كہا كه اس ملان نے اس لڑ کی پرجادو کروایا ہے .... بہت خطرناك فسم كااوراس كاتو ژصرف مهاراج نارائ بى كر كے ايں اس الوكى كوراتوں رات يهال سے مہاراج کے یاس ججوا دو۔ ورنہ میرخود غائب ہو جائے کی۔ہم اتنا ہو کھلا کے کہ اس وقت ہم نے بگرام پور کی طرف جانے کا فیلہ کرلیا۔ اس کے بعد جو چھے ہے، وہ تمہارے مائے ہے۔

"مردارجی اکیا آپ نے اس مسلمان اڑے کودیکھا تفا؟ " شي نے دحور كتے ہوئے دل كے ساتھ يو جما۔

"حيس-" اس في الكاريس الي كرون بلا وي-" يك توكيد ما مول كركاش ش في آكل كى بات مان لى موتی۔وہ بھے کہتی جی رہ کی کہ ش اس سے ملاقات کر

لوں لین میں نے اس کی بات تیس مانی۔" ''اور آ کیل کور کی واقع حالت کب خراب ہوئی تھی؟"میں نے پوچھا۔

"بس جلدیش کے جانے کے بعد ایک شام مہاراج نادائن بھی مارے مرآ کے میں نے امیں بنادیا کدمری بیٹی ایک مسلمان کو پسند کرنے تلی ہے۔ انہوں نے یانی پر كي يره كردياكة كل كويلادو محرده والي علي كيان کے جانے کے بعد بی آ مکل کی ایس حالت ہوگئ۔ جیسے وہ کی کوجائتی ہی نہ ہو۔اس کی بدنا کی کے ڈرسے ہم نے سے مشہور کرا دیا کہ اس کا بیاہ ہو کمیا ہے اور ہم یا ترا کے لیے یرام بورجارے ہیں۔"

"مرداری! آپ یہاں سے آمے کی طرف سز كردب إلى-" من في كها-"ايما لكماب يعي شايدخود میری زندگی کا مقصد حتم ہو گیا ہوای کیے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔"

''اورسردار بی ش بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔" رامونے کہا۔" کیونکداس وقت آپ بہت پریشان الل على آپ ك ساتھ رمول كا۔ آگ جو مارى

"اورشالا اب ہم كدحرجائے گا۔" كرت نے كہا۔ "جدهم ادهرام-

ول جیت سکے ہم سموں کا بے حد مشکور دکھائی دیے لگا تھا۔ویے بیا چھا ہوا تھا کہ نیمیالی گائٹ ہمارے ساتھ رہ کیا تفا-ورندم ان راستول پرسترميس كرسكت عقي

ای رات ہم دہیں رہ کے۔

كتني خالى رات محى \_سب چجه و بى تھا\_سر پر تارول بجرا آسان .... بدن مي اترنى مونى سرد مواكس مرف T & 3 12 20 20 -

بیکسی عجیب بات تقی که جواس سز کا محرک تقی جس کی وجها المائي من يدسر اختيار كياتها، وينجيل راي محى اس كے باوجودہم آ كے جارے تھے۔ آخر كوں؟

پراس رات ایک عیب بات مونی - شاید بدیرادم تفايالسي مسم كااحساس مجمد ہوكرسائے آگيا تھا۔ ہيں اس وقت نيندادر بيداري كي درمياني كيفيت ش تعا-جب يس نے آوازی ۔ یہ آواز آ کیل کی سوفیمد آ کل کی آواز گی۔ جو بھے سے کہ رہی گی۔" آزاد ..... آزاد ..... جُهودُ نائيس \_ جُمع ساتھ لے جانا ..... آزاد۔" شیں جلدی ہے اٹھ بیٹا۔ پیولداری ہے باہر آگیا۔ بیپاں ہواؤں کی شائی شائی شائی اور سنائے کے سوال کھے بھی نہ تھا۔ وہ آواز ابھی تک میرے کا نوں میں کوئے رہی تھی۔ آزاد..... مجھے چھوڑ نائیس۔

ندجائے کیوں جھے ایسا محسوس ہونے لگا جھے ش نے جو آوازئ ، وہ میرا واہم نہیں تھا بلکہ آ کمل زندہ ہے۔ شاید قریب جی۔

یدایک ایسانیال تھاجی ہے جھے تقویت لگی ۔دل کو ایک طرح کا اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد جھے نیند بھی آگئی۔دل آگئی تھی ہے۔ کہا۔ آگئی تھی ۔ دوسری مجمع میں نے دل جیت سکھ ہے کہا۔ "سرداری ایس ایک بات بناؤں۔ تمہاری بی آچل مری نیس ہے، زعرہ ہے۔"

''زعرہ ہے؟'' دل جیت نے جیران ہو کر ہو چھا۔ ''کہاں ہوہ؟ تنہیں کیے معلوم کہ دہ زعرہ ہے؟''

" مردار تی! میرا دل گوائی دے رہا ہے کہ وہ زعرہ ہے۔" میں نے کہا۔" رہی ہے بات کہ وہ کہاں ہے تو میں ہے میں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔"

"واو گرو تمبارے ول کی بات می کردیں۔" ول جے سطے دھیرے سے بولا۔

"سردارجی ا ہوسکتا ہے کہ مہاراج ہمیں اس کے بارے بیٹ کو ہتا گئیں۔" بیس نے کہا۔" چیکارتو ہوتے ہی بارے بیٹ اس کے بارے بی بیٹ کے الی بات بیٹ کے الی بات ہوگی ہو۔" مولی ہو۔"

"بال مير الهيل جلدى مباران ك پاس يني جانا يائي-"

پہلے ۔ ایک دفعہ پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ بیہ سفر اور بھی زیادہ خطرناک اور دشوار تھا۔ اب ہم برف پر چل رہے تھے۔اگر ہمارے جوتے خاص اعداز کے نیس ہوتے تو ہم برف پر پسل بھی کتے تھے۔

نیمپالی گائڈ ہمارے بہت کام آر ہاتھا۔ آگردہ فیس ہوتا تو شاید ہم سے سے سنر بھی نیس ہو پاتا۔ بالآخر اس شام ہم مباراج نارائن کے استعان پر پہنچ ہی گئے۔

یہ ایک جرت انگیز اور دہشت زدہ کر دینے والی ممارت تھی۔ دراصل یہ ایک مندر تفاجس کو کالی اینوں سے بنایا کمیا تھا۔ فدا جانے اینٹیس کس طرح کالی کی گئی تھیں لیکن مفید برفانی بیک کراؤنڈ کے ساتھ کالے رنگ کی یہ ٹراممار اینٹیس خوف زدہ کرنے کے سلے کانی تھیں۔



یا قاعدی ہے ہر ماہ حاصل کریں اے در ہے ہے

ایک رسالے کے لیے **12 م**اہ کازرسالانہ (بشول رہنر ڈ ڈاکٹر چ)

یا کشان کے کئی بھی شیریا گاؤں کے لیے 800 روپ

اس كاكينيلا آسر يليا ار غوزى لينذكي 9,000 يو

بقيمالك كے كے 8,000ء ہے

آپایک وقت میں کئی سال کے لیے ایک ہے ذائد رسائل کے فریدار بن محتے ہیں۔ رقم ای حساب سے ارسال کریں۔ ہم فورا آپ کے دیے ہوئے چے پر رجنڑ ڈ ڈاک ہے رسائل ہمیجنا شروع کر دیں گے۔

ية إلى المفتسائية بيال كي بهترين توزيمي وملكات

بیرون ملک سے قائرین صرف دیسٹرن ہو ٹین یا منی گرام کے فرریعے رقم ارسال کریں ۔ کسی اور فرریعے سے رقم سیجنے پر محاری مینک فیس عائد ہوتی ہے۔ اس سے کریز فرما کیں۔

راط المرعماس (فون نبر 2454188-0301)

جاسوسى ذائجست پبلى كيشنز

63°C الا يَسْفَيْشَ وَيَشَى إِذْ سَكَ الْوَارِلُ مُنَ كُورِكُو الأَمْوَالِيَّ الْمُوالِدُونَ فِي 63°C -3580 فِيسِ 2021-3580 اللهِ 2021-3580 اللهِ 3021-3580 اللهِ 30

مندر کے دروازے ہی پرسر کے بالوں سے محروم ایک فض گیروی وحوتی بائدھے کمٹرا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ ایسے سردموسم میں اتنے ملکے کپڑوں کے ساتھ کس طرح زیرہ تھا۔

"بيجكديش ہے۔" دل جيت سکھنے اس آدي كى طرف اشاره كيا۔"مہاراج كاخاص آدى۔"

جگدیش میں دیکھ کرجلدی سے ہمارے پاس آگیا۔ "مہاراج کے استمان پر آنا مبارک ہو۔ مہاراج نے تہارے سواگت کے لیے بھیجاہے مجھے۔"

''جگدیش! ہم ایک بہت بُری خبر لے کر آئے ایں۔''دل جیت عکمے نے کہا۔

"مطوم ب-مهاراج فے بتایا ہے۔ تمهاری بیلی اب اس دنیا میں میں ربی۔ وہ ممری کھائی میں کر می ب-"

نہ جاتے کول جھے ایسا لگا جیسے وہ مخض مکاری ہے پول رہا ہے۔ اس کے من میں کوئی اور بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم سوائے خاموش رہنے کے اور کیا کر سکتے تھے؟

''چلو تم لوگ، مباراج تمبارا انتظار کردہے ہیں۔'' مریش نے کہا۔

ہم اس كے ساتھ سير حياں جڑھتے ہوئے اس سياه كھٹے ہوئے متدر ميں داخل ہو گئے۔اس كمرے ميں ديے جل رہے ہتے جن كى ناكانى روشنى اس مقام كے ماحول كواور بھيا كك بتار بى تھى۔

ای ماحول سے زیادہ بھیا تک وہ مہارائ تھاجوایک بڑی مورتی کے سامنے ایک جو کی پر بیٹھا ہوا تھا۔

خداکی بناہ! کیا آدی تھاایا لگا تھا جیے اندھرے کو تراش کرانسان کی شکل دے دی گئی ہو۔ سیاہ ، موٹا، تو ندلکی ہوئی ، چرے پر چیک کے گہرے نشانات اور بے بناہ چکتی ہوئی آئمیں۔

دل جیت تنگھاہے ڈنڈوت کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔اس مہاراج کی نگاہیں مجھ پرجی ہوئی تھیں۔ جیسے وہ میراا بیکسرے لے رہا ہو۔اس وتت مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔

"دل جیت یہ کون ہے؟" مہارائ نے ایک کوجی مولی آواز میں او چھا۔

" مباراج بيموجن شرما الله .." ول جيت في كها..." " بيمجي پشنه كرميخ والے الل اور ميرا ساتھ وينے ك

ليے اتى دور كا كشندا فعا كريبال تك آئے ہيں۔" " ہول۔" اس نے ایک گهرى سانس لی۔" ہم كہتے ہوتو عمل مان ليما ہول .... ورشہ..." مہاراج اتنا كهدكر خاموش ہوكيا۔

مجھے اپنے بدن ش سنسنی ی محسوس ہور بی تھی۔ دہ کم بخت شاید میرے اندرسرایت کرتا جار ہاتھا۔

'' دل جیت تم یہاں کیوں آئے ہو؟'' مہاراج نے پوچھا۔'' جبکہ تمہاری بیٹی پرلوک سدھار چکی ہے۔''

"مہاراج می آپ سے پرارتمنا کے لیے کہنے آیا موں۔" دل جیت نے کہا۔" تاکہ اس کی آتما کوشائق مل حائے۔"

''ل جائے گی شاخی۔''مہاراج نے اپناہاتھ اٹھادیا پھر میری طرف دیکھا۔''لوجوان! کیے تماشے لے کر میرے یاس آئے ہو؟''

''مہاراج! بش کیا تماشے لاسکتا ہوں۔'' بش نے کہا۔''میری حیثیت بی کیا ہے۔ جھے تو آپ کے درش کی خواہش یہاں تک لے آئی ہے۔''

''درش'' مهاراج زور زورے ہننے لگا۔ اس کا قبقہ بھی اثنائی بھیا تک تھا کہ میرے رو تکٹے گھڑے ہو گئے تتے۔'' جگدیش!''اس نے اپنے آدمی کی طرف دیکھا۔ ''جی مہاراج۔''

"جاد این مہانوں کے بھوجن اور آرام کرنے کا بندوبست کرو۔"مہاراج نے کہا۔"ان بے چاروں کوکل میج پھرسز کرتا ہے۔"

اس کی اس بات کا مطلب بیرتھا کہ ہمیں کل منے یہاں سے رواندہ وجانا ہے۔

"تم لوگ میرے ماتھ آؤ۔" جگدیش نے کہا۔ وہ ہمیں مندر کے فقی صے کی طرف لے آیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کمرے ہے ہوئے تتے جن کے بارے شن اس نے بتایا کہ مہارات کے درش کے لیے آنے والے انکی کمروں میں قیام کرتے ہیں۔

ایک کرے میں رامواور نیپالی کو خمرایا کیا جکہ دومرا کرا چھے اور دل جیت شکہ کو دیا کیا تھا۔ دل جیت شکھاس وقت بہت بددل ہور ہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ ''موہن! مجھ میں نیس آتا کہ ہم یہاں کیوں آگئے جبکہ آٹیل کی کہائی تو وال شم ہوگئ تھی؟''

"بال بظامر تو ايمائ بيكن موسكا ب كد تدرت

ہونے کا اعدازہ تورائی ہوگیا تھا۔

اور جب اس آگ کی اُواس کے چرے پر پروی آو ميري في تفلية تفلية رو كل و و آليل كور تني \_

آ کیل کورکودلین بنا کر بنشاد یا کیا تھا۔

مرخ سازی ش کین جونی وه بهت مسین دکھائی وے رہی گی۔ اس کے ماتھے پر بندیا دیک رہی گی اور الاؤ کی روشی میں خوواس کا چرہ بھی دمک رہا تھا۔اس کے برابر من ایک بڑا سانتخر رکھا ہواجس کی نوک پر ایک چول الکا

ش الك موكرره كيا-

من نے جومسوں کیا تھا کہ آ چل زعرہ ہے توبید فلط نہیں تھا۔ میں نے اس کی جوآ داز تن تھی، وہ میرا داہمہیں تھی۔ ہوسکتا ہے کہ آ کیل نے اپنی ذہنی کیفیت سے بیدار ہو کر جھے آواز دی ہو۔قدرت نے کسی طرح اس کی آواز محص تک پہنچا

وو کم بخت مباراج آلحل سے شادی کی تیاریاں كرر باتفا في في الناك الله المرح آ فكل كويهال بلایا ہوگا۔ ہوسکا ہے کہ اس کا آدی جگدیش رات کے اند حرے میں اے اٹھا کرنے آیا ہو۔

ببرجال جوبجی ہو، اس وتت آ کیل میرے سامنے تھی اور وہ مکروہ محض اس سے شادی کی تیاریاں کررہا تھا۔ اتنا وتت مين تما كه من دل جيت علي كو بلا كرلاتا مذ مجه من اتن طاقت تحى كهض اكيلاان كم بختول كامتا بله كرسكتا \_

اس كے باوجود ير في تما كر جھے آ چل كوركواس عذاب سے تکالنا ہے۔ کیے؟ پھر میں نے کی مناسب سمجھا کہ میں دوڑتا ہوا حاؤں اور ول جیت کو بلا کر لے آؤں۔ کیونکہ انجی توشاوی کی رسو مات چل رہی تھیں۔

میں نے عقبی ھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دل جیت ك ياس بيني كريس في الصجينور والا-" الخوسرداري! جلدی اٹھو۔ درنہ تیا مت ہوجائے گی۔''

" كيا بوكميا پتر؟" دو بحي بو كھلا كرا فعه كيا۔

میں نے جلدی جلدی اسے ساری صورت حال بتا دی۔اس کی حمرت اور ضعے کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ میں دل جيت سناه كول كرمندر كسمائ أحمار

الدرد شي موري هي اور بجن كي آوازي آري كيا-دروازے کی درز اہمی تک ای طرح تھی۔ میں نے دل مس بهال لانا جاس مور"

ول جیت علد نے محر کو تین کہا۔ اس بے عادے کی بات می درست کی۔ آخرہم یہال کول آئے تے۔ کیا رکھا تھا یہاں، ایک بھیا تک ملل کے مہاراج

ہم لوگوں کے لیے ہوجن لایا گیا۔ اکیلے ہوتے عادل اور یاک کے دورہ کا دہی۔ سے کھانا جلد ایش می لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ مینے میں ایک بار بگرام پور جا کر سامان خرید کرنے آتا ہے اور یاک انہوں نے یال رکھا ہے جس كادودهاوروى إن ككام آتاب

بالآخررات بوكي\_

ول جیت سکھور آ کھل کی ہاتیں کرتا واسے یاد کرتا ہوا مو گیا۔ جبکہ بھے نیزنیس آری کی ۔ کھے بے مینی ی موری تھی۔ کچے دیر تک بستر پر کروٹ بدلنے کے بعد میں دروازہ محول كربابرآ حميا-

اوو، کیا سردی تھی۔ ایک لحظ کے لیے ایسالگا جیے بورے بدن میں سوئیاں ار من موں۔ بے پتاہ سردی اور

بے پناہ اندمیرا۔

یں آنکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھتا رہا، پکھیمی نظرنہیں آیا۔ ایک منوی مسم کی تاری اور سائے کے سوا۔ پھر اجا تك أيك روتى تظرآ كئ-

یے روتی مندر کے کمرے ٹس ہور ہی تھی۔ وہ مجی اس وتت با جلاتها جب مي مقبي صے سے سامنے كى طرف آيا

نه صرف روشي بلكه وجيمه مرول ش كي مجمع بجن وغيره گانے کی آوازی بھی آر بی تھیں۔مندر کا دروازہ بند تھا۔ بہت میراسرار ساماحول ہور ہاتھا۔

ش سرهاں طے کرتا ہوا او پر آیا۔ دروازے ش اتئ درزموجود كى كەش بدآسانى جانك كراندركى صورستو حال د کھیسکتا تھا۔

ا عدد تمن جار آ دي تھے۔ ان من جگديش اور اس مہاراج کے علاوہ دواور بھی تھے۔ جو پکی وقعہ دکھائی ویے تے۔مہارائ نے بجیب سالیاس ملکن رکھا تھا۔ایک پکوی اس کے بے ڈھٹے سر پر تھی اور اس نے ایک دھوتی باعدہ رهي هي - ايك شلوكالبحي تعا-

چوک کے یاس تعال میں آگ ہوک ری تھی احداس چىكى پركونى عورت يا لزكى بيقى موكى تقى يورت يا لزك

جیت عکرے کہا کروہ جما تک کرد کھے لے۔ اس نے جما تک كرديكماادر يجي بث آيا۔ دوال دقت يورے بدن سے كانب ر إلقا-" إل موهن اليريري آلك ب-اب بتاؤه كيا كرون ١٠١ كو كيي الالول؟"

" تمهاری کریان کبال ہے؟ "می نے پو تھا۔ "مرے یاں۔" اس نے ایک کریان تکال لی۔ ''شِي الن درانداز ول كاخون كردول گا\_''

"اس طرح ميس مردار تي!ان كي تعداد زياده ب مران کے یاس بھی ہتھیار ہو کتے ہیں۔ ہمیں آ بل کو تکالے کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہوگی۔"

"سوچو پتر جلدي سوچو۔ ورندوقت باتھ سے نکل

"ايكتركيب بمردارتي-" " حلدي بتاؤموين <u>"</u>"

"تم يجه جادً-" من في كها-"جهال يركوهريال ہیں۔ان کے برابر می یاک بندھے ہوئے ہیں اور ڈھری سوطی کھاس بھی ہے۔ تہارے کمرے میں لائنین موجود ہے۔ تیل چیزک کرآ گ لگا دو۔ اور خوب آگ آگ کا شور کرو سبال کر۔بیب بو کھلا کر باہر تکلیں سے۔ می کہیں جھے جاؤں گا جب بیاسب لکل جا کیں کے پھر میں پھرتی ے آ کل کواشا کر جماک لوں گا۔"

"ليكن جادً م كم المرف - الدجرے على داسته

"مردار جي اوت يدب سويد كاليل ب، آ کیل کوئکا لنے کا ہے۔جلدی جاؤ۔''

"دل جيت كے جانے كے بعد مي ايك آ و مي حیب کیا۔ پہروی دیر بعد آگ آگ کا شورستانی دیے لگا۔ وہ لوگ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اتنا شور محارب متے کہ پوراعلا قد کو کج اٹھا تھا۔

میری توقع کےمطابق متدر کا درداز و کھلا ادردہ سب بو کھلائے ہوئے مندرے نکل کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑے۔ وومروومهاران سباعة عحقار

اب مدان ساف تفاحی آ ڈے نکل کرمندر میں عُس كماية أيكل كوركس مجتمع كاطرح خاموش بيتى بوري تلى -من نے اسے جسٹور ڈالا۔'' آلجل! جلدی چلو، نکلو بیاں

ادر برايالًا يسا ألى رجمايا مواحراجا كك عم مو

كيا مو- وه يورى طرح موش عي آئي مي -اس في روح توئة بجھے اپنی بانہوں میں بعرایا۔" آزاد.....آزاد۔" " أي إلى إو يرمت كرو فكلو، ورشوه كم بخت آجا مي

ہم دونوں باہر آگئے۔ وہ لوگ انجی تک پھیلی طرف تے۔ یس نے آ کل کا ہاتھ تھام کرایک طرف دوڑ لگا دی۔ بم جنن دور بھی جائے تھے ہمیں جانا تھا۔

ہم دوڑتے مطبے تھے۔نہ جانے کتنے سوال آ کھل کو كرنے شے اور كتے مجھے كرنے تھے كيكن باتوں كا وقت ي نيس تفار وه لوگ جمع غائب د ي كم كرمجمة جاتے كدان کے ساتھ کوئی جال چلی گئی ہے پھروہ مندر کی طرف آتے اورجب آ پل غائب ملى تو مارى تلاش شروع موجاتى \_

ان کے یاس یاک کی سواریاں تھیں جبکہ ہم پیدل دوڑ رہے تھے اور دوڑے چلے جارے تھے۔ پھرا جا تک اک اند حیرے میں ہمارے پیروں تلے زعن لک گئے۔

من نے آئیل کی چین میں پھر کھے بتائیں جلامیں خودلاهکیا ہوا نہ جائے کہاں سے کہاں چلا جار ہاتھا۔

یں نیس کرسکا کہ عن کنی ویرتک بے ہوئی رہا موں گا یا میرے ساتھ کیا گزری موگی۔ بیسب مجھ یادلیس ہے۔ صرف اتنا یاد ہے کہ جب ہوش آیا تو میرے ارد کرد م محدم كوشيال ك مورى تفي -

آ عمول من درآنے والی روشی جیسنے کا گی تھی۔ عل نے آئیسیں کھولیں تو کچھ وحند لے سے خاکے دکھائی ویے پرجب آ تکسیں درد کرنے لیس تو ش نے آ تکسیں بند کر

من اس دوران من آوازی سنا ربا۔ بيكورتول يا لِرُ كُول كَى آوازين كيل-" و كِوا إے ہوش آرہا ہے۔"

" بال مول و الليا بيكن مين و يكور مرب مول ہوجائے گابے جارہ۔

آواز من شوقی تھی اور زبان مندی تھی ای لیے اور ی طرح تجييش آري كي - وه نس ري تيس اورآ کي شي مجه يول ري سيس-

بالآخر من نے بوری طرح استنس کول ویں۔ ميراء ادركرو يحافزكيال كمزى تعين ريهت خوب صورت، سحت مند مرخ مرخ كالول اوربرى يرك المعمول والى -

مِن الحدر بيند كيا-

ميري مجه ين نبيل آربا تماكه من اس وقت كبال ہوں۔ بیار کیاں کون ہیں۔ کہاں سے آئی ہیں اور می ان کے درمیان کہاں ہےآ گیا۔ساتھ بی جھے اپنے چہرے پر جیمن کا حساس مور ہاتھا۔ یقینا کرنے سے چوٹیں آئی موں

چر جھے آلیل کور کا خیال آگیا۔ بے ہوش ہونے سے يہلے اس كا باتھ ميرے ہاتھ ميں تھا۔ اور اب وہ نہ جائے

"اجنى ابتم كيے ہو؟" ايك لاكى في دريانت

" من الليك الليكن بيكون ى جكد ب- تم لوك كون ہو۔ میں تمہارے درمیان کیے آگیا۔ میرے ساتھ ایک لزى تى\_وەكبال چلى كى؟"

"اوہوءایک سائس میں استے سوال "ای اول کے نے

"فداكي بناؤجمح

''مسلمان ہو؟''ایک دوسری لڑکی نے یو چھا۔ " إلى مسلمان مول كين تم لوك كون مو؟"

"ویکھوہم حمیں بہتے ہوئے دریا کے کنارے سے ا شاكرلائے ايل ' " كيلى لاكى نے بتايا۔" تم وہاں بيا ہوش یزے تے اور تمہاری ساتھ الزک بھی تمہارے یاس تھے۔" "وہ ٹھیک تو ہے تا؟" ٹی نے بے تاب ہو کر

" ہاں، بالکل ٹھیک ہے اور برابر والے کمرے میں

بيئن كراطمينان سا موكميا-"اب بيه بتادُ كهتم لوگ كون بواورش كهال بول؟"

''تم میلی تکریس ہو۔''ای الزکی نے بتایا۔

" حلى مرايكيانام ب؟" من في جرت ب

"اس ليك يهال بم جيئ تليال راتي إلى -"ايك ودسرى الرك نے كہا۔"اى ليے اس جكه كانام على عمر موكيا ے۔ یہ مالیہ کی ترائی میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہاں عورتوں کی حکومت ہے۔ یہاں مرد کا داخلہ منع ہے لیکن تم چونکہ اپنی مرضی سے میں آئے۔ ای لیے ابھی تک زندہ

عشق زبرناک وممرع خدا الياش كوتى خواب د يكدر ابول؟" "بيخواب لين، حقيقت ب-"اس في كما-"م يهال برسول سے رہے آئے ہیں۔

"الريبال سرف تم مورش عي رائق موتو يمرتبهاري يهال پيدائش وغير و كس طرح و تي موكى؟"

"اوہو جہیں ایمی سے اس کی قلر ہوگئ؟" وہی شوخ لاکی ہنتے ہوئے بولی۔"اہمی تو تمہاری تست کا فیلہ ہونا ہے۔ دیکھنا ہے کہتم کوزندہ بھی رکھا جاتا ہے یا

ميري تجه شي نيل آرها كتم سب كيا كهدري مو؟" اجى اس نے جواب دينا چاہا تھا كه باہر كھ مورتوں كا شورسنائی دینے لگا۔''خبردار! جاری ملکہ آری ہے۔''ای لاک نے بتایا۔"اس کا حرام کرنا۔"

چند کھوں کے بعد کچھٹورنٹ اندر داخل ہو تھی۔ میشا پد ملکه کی گار د زخیس - کیونکه ده سب موارول اور نيزول سے مع تيس بن جو چھ بھي و كھ رہا تھا وہ كى ير اسرار اللم كا منظر دكما في و عدم القارايا كمال ووتا موكار ليكن سيرب وكحد مور باتعا-

ان محافظ عورتوں کے لباس بھی ادھورے تھے۔ لیعنی نیم عربیاں۔ آ دھاجیم کھلا ہوا تھا۔اد پرسینہ پوٹن تھا اور کمر سے نیے جمالریں لنگ ری تھیں۔

يد كافظ عورتين ويكف ين خونخوار معلوم مورى تحيل-پہلوان نما عورتمی تعین اور ان کے بیچے ایک جاند طلوع ہور ہاتھا۔وہی چانداس تلی تکر کی ملکے تھی۔

میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر چوجیں مجیس ے زیادہ جیس می ۔اس نے سمبری عبایا چمن رکھا تھا۔اس کا پوراجم سنبرا سامور ہاتھا۔ بڑے بڑے بال اور دلوں میں ار جانے والی آ تکسیں۔ میں نے الی خوب صورتی کم عی دينتي ہوگی۔

وہ میرے باس آ کر بھڑی ہو گئی۔ میں نے کھڑے موكراك سلام كيا-وه بهت دلجين عيرى طرف ديكورى تھی۔"کیانام ہے تہارا؟"اس نے پوچھا۔اس کی آواز مجى بهت خوب صورت كى۔

"آزاد!"عل فيتايا-"وجمعين مارى مرحدول كاعراف كى مت كي ہو کی؟"اس تے پر چما۔

" ملك إش خود م تيس آيا مول " من في مايا-

مارااسخان ابھی فتم نیس ہوا ہے۔ ندجائے ہم کہاں آگر میمن سکتے ہیں۔ خیر، تم یہ بٹاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا قا؟''

"آزاد مجھے کھی انداز وقیس ہے۔ کھی ہی یاد فیس ہے۔"اس نے بتایا۔"صرف انتایاداً رہاہے کہ ہم نے ملنے کا پردگرام بنایا تھا۔اس کے بعد کی مہاراج کا جیلا بالوتی کے پاس آیا۔اس کے بعد کیا ہوایہ میں قیس حانی۔"

" " منتم پرای مهاراج نے کوئی جادوکر دیا تھا آ کیل! تمهاراذ بن ایخ قالویم نیس تھا۔"

" إن ميرے ذبن پرايك دمندى چما كئ تقى۔" اس نے بتايا۔" بھے تو كوئى بھى ياد نبيس تھا۔ بھے تو تم بھى ياد نبيس رہے تھے۔البتہ بھى بھى ايك لمح كے ليے ذبن كى دو دھند صاف ہوتى تو تسارا چيرو نگا ہوں كے سامنے آ جا تا۔ اس كے بعد پھر دى كيفيت ہوجاتى۔"

''وہ مہاراج تم سے شادی کرر ہاتھا۔'' بیں نے اُسے یا دولا یا۔''تم کورلین کی طرح سنوارا کیا تھا۔''

" ہاں منمیک کتے ہو۔" اس نے اپنی گردن ہلائی۔
"اس کے بعد کے سارے واقعات یاد ہیں جھے۔ آگ
آگ کا شور ہور ہاتھا۔ اور ای وقت میرے ذہن کوایک جونکا
سالگا۔ جسے میرے و ماغ پر چھایا ہوا ہو جھ از گیا ہو۔ پھر تم میرے پاس آگئے۔ اس کے بعد سے اب تک جو پچھے ہوا
ہے وہ سب یاد ہے اور اب ہم یہاں آگر پھن گئے ہیں۔
میموان کے لیے اب تم بتاؤ کہ یہ سب کیا تھا۔ تمہا دے
ساتھ کیا ہوا ہے؟"

میں نے آئیل کورکواب تک کی پوری کہائی ستاوی۔ بلرام پورنگ کا سفر۔اپناموہ من بتا۔ دل جیت سنگھ کا ساتھ وینا۔سفر کی رُوداد۔ پھر مندرے آٹیل کورکو تھے۔ عملی کے ذریعے اٹھالیتا۔ میں نے سب پچھاسے بتادیا تھا۔یہ سب من کر آٹیل پھر مجھ سے لیٹ کر دونے لگی تھی۔'' آزاد! تم نے میراکتنا ساتھ دیا ہے۔ گتی مجت کرتے ہو مجھ سے۔ میں زندگی بھر تمہارااحمان نیس بھولوں گی۔''

"کیا پاکل ہوگئ ہو۔ مجت کرنے والے ایک دومرے پراحسان نہیں کرتے۔"

ای وقت دروازے پر ویک کے ساتھ دو مورتیں رے لے کر کرے شی داخل ہو کئیں۔ وہ ہمادے لیے کھانا کے کرآئی تھیں۔ ''ایک حادثہ بھے یہاں تک لےآیا ہے۔'' شمل میدد کچرد ہاتھا کہ ان سموں کی زبان بہت صاف تقی۔دہ اردد یول ری تھی ادروہ بھی صاف لب و لیجے کے ساتھر۔

" ملکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔" ای شوخ لڑگ نے ملکہ کو بتایا۔" وہ بھی ہے اوش تھی۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے آئے ایں ۔"

"كبال بوده"

"دومرے کرے میں ہے۔"

"کون ہے وہ اوک؟" ملکہ نے مجھ سے ہو چھا۔ ماری نع ی؟"

"ایسا بی سمجھ لیس ملک۔ ہم دونوں شادی کرنے والے مصلے کہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔"

"اوركبال سے آئے موتم دولوں؟"

"هل تين جان كده جكه يهال سي تتى دورب." هن ف كها-"ايك صوب ب مندوستان مي جس كانام بهار- من اس كارامدهاني شنه سة آيا مون."

'' ہاں۔ نام ستا ہے بی نے۔'' پھراس نے دوسری لڑ کیوں کی طرف و یکھا۔'' شمیک ہے۔آئ رات اس کواس مکرے میں رکھو۔ان دونوں کا فیصلہ کل ہوگا۔''

" ملك! كيا من ال لؤكى سے ل سكتا موں \_كيا وه مير سے ياس آسكتى ہے؟"

ملکہ نے پچھ دیرسو پینے کے بعد اپنی گرون ہلا دی۔ ''شمیک ہے۔ تم اہے اپنے ساتھ در کھ کتے ہو۔''

کھودیر بعد آ کیل کورکومیرے پاس پہنچادیا گیا جبکہ ملکہ اور دوسری لڑکیاں کمرے سے چلی گئی تھیں۔ آ کیل نے مجھ سے کپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے بہت تھوڑے دنوں میں بہت اتار چڑھاؤ دکھے لیے تتے۔

میں نے اسے تسلی دی۔'' آنجل! قدرت ہمیں ایک ساتھ دیکھتا چاہتی ہے ای لیے آتی آنہ ماکشوں کے باوجود ہم پھرایک دوسرے کے پاس ہیں۔تم پریشان مت ہو۔ہم ہر حال میں ساتھ ہوں گے۔''

'' مجھے ہابوتی یاد آرہے ہیں۔'' اس نے روتے 'اوے کہا۔'' وہ مجی تو ہارے ساتھ تھے۔وہ شایداب اس دنیا میں نیس رہے۔''

جاسوسي دَائجست ح 256 كنومبر 2017 ء



<u>بروتت أن وي ..... أن وي ..... كارثون ..... جادًا بنا بوم درك كرو</u>

میں نے جن خونخوار شم کی صحت مندخوا تین کا ذکر کیا تھا۔ ان کی بہت بڑی تعداد وہاں تھی اور وہ سب بی مسلح تھیں

> میں اس مکان میں پہنچادیا گیا۔ م

دوسرے گھروں کے بڑھی ملکہ کابیہ مکان یے بی ایمنی گراؤنڈ فلور پر بنایا گیا تھا۔درباراچھا خاصابر اہال تھا۔ دونوں طرف دیواروں کے ساتھ لکڑی کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میراخیال ہے کہ بین نے اپنی پوری زعر کی بین ایک ساتھ اتن عورتیں نہیں دیکھی ہوں گا۔

ملکہ ایک دیوار کے ساتھ ایک او ٹی کری پرمیٹی تھی۔ اپنی پوری خوب صورتی اور تمکنت کے ساتھ ۔ اس کے سر پر سونے کا ایک تاج تھا جو جگرگار ہاتھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصاتھا۔ وہ بھی سنہری تھا۔

م دونوں کواس کے سامنے لے جاکر کھڑا کردیا گیا۔ "بال اب بتاؤیم دونوں کون ہو۔ تمہارا آپس ش کیارشتہ ہے؟" ملکہ نے پوچھا۔"اورتم دونوں نے یہاں آنے کی جزأت کیے کی؟" "ملکہ عالیہ ایس نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم مشکل میں کھانا بہت سادہ لیکن لذیذ تفا۔ کھانے کے دوران وہ بالکل خاسوقی ہے ایک طرف کھڑی رہی تھیں۔ ہم نے بھی ان ہے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب وہ برتن وغیرہ لے کر واپس چلی کئیں تو آٹھل نے پوچھا۔'' آزاد! اب ہم کہاں آسکتے ہیں کون ہیں ہے ورتمی۔ یہ کیا جا ہتی ہیں؟''

"آ کیل! ہم دریا کنارے نے ہوش پائے گئے سے۔ یہ عورتمی ہمیں وہاں ہے اٹھا کرلائی ہیں۔ " میں نے بتایا۔"اور میں ان کے بارے میں انجی کچھ نہیں جانتا۔ صرف اتنا پتا چلا ہے کہ یہ جگہ ہمالیہ کی کی تراکی میں ہے اور شاید بہاں عورتوں کی حکومت ہے۔ بس میں اس کے سوا پچھے شہیں سانتا "

''' بھگوان نے چاہا تو ہم یہاں سے بھی نگل جا کی مے۔'' آچل نے کہا۔'' کیونکہ اب تم بھی میرے ساتھ ہو۔''

" معنیاایها می موگار بس مناسب وقت کا انتظار کرو"

ہماری وہ رات اعدیثوں اور یادوں کے درمیان گزر سمی تھی۔ہم پٹندیس گزارے ہوئے شب وروز یادکرتے رہے تھے بھر بندجانے کب ہماری آ کھولگ کی تھی۔

م مج ہوئی تو ہمیں ناشا دیا میا۔اس کے بعد عورتوں نے آکر بتایا کہ ہمیں ملکہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جہاں مارا فیصلہ کیا جائے گا۔

میں اس کرے سے باہر لایا گیا۔اب ہم دن کی
روشی میں اس علاقے کود کچر ہے تھے۔ دورُدید مکانات
بے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے مکانات تھے۔جنہیں
کسی ہم کی لکڑیوں سے بنایا گیا تھا۔ان مکانات کی ساخت
مجانوں جیسی تھی۔ زیادہ تر گھروں کے پنچے والے صے میں
یاک اور دوسرے مولی بندھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے
لینی او پروالے جے میں ان کی رہائیں تھی۔

ہر طرف عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ جوان اور خوب صورت \_ بوڑھی عورتیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں ۔ اور نہ ہی کی مرد پرنظر پڑی تھی ۔

ی میں ہے ہوں ہے۔ انچھی خاصی آبادی تھی۔ چند عورتوں کی گودوں ش پچ بھی ہتھے۔ نہ جانے مردوں کے بغیر بیہ پچ کہاں سے آئے ہتے۔ان کے لباس بھی مختلف انداز کے ہتھے۔ بعض عورتیں نیم عریاں تھیں۔ بعض نے عمایا پھن رکھا تھا۔ جمرت انگیز ماحول تھا۔ عشق زہرنا ک "مینیں ہوسکا۔ یہ ہادے اصول کے خلاف

"ملكديالك نادان ب-" ين طك ي كاطب موكر كن لك-" ياس ماى كرآب سے جلك كاكيا تيج فكے كا ای لیے اس کی نادانی کود مکھتے ہوئے جسیں اتنا موقع دیا مائے کہ بیں اسے سمجماسکوں۔"

"شیک ہے۔" ملک نے ایک مری سائس لی۔ " صرف ایک ون ..... آج رات تمهیں سوچ کر بتا ویتا

ملك كاشارك يرجمين فجراى كرك عن يتدكر دیا کیا۔ جیاں ہم پہلے بند تھے۔ کرے میں آتے عی آگیل بموك الفي على "أزاد إلم في يكاكيا-كياتم الى كابات

" سمجا كروآ كل إن طرح من في مهلت لى ب ك شايدكوكي راسته نكل آئے۔"

"راستروبس ایک عل ہے آزاد۔" آگل کے لیج عن ادائ تقی۔" بی کہ عن اس جویل سے لڑتے ہوئے ا پئی جان دے دوں۔"

" نبيس، مايس مت مو-" ميس في سلى دى-" خدا جاراماتھدےگا۔"

پرمہلت حم ہونے سے پہلے بی خداکی مددسامنے

وه ایک از کی می بهت خوب صورت \_ادر شوخ از کی جس كو ميس في موش ميس آنے كے بعد ديكھا تھا۔ وہ مارے كرے يى چلى آئى كى۔"سنو! مى تىبارى مدد كرنے كوتيار مول \_"اس نے راز داراندا تدازش كما-

" تمهاری بہت مہریانی ہوگی۔" آلیل کی آنکھوں یں آنسو تھے۔" میں اینے آزاد کو بھی کی کے یاس نہیں جانے دوں کی۔''

" ال بان، ش مجھاری ہول میں جانتی ہوں کہ بجیت كياچيز ہوتى ہے۔"اس نے كہا۔"كى ايك كى محبت كى ایک کواینے لیے رکھنے کی خواہش میں سیب جاتی ہوں۔ لیکن بیهان کی دوسری عورتی نہیں جانتیں۔ خاص طور پر دہ ملكهدوه وس كى ديوى ب-

"تم محت كى لذت سے كيے واقف مو؟" على في

ہوچھا۔ "اس لیے کد می خود کی سے مجت کرتی ہول۔"

کی چزیں عاصل کر لیتے ہیں۔ مارے پہال شادی کا کولی سنم بیں ہے۔ ہم مردوں کو افزائش نسل کے لي كرائ ير لات إلى ما كوكى بعولا بعثكا آجات تو ات تدكر لية إلى-"

"كياتمهارك يهال لاك پيدائين هوتي "مي

يرا تفاق ہے كر مارے يهال لاكے بہت كم پيدا موتے بی اور جو موجا کی وہ الگ کردے جاتے ہیں۔ان کی علیحدو بستی ہے۔ وہ صرف مشین کے طور پر ہوتے ایں۔ الركول وحلي تكريس بى ركها جاتا ہے اور جو عورت بورهى او جائے اسے بھی ہم الگ کردیتے ہیں۔ای لیے تم کو یہال مرف جوان مورتمل دکھا کی دیں گی۔"

میرے ساتھ ساتھ خود آ کیل بھی جیران ہوکر بیسب مُن رِی تھی۔ ہم نے ایس انوعی ریاست کا تصور بھی نہیں کیا موگاليلن بم خوداس ياست مي موجود تھے۔

" مكامير علي كياتكم ب؟" مي في وجما-''وی ج ہارا مقدر ہو چاہے۔'' ملکہنے مسکراتے ہوئے کیا۔'' جمہیں کے دنوں تک میرے ساتھ رہنا ، وگا پھر تم دومری عورتوں کے کام آؤ کے۔ان میں تمہاری میرجوب جى ہوسكتى ہے۔'

" نبین، میں ایبانیں ہونے دوں گا۔" آلجل چی أَتَّى \_'' آ زادمِرے ہیں۔ مجھے کو کی نبیں چھین سکتا۔'' "ميرا فيلد الل ووتا بي لؤكى - أكرتم ال مخض كو صرف اپنے لیے رکھنا جاہتی ہوتو تہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہو

"باب، من تارموں-" آ کیل فے کہا۔ " آ كِل كيا كهربى موتم ؟" يل في اس كا باتحد تمام ليا\_" تم اس كي الاعتى موا"

از ياده بيزياده كى موكانا كديش مرجاول كى-" آ فیل نے کہا۔" دلیکن کم از کم ایک آ محموں کے سامنے تو تهبین کمی اور کا ہوتا ہوائیں دیکیسکوں گی۔''

''تم کیوں اپنے آپ پرظلم کروگی۔'' ملکہ نے آلچل ہے کہا۔" مم شہریس پرورش یانے والی ایک وحال یان ک اللی مو جکد مری زعد کارتے موع کردی ہاس کے تم پردهم آرباب بچھے۔

" ملك اكررم بي آر بائة و بحصاور آزادكويهال س كل جانے ديں۔" أَنْ كِل نَهُ كَبا\_ اس نے اکٹٹاف کیا۔" اور میداز کوئی نیس جاتا۔ میں آئ رات اپنی عبت کے ساتھ فرار ہونے والی ہوں بلکہ وہ عجمے یہاں سے لے کرنکل جائے گا۔ میں اس منحس ریاست میں نیس رہنا چاہتی۔ یہاں سب جموث ہے۔ فیرفطری ہے۔"

"اليكن تم كيے فرار موكى؟"

''ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے۔''اس نے بتایا۔ ''ساتررات کمپارو بج تک آجائے گا۔''

"ساحر! کوئی مسلمان معلوم ہوتاہے؟"

'' یہ جھے تیں معلوم۔ کیونکہ یہاں ندہب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہندو یا مسلمان کیا ہوتا ہے۔اس نے اپنانام ساحر بتایا تھا۔بس میں اتنابی جانتی ہوں۔''

پھر اس لڑکی نے ساحرے اپنی ملاقات کی کہائی سٹائی۔وہ خرگوشوں کا تعاقب کرتی ہوئی ایک ایک جگہ گئی گئی جو حلی تگرے کچھ فاصلے پر تھی۔وہاں اسے ایک چھوٹا طیارہ کھڑا ہوا دکھائی دے کیا۔اس کا پائٹٹ ساحر طیارے کے یاس بی کھڑا تھا۔

دونوں ایک دوسرے سے طے۔ ساحر نے بتایا 'وہ دھندگی وجہ سے طیارے کو یہاں اتار نے پر مجور ہو کیا تھا چھرسا حرنے اس کے بارے میں پوچھا۔ اپنے بارے میں بتایا اور اگلی ملاقات کا دعدہ کرکے دوانہ ہو کیا۔

دمری، پھر تیسری طاقاتمی ہوئی۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے مجت کے جذبے نے انہیں جگڑ لیا تھا۔ دہ طیارہ لے گراس طرف آجایا کرتا تھا۔ چھلے ہنتے جب دہ آیا تولز کی نے فیصلہ کر کے بتادیا کہ دہ اس کے ساتھ جانے اور حلی تگر چھوڑنے کو تیار ہے۔ لہٰذا وہ آئے رات آنے والا تھا۔

"بس، اب تم دونوں مہاں سے لکلنے کی تیاری کر "

" " میں کیا تیاری کرنی ہے۔" میں نے کہا۔" ہم تو کسی مجمی وقت چلنے کو تیار ہیں۔"

" پھر میں رات کو تمبارے پاس آؤں گا۔" وولا کی کہدر چلی تی۔

خدائے مارے لیے راست تکال دیا تھا۔ ایک ہار کی شدیق کے تھے۔

ساسر بھیں اپنے طیارے پر بھیں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ سول ابوی ایشن کا آوی تھا۔ پٹندآ کر ایک فوش کوار خبر ہیلی تھی کہ آگیل کور کا باپ دل جیت مشکد زعدہ تھا۔وہ زخی ہوکر کی نہ کی طرح پٹندوالی آگیا تھا۔

اس كے تسور ش مجى نيس موكا كداس كى بيل يا يس زعره مجى موكت يرى -

آ کیل کورنے جب میرااس سے تعارف کروایا تو دہ جیران رہ کیا۔'' واہ گرو کی بات۔ یں سوچ بھی نییں سکتا تھا کہ جس سلمان سے اپنی بٹی کو بچانے کی کوشش کررہا ہوں۔ وی قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوگا۔ لگتا ہے واہ کروئے دونوں کوایک بندھن ٹیں با ندھ دیا ہے۔''

"سردارجی! مجھے یقیمن تھا کہ بیں ہر حال میں ایک محبت حاصل کرلوں گا۔"

'' ہاں مُپتر ،تست تم دونوں کوایک ساتھ دیکھنا چاہتی ۔''

"ابآپ بتائي مردارتي! ہم كياكري؟" عن نے احرام سے يو چھا۔

''یہاں سے نکل جاؤ۔'' دل جیت علمے نے کہا۔ ''یہاں شادی ہوئی تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا۔ کسی طرح آچک کو لے کریا کتان مطے جاؤ۔''

"میرے پاس ایک راستہ۔ اس وقت پاکتان دوصوں میں بٹ چکا ہے۔ بہت سے بہاری نیپال کے راستے پاکتان جارہے ہیں۔ ہم بھی ان میں شامل ہو کر جا کتے ہیں۔"

"إل، جاؤ\_رب راكها\_"

تصدیخقرید کہ ہم دونوں بہت جتن کے بعد کراچی آمجے۔آ نیل کورنے اسلام قبول کرلیا۔اس نے اپنا نام عائش دکھاتھا۔

شی بھی بھی اپنے تربی کی وجہ سے اٹھی جاب ل گئی۔
ادراب اس دافعے کو چالیس سے زیادہ عرصہ ہو چکا
ہے۔ ہمارے ہے ہیں۔ ادرہم کراچی میں ایک اٹھی زندگی
گزاررہ ہیں۔ دہ ریاست ہماری خوب صورت یا دوں
اورخوب صورت خوابوں کا مصر بن کررہ گئی ہے۔ ہم ددنوں
کا ایمان پختیر ہوگیا ہے کہ قدرت جن دوداوں کو الوانا چاہتی
ہے۔ ان کے رائے میں دنیا کی کوئی رکادٹ نیس آسکتی۔ ہم
دونوں اس کی زندہ مثال ہیں۔

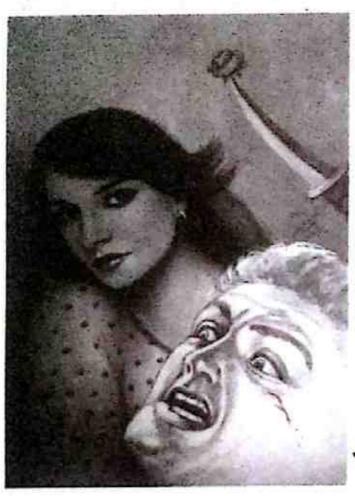

كچە بانےكےليے بہتكچەكھونا بڑتا ہے...اور بہتكچہ بانےكے ليے کچھ نه کچه قرباني ديني پژتي ہے... خوابوں کي قيمت چکانا پڑتی ہے... زندگی کا دستور ہے که خوشی کے ہل آتے ہیں تو الم کا سيل رواں بھی ہمراہ رہتا ہے... ایسے ہی تھکا دینے والے لمحوں سے گزرتی کہانی کے اتار چڑھائو… جدوجہد اور آسائشات زندگی کے لیے اس کا سفر جاری تھاکہ اچانک ہی اس سفرنے راہ بدل دالى . . . جرم كى راه اور تلاش كاايسا سلسله شروع بواكه اسے اپنے اندر جھانگنے . . . سوچنے کی مہلت ہی نه مل سکی . . . محبت اور نفرت . . . نیک یا بدباطن . . . بے لوث یا مفاد برست بنے اورسج بول سکے ہر جذبے ہر سرج سے ماورااپنے ہی مقصد کے پیچھے بھاگ رہی تھی...انہی الجھنوں میں گرفتار کرداروں کے مكروفريب...انكىشكست أوركارنامون كى آئينه دار...

### تا كاميون اور مرتول من برداً زما تا خير پيندون كا چيم كشافساند

رات کا اند میرا تیزی ہے شام کے وُحند کے کو چھالی ہوئی تھی۔ کمین کے چند بلب تار کی فتم کرنے کی تاکام

این لیب میں اربا تھا۔ اس میر مارکیٹ کی طرز پرین سمی میں مصروف مل سے۔ اس کے ہاتھ نہایت تیزی سے اس اس کے ہاتھ نہایت تیزی سے ایس اس میں من مارکیٹ میں ہی ہم تارکی کا تھا۔ ایک ایس اے ٹریڈرز نامی من مارکیٹ میں ہی ہم تارکی کا تھا۔ ایک

ے متفید ہورہے ۔ تھے۔

كام كة غاز مي المان كاكاني وتت فرافت مي كزرتا تعاكمرآ مبته آستداس كي معرو فيت مي اضافيه وتاييلا مکیا۔وہ دن کا بیشتر حصہ کا ؤنٹر کے چیسے بیند کرموبائل پر کیم کھیلایا سوشل میڈیا پر گزارتا تعالیکن اب کا بک عواس کی توجه بنا دیتے تھے۔ بین الاقوامی فلائنس کی آمدوالےون چونکہ ہفتے میں صرف دو بارآتے عقے .....اس کے اس نے ایک بیکری سے معاہدہ کرلیا تھا جوان دنوں ابنا فریش مال ایک سل مین کے ہمراہ روانہ کردیتی۔اس مشہور بیکری کے ساتھ معاہدہ مجی اس کے لیے مال منفعت کا باعث بتاتھا۔

احباب کی نظر میں وہ اب ایک کھاتا بیتا بخص تھا۔ سب اس کی محنت اور اس محنت میں عظمت کے کن گاتے بتھے۔سلمان خود بھی اس صورت حال ہے لطف اندوز ہوتا ، سمحتی جسمانی ساخت کی وجہ ہے وہ تیس سال کا ہوئے کے باجود ہائیں شیس سے زیادہ کاشیس لکٹا تھا۔ جب وہ کسی کو بناتا كهوه ايك من ماركيث كا ما لك بي تواكثر لوك اس كى بات کالیمین بی میس کرتے ہے۔ابٹی شخصیت کی بدولت بی وہ اپنا اسکانگ کا دو تمبر وصندا کامیابی سے چلا رہا تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے ایجٹ کے طور پر کام کرتے کرتے اس نے مشرق وسطی اور مشرق بعید کے ممالک میں کائی تعلقات بنائے شے۔انمی تعلقات کی بنیاد پراس نے اس مفانی ہے اپنا بزنس شروع کیا کدسب لوگ اس کی "حق طلال' کی محنت والی کمائی ہے متاثر تھے۔کوئی اس پر فتک مجی تبیں کرتا تھا کہ منی مار کیٹ کی آڑ میں کس قشم کا وحندا

جھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے انسداد دہشت گردی اور ا مِنْ مَا رُكُونَاسِ والول كَي تُوجِيْقِر بِبِأَنه و نِهِ بِي بِرابِر كُلِّي ، يِر سلمان کواندازہ تھا کہ دہ اگرایں معالمے میں بھی پکڑا گیا تو اس کی گلوخلاصی مشکل ہوجائے گی۔اس نے اپنے دھندے کومرف ہیرے جواہرات تک محدود کردیا تھا۔ ایک توان کو چھیا کرلانا لے جانا آ سان تھا، دوسرا اگر پکڑے بھی جاؤتو صرف مال ہے ہاتھ دحونے پڑتے تنے، جان اکثر اوقات محفوظ ہی رہتی تھی۔ وہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے زیادہ کمانے پریقین ركمتا تحاءاى وجدا ابعى تك قانون كانظرول سى بجابوا تھا۔ آج بھی مشرق وسطی کے ایک ملک سے آنے والی فلاتث میں اس کی ہیروں کی کنسائمنٹ آ رہی تھی۔سیب پچھ دے دلا کر بھی اس کوسا ٹھ الکھ سے او پرسلنے کی امید تھی۔ "اس بارمیدم نوشین آربی بی تمهارے بیرے

طائزانہ لگاہ اس نے ریکس پرجی اشیا پر ڈالی ،سب پھھا ہتی عِلْم ير موجود تفا۔ يُرسكوت ماحول مِن قريبية سے كل پیزیں ..... خاموتی کے تا ترکومزید کہرا کر دی گیں۔ ازند کی کوآسان بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پرائی ہے۔ کونے میں رکھے بیگ کی طرف دیکھتے اوے اس نے

واپسی کی تیاری کمل ہو چکی تھی ، ہر چیز کوسلیقے ہے جا دیا گیا تفارآج کا دن بہت اہم تھا وہ میں چاہتا کہ اے تا تحير ہو .....ا پناشولڈر بیگ اٹھا کروہ کا ؤنٹر سے لکلنے ہی والا تھا کہ اے اپنے سامنے والے شیشے کے بار، ایک پولیس موبال رکتی دکھانی دی، بیگ رکھ کروہ وہیں مھٹک کررک میلیا۔ پولیس کی بے وقت آ مرکسی طوفان کا چیش خیمہ ہوسکتی

سلمان احمدایک محنق مخض تھا۔ جب ائر بورٹ کے ساتھ اس ویرانے میں اس نے سر مارکیٹ کی طرزیرا پی دكان بنائے كا فيملد كيا تو رشتے وارول اور دوستوں سب نے نخالفت کی۔ ان کے نزویک بیسرمائے کا زیاں تھا تکر سلمان کی محنت رنگ لائی تھی۔ دو کنال کا پلاٹ نواحی علاقہ مونے کی وجدسے بہت مستائل کیا تھا مرتعیر پر کثیر سرمایہ لگا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں اس نے بطور ایجنٹ كَنْ مِمَا لَكُ كَا جَكِرِ لِكَا يَا تَعَا- إِدْ هِرِكَا مَا لَا وَهِرَكِ فِي الْ أَنْ کمال حاصل تھا ایں لیے اس نے مختصر وقت میں خاصی كامياني حاصل كرلي حي \_اب بظاهروه ابني تمام جمع يوتجي اس مخفرير ماركيث يردكاچكا تماليكن وقت في ثابت كيا كماس كافيسله غلط بيس تعاب

شبر کے تقریباً نواح میں ہونے کے باعث کالی کم گا یک بی اس طرف کا رخ کرتے تھے۔ اس کی اصل کامیانی کی ضامن و والیت کلاس بی تھی جواکثر ہوائی اڈے يرآ لي رہتی تھی .....اور جب اس شہرے عمرہ سروس کا آغاز ہوا تو بول مجھوسلمان احمد کی بیٹے بٹھائے جا تدی ہوگئ گی۔ ہوائی اڈابھی ملک کے ویکر جدیدائر بورٹس کی طرح شاندار نه تفایشانیک ایر یا اور ژبونی فری زون جیسی چزیں یہا*ں* نا پید سیں۔ اور تو اور انظار کرنے والوں کے لیے کوئی ڈھنگ کے کھانے کی جگہ بھی میسر نہیں تھی۔ ایسی سبولیات کے نقدان نے سلمان کی دکان چکا دی تھی۔ حکومتی کار کردگی یہاں بھی دائے می اور اس لیے عوام ' کچھ ند ہونے سے پکھ اوتا بہتر" کی پالیسی پر ال کرتے ہوئے اس ایا ج سوات باعث تاخير

كندى رنگت بلب كى مصنوى روشى يى جى دىك رى تى كى \_ و و چویں پچیں سالہ ایک فوش شکل اور ذبین نوجوان تھا جے گردش حالات نے معاشرے کو برتنے کافن سکھا دیا تھا۔ لؤکین ہے ہی اس نے مہ جان لیا تھا کہ اس معاشرے میں غریوں کی کوئی مزت ٹیل ہے، اس کیے اس نے بھی کا کی کے کچھآ وار ومزاج دوستوں کی دیکھادیمی جرائم کی دنیامیں قدم رکے دیا تھا۔ پرس جینے اور راہرنی کی وارداتوں میں جب اس نے محسوں کیا کہ خطرہ زیادہ اور مال نم ہے تو چیکے ے اپنے نام نباد' میک ' ے کنار وکش ہو کیا۔ای نے سوج لیا کد مخت کر کے بی اب جرم کی دنیا میں قدم رکھتا

ذہین تو تھا ہی اس نے دوستوں کی ابتدائی ٹرینگ کو بنیا د بناتے ہوئے چوری ، ہیرا پھیری اور اس طرح کے دیگر معاملات میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب وہ خاص خاص لوگوں کونشا نہ بنا تا اورالیکی منصوبہ بندی کرتا کہ واروات کے بعد کہیں کوئی نشان ند کے مجیس اور آواز بدلنے میں بھی اس نے تربیت حاصل کی تھی اور ہرمشم کا اسلحہ چلانا بھی کیمیا تھا۔اس سے پہلے کہ تھروالے اس کی مجرمانہ روش پر باز پُرس کرتے ، وہ ایما نداری والی غربت کو خیر باد كهدك تحري بحاك تكا-باياني كى امارت ين اس کے لیے بے مدعشش تھی۔

وہ محر دالوں سے دور تھائے خرمیں۔ کچھ پرانے احباب کی بدولت ان کے بارے میں بوری معلو مات رکھتا تھا۔گاہے بگاہان کورقم بھی بھیج دیتا تھا۔اس وتت وہ جس شهريس موجود تماوبال سے صرف أيك تحفظ كى دُرائيو يراس کا گا دُل تھا۔اب بھی وہ جا ہتا تو منے کے لیے جا سکتا تھا۔ ممر دورے ویکھنا اور تر پٹائی اس کا مقدر بن چکا تھا۔ایے مناہوں کی سزاایک طرح ہے وہ خود کوان سے نہال کرویتا

مال کے ہاتھ کے بنے پراٹھے، اباجی کی مار، بڑے بمائی کے ڈائجسٹ جیپ کر پڑھنا، دبنی والے پہلے کی بین سر این آن منت ایک آن منت ایک آن منت یا دیں تھیں جواس کا تعاقب کرنی تھیں۔معموم دور کی یا دیں اگر پیچھا کرتی بھی تھیں تو دوان کوشراب کے نشتے میں ڈیوویتا تھا۔ عیاشی اب اس کی زندگی کا مقصد بن کررہ کئ تھی، جتنا كما تااس كابيشتر حصه بيروتفرق اورجوئ من أزاويتا تغابه حرام کی کمانی محی سواڑاتے ہوئے اے کوئی دکھ می تبیس ہوتا تھاء تازوترین واردات کے بعد وہ عربوں کی بسائی جت

الكر ..... اركى سلام دعاك بعد فون ك الييكر من روش کی بمنبستاتی می آواز سنائی دی۔ وہ سلمان کا سب سے بڑا

"الجم ساحب كوكيا مئله ووكيا؟" سلمان في استغسار کمیا۔' وہ اچھا بھا کا م توسر انجام دے رہے ہے؟'' نے بندے کا من کراس کے کہتے میں جنجلا ہے گا۔

"اس كوشك موكيا تها كه كوئي الجبني كابنده اس ك يتحي لك كياب، البحى پهاس كالبحى نبيس ، واليكن لكما ب ك سِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ الل كالكلف كيے بغيرا بن دلى كيفيت بيان كيا۔

"بيجوميدم كابتار بهو،اى ني يبلي بهي كوئى كام كيا ب كدا ي عن اتى برى ذي دارى اس كود عدى ہے؟" سلمان کے کہے میں ہلکی کی تشویش کھی۔

" پار، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام بن جائے گا،میڈم کام کی علی ہے اور پہلے بھی میرے کیے کام کرتی رای ہے۔" بات مل کرتے کرتے روش کے لیے میں

''میرےمعالمے میں کوئی گڑ پرنہیں ہونی بیاہے۔'' سلمان نے اس کے لیج کونظر انداز کر کے اپنے مطلب کی

باتی کی تمام تنعیات طے کرنے کے بعداس نے فون بندكر ديا- دن كا ايك نع چكا تها اور ايك دومينك فلائك لينذكر چكى مى جس كى وجد سے ايس اے ثريد رز یں معمول سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ بیکری والوں نے مجى ايك منظار كے كو بعيجا تھاليكن جس خوش اسلوبي سے وہ كام كرربا تقاء سلمان كوچندال پريشاني تبين موني تفتى \_ الرجير ... روش پراے بھر پورائتا دِتھا اوراس بات پر بھی کدوہ کی قابل بندے کو بی جیجے گالیکن وہ ایک نامعلوم ی ملش محسوس کررہا تھا۔اس کی مطلوبہ فلائٹ آنے میں صرف وو کھنے رہ گئے تھے۔روٹن نے ہر بار کی طرح اس مرتبہ مجی " كنائنث" كى روائى سے بل اس سے رابطه كيا تھاليكن مین '' ولیوری'' کے وقت پر میہ تبدیلی اس کے ذہن پر بار بن کئی تھی۔اس نے ان خیالات سے جان چھڑانے کے لیے مركو جيئكا اورايك كا بك كى جانب متوجه موكيا جوكه "ا مبورندا استيكن كالأحيرك كركاؤ نزكي طرف آرباتها\_

شاہداہے ہوگ کے کرے میں آئینے کے سامنے كمرابالسنوارر باتفاية مرم يانى على كالمداس ك

من دومینے سے زائدوت بتا کرآیا تھا۔

موجوده تارکن واپئی پراچا کک تی ای کی نظر می آ گیا تھا۔ اگر پورٹ پراس نے کسی کواجم یا گفض کے سرخ کوٹ کی بابت خداق گزائے ستا تھا۔ ہیرے کا لفظ میں اس کے کان کھڑے کرنے کے لیے کائی تھا۔ اتفاق ہے ووای قلائٹ بھی جار ہا تھاجی شی اجم یا ٹی بندہ ہیروں کے ساتھ تعاقب پر وہ کروہ کے طریقہ کار پر اش اش کر افعا۔ سٹم تعاقب پر وہ کروہ کے طریقہ کار پر اش اش کر افعا۔ سٹم خلائی پرانجم نے ہیرے تفقیقی افسر کی نظروں میں آئے بخیر گزارے ہے، فالبا وہ مجی شاملِ حال تھا۔ اس نے کمالِ گران ہے ایس۔ اے ٹریڈرز پر مال وہاں کے مالکہ کو دیا تعااور اطمینان کے ساتھ کچھشا پٹک کر کے نقل گیا تھا۔ شاہد کوشرارت سوجمی تو وہ اس کے لیسی میں بیضنے سے پہلے دوڑتا مواج تھے کہنا۔

"" " انظل رکیں ..... آپ اپنا پیک تو دکان میں ہی بمول آئے ہیں۔"اس نے آواز لگائی۔

الحجم ایک لمح کے لیے توجواس بائند ہو کمیا پرشاہد کے ہاتھ میں دیے بسکٹ کے پیکٹ کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔

دد شکریه ..... میرانیس ب- "اس نے مخترجواب دیا ، مگرایس کوغورے دیجھنے پروہ مشکوک ہو کیا تھا۔

سیکسی ڈرائیورکواس نے بیٹے کرفوراً چکنے کا اشارہ کردیا اور میکسی فرائے بھرتی روانہ ہوگئی۔ شاہد نے بعد میں اس کے بھونچکا رہ جانے والے تاثرات پر خوب قبقے لگائے تھے۔ اب بھی آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے وہ ان کھات کو یا دکر کے مسکراا ٹھا تھا۔

اپے تعلقات کا استعال کر کے اس نے انجم کا پتا ہی چلا لیا تقا۔۔۔۔ پر وہ بہت کا ئیال فیض ٹابت ہوا اور اے چکر وے کر غائب ہو گیا تھا۔ تب ہے اس نے اپنی تمام تر توجہ سلمان پر مرکوز کر دی تھی۔ ئی دن کی کڑی تگرائی کے بعد اس نے سلمان کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل کر لی تھیں۔ انجم مل جاتا تو وہ ائر پورٹ اور منی مارکیٹ کے مختمر راہتے میں ہی مال اُڑا لیٹا پر اب اس نے بھیں بدل کر سلمان کو ہی لوشے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ آئ اس نے جو روپ دھارا تھا اس میں اس کے قربی جائے دا لے بھی دکھے و لیتے تو نہ پچان پاتے۔ اس کی تیاری کھمل تھی۔ اپنی ضرور کی چیزیں ایک بیگ میں سمیٹ کر وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہوگیا۔۔

وہ آہت ہے گا کوئی ہے آتھی ادرا پی شریف سے پٹن بند کرنے گئی۔ سانولی سلونی رنگت والی نوشین ایک آوید سال میں بی چالیس کے مشرے میں داخل ہوئے والی تھی لیکن اس نے اس خولی ہے بنود کوسنبیال رکھا تھا کہ جیس کی مجھی بمشکل گئی۔ اس کی بولتی آ کھیوں میں ایسی کشش تھی جو سامنے والے پر جاد وکر دیتی تھیں۔ چھر پرا بدن، لیے بال ادر مشکرا تا چرواس کے حسن کودوآ تھ کردیا تھا۔

"اب كب تك ايسے زبان نكال كر ہائية روو مي؟"
الل ف كا ذي پر ناجموار سانسوں كو درست كرتے ہوئے
دوثن سے پوچھا۔" تمہار سے بيشوق كى دن تمہارى جان
لے ليس مى۔ "اعداز برستور تسخراندى تھا،

'' بکواس نہ کرو۔'' روٹن نے درشکی ہے کہنے ک کوشش کی لیکن الجھی سانسوں میں کی گئی ہے کوشش بڑے مصحکہ خیز آ واز میں تہدیل ہوگئی۔

" چلو.... بن بحواس نہیں کرتی الیکن اپنا حلیہ تو درست کرو۔ ' وہ اس کی کم لباس کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ ' ویسے بھی تم کو ابھی بھے ایک ادر '' مشن ' کے لیے بھیجتا ہے۔ ' اس نے ہیروں کی کنسائنٹ کے بارے بیں کہا۔ آئینے کے سامنے تغیر کراس نے اپنے سرایا پر ایک نگاہ ڈالی اور نمینڈی سانس لے کررہ کی۔ اب بھی وہ قیاست ڈھاتی تھی پر بڑھتی ممرک اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ ڈھاتی تھی پر بڑھتی ممرک اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔

وہ روش کے ساتھ کانی عرصے سے مسلک تھی۔ یہ تعلق معاثی اور جسمانی دونوں طرح کا تھا۔ جس ماحول جس دہ شال ہوں کا تھا۔ جس ماحول جس دہ شال ہو چکی تھی وہاں ایسی ہاتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ دہ عمر کے جس مصے جس تھی وہاں دہ برامائے والے کوکوں کی معیت سے بھی آزاد ہو چکی تھی۔

میں سال کیل شرق وسطی میں واقع اس کئریٹ کی جنت میں ووروزی کے حصول کے لیے آئی تھی۔اس کوایک ملئی بیشن فرم میں ریب شنت کے فرائش نیمانے کی ذیتے واری ملی تھی۔اس نورسورتی واری ملی تھی۔اس نورسورتی سے زیادہ ان آخر بزئ زبان کے کورسز کا زیادہ ہاتھ تھا جو اس نے اپنی تعلیم کے ورران کے تقے۔ پُرا اعتاد کیج کے ساتھ جب وہ انگر بزئ بولتی تو شنے والا خود بخو و اس کے مساتھ جب وہ انگر بزئ بولتی تو شنے والا خود بخو و اس کے مساتھ جب وہ انگر بڑی بولتی تو شنے والا خود بخو و اس کے مساتھ جب وہ انگر بڑی بولتی تو شنے والا خود بخو و اس کے مسلم ایس خوش کن مسلم ایس خوش کن مسلم ایس خوش کن مسلم ایس خوش کی کوشش میں کہ بھی لوگ اس کو الگ بی رقب میں آجا تا تھا۔ پھراس کو الگ بی رقب و سے کی کوشش میں گ

جدیدد نیاے شلک ہونے کے بحد جب محروالوں

کودہ خاطر خواہ رقم سینے گئی تو گھر والے بھی اس کی کمائی کے عادی ہوتے گئے۔ان کو صرف پائیوں سے ہی خرش رہ گئی، مال پاپ کی زندگی تک تو منہ پھاڑ کر تقاضا کی گئی رقم بھیجی مال پاپ کی وفات کے بعد اس نے بھی بہن بھائیوں کو ہری جہنڈی دکھا دی۔ ایساوہ شاید نہ کرتی اگر آخری بار والدہ ہوتی ۔وہ اس کی گفتگو نہ بن کی وفات پر گھر بیں اس نے اپنے بھائیوں کی گفتگو نہ بن کی وفات پر گھر بیں اس نے اپنے بھائیوں کی گفتگو نہ بن کی بلکہ چاہتے کہ وہ واپس جائے اور ان کے لیے کمائے۔ بلکہ چاہتے کہ وہ ایس جس کی وفات کی کا تھے۔ کہ وہ واپس تو آئی سی ۔ بھائیوں کے لیے کمائے۔ بلکہ وہ ایس جس کی وہ اپ بھی سونے کا انڈا دینے والی مرقی تھی جس کو کر آئی تھی۔ بھائیوں کے کہا تھے۔ مطال کرنے کے کہائے۔ مطال کرنے کے کہائے۔ مطال کرنے کے کہائے کہائے۔ مطال کرنے کی تو آئی ان کی تو آئی سے باتے تو ڈکر واب بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی تو آئی ان کی تو آئی سے بارے بھی صرف میں وہ بھی کرلیا تھا۔

محمروالوں سے بچھڑنے کے بعد مجت کے نام پرجو دھوکا ملااس کے اثرات اب بھی بجریانہ زندگی کی صورت بیں باتی تھے۔ روش سے تعلقات بھی اس کے دسائل کے استعمال کے لیے تھے ..... جواس کی زندگی کے مقصد میں مددگار ثابت ہوتے۔

''ہیرے بیجنے پر بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے تھوڑی دیر پاس تو آ ک۔'' روش اٹھ کر اس کے حسین سرا پا پر نگاہ دوڑ آتے ہوئے بولا۔

"" اورائے ساتھ میرا کی ہے ہوتا کی ہے ہیں ..... اور اپنے ساتھ میرا کی وقت ضائع کرتے ہو۔" ایک بارٹوشین نے نداق اڑایا توروثن کا چہر وسرخ ہو گیا۔

روش المجار المساورة المساورة

" ویکھو ..... پی تمہاری من مانیاں جس وجہ سے
برداشت کرتی ہوں، وہتم بھولتے جارہ ہو۔" وہ اس کو
اپٹی شمولیت کی وجہ یاد کرواتے ہوئے یولی۔" پہلے پہل تم
مجھے مرف بڑے شہروں کے ٹاسک دیتے تھے، اب میہ
جھوٹی چھوٹی ترسیل کے لیے میرااستعال کیوں ہورہاہے؟"
توشین کے لیچے میں فیکوے کے سماتھ ایک فیرمحسوں کی تنہیہ

بھی تھی جےروش محسوں کیے بناندرہ سکا۔

"اس بارید کام کردو" و روش ایک دم بی و هیلا پره گیا-" در ندمیری ریزونیش خراب موجات کی - میں وحدہ کرتا ہوں که مسعود انورکی خلاش میں خود پاکستان جاؤں گا-"اس نے نہایت تیزی کے ساتھ ایک بات کمل کی -

"اب بین کب تک تمهارے آبوٹے وعدوں پرآسرا کر کے بیٹی رہوں؟ تم جانتے ہوکہ ٹی صرف سعود کی وجہ سے تمہارے اس اسگلنگ ریکٹ کا حصہ بنی تنی ۔ اس کے غیاب ہے اب تک تم اس کا سراخ لگانے بیس ٹا کام ہو۔ میں جران ہوں کہ کوئی تمہارا مال لے کر بھاگ جائے اور تم پندروسال تک اس کے گھر کا بتا بھی نہ معلوم کرسکو۔" نوشین نے ایک سانس میں بی اپنی بات پوری کردی۔

"میری بات کا بھین کرو ..... ہم اہتی پوری کوشش کرتے رہے ہیں .... اب اس نے فرار سے پہلے اپنا گھر بار سب کچھ تبدیل کردیا تھا تو پتا چلا ناویسے ہی بہت مشکل ہو کیا تھا۔" وہ پہلو بدل کرنظریں چراتا ہوا بولا۔" ہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔" اس زیر ہے میں میک بچری ہیں ہیں ا

نے اپنے مجموث کو بچ کا تڑ کا لگایا۔ کچ توبی تھا کہ اس کے گردہ۔

کی تویتھا کہ اس کے گردہ نے کوئی آٹھ سال پہلے ہی مسعود کو ۔۔۔۔۔ ڈھونڈ کیا تھا۔ سات آٹھ سال کا وقت اس نے بڑی خاموثی ہے جیپ کر گزار لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بہت مرصہ بیت چکا ب اس کا گردہ اسے بجول بھال چکا ہوگا۔ وہ اپنی آ دارہ فطرت ہے باز ند آسکا۔ تھائی لینڈ کی والیوں میں بے پردا عمیا تی اس کے پکڑے جانے کا سب کن تھی ہے بناہ تشدد کے بعد اس نے بال کا بہت بڑا حصہ تو لوٹا دیا گرکی بھی تشم کی انتقائی کا رردائی ہے اپنے گھروالوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر پاکستان کا بتا بتا کر ند دیا۔ اس کو محفوظ رکھنے کی خاطر پاکستان کا بتا بتا کر ند دیا۔ اس کا رموت ہی مسعود کا مقدر بنی بڑی اہمیت تھی چنانچہ انجام کا رموت ہی مسعود کا مقدر بنی بڑی اس تدرامیر ہو چکا تھا کہ اس تدرامیر ہو چکا تھا کہ اس نے جانی اس تدرامیر ہو چکا تھا کہ اس نے جانی اس تدرامیر ہو چکا تھا کہ اس نے جانی اس تدرامیر ہو چکا تھا

" مجھی مجھی تو مجھے ایسا لگنا ہے کہ وہ اس دنیا بیس ہی المبیس رہا۔۔۔۔ 'روٹن نے جو تک کراس بیان پراہے و یکھا۔ پروہ اپنے ہی خیالوں بیس مکن بولے چلی جارتی تھی۔ '' بیس مجھی جیب بدقسمت ہوں، پہلے ماں باپ کے پیار کوتر تی رہی اور جب لگا کہ میرے کمانے پردہ خوش ہوں گے تواس دنیا ہے ہی چل ہے۔ بہن بھائیوں نے بھی خوب مال بیشوریا تو ہوں جاتو شوہری

"...... 150 F

" ٢٦ كه زياده تنوطيت نيس جمال جوكي تم پر؟"

روش بولا۔

'' کیے ڈورے ڈالے تھے بچھ پر ۔۔۔۔۔؟ پھر بھے بھی اپنے اس اسگانگ کے دھندے پیس ملوث کر دیا ، اور تو اور میری پچی کے سامان میں بھی اپنا اسگانگ کا مال رکھوا کر ٹر پول کر وا تار ہا۔۔۔۔'' وہ روشن کے سوال کوئی ان کی کرتے ہوئے بولی۔''خود تو جانے کہاں جا کر مرکمیا ہے؟ اور میری رئدھ کمیا تھا۔۔ رئدھ کمیا تھا۔

روش اٹھ کراس کے قریب آسمیا اور جک میں سے پانی تکال کر دیا۔ اس دوران میں وہ بلی بلی سسکیاں

بمرتے ہوئے رونی رہی۔

"" مہینے میں ایک ٹرپ لگاتی ہو ..... ہاتی کے پندرہ میں دن اپنی تلاش میں مرف کردیتی ہو ..... جمیے امید ہے تم جلد ہی اس کوڈ ھونڈ نے میں کامیاب ہوجا دیگی۔ آخر اس نے تمہیں بھی پھونیس بتایا تھا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ "وہ آہتہ سے بولا۔

" فیرت جمعتا تفاوہ مجھے ..... 'وہ ایک سائس ش ہی پورا گلاس کی گئی ۔ اور خود پر قابو پا کر بولی۔ ' صالا تکہ اس کے مجبور کرنے پر ہی میں اس جرم کی دنیا میں وارد ہوئی محقی۔ اس نے یہاں سے بھا گئے کی سازش میرے علم میں لائے بغیر کی تھی۔ چلا جاتا مجھے چھوڈ کر ..... پرمیری نہ کی کوتو نہ لائے باتا۔ ' سائسوں کو اعتدال پر لاتے ہوئے اس نے ہات پوری کی۔

روش حقیق حال سے پوری طرح داتف تھا۔ مسعود تو ایک ذریعہ تھا ورنہ نوشین طویل عرصے اپنی بیٹی کی تلاش میں ہی ہرگردال تھی۔ مسعود بہت چالاک نکلا تھا، اس نے نوشین کو اپنے پلان کی ہوا بھی نہیں گئے دی تھی۔ اپنی نہی مائز ہ کو وہ اس بہانے ساتھ لے کیا تھا کہ کشم آفیسر کی توجہ بٹ سکے۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور ذہن میں بٹ سکے۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور ذہن میں آئے خیالات کو جسکل کر نوشین کی جانب متوجہ ہوا جو اُب خود کو سنجال بھی تھی۔ وریسنگ میل کے قد آ دم سائز کے خود کو سنجال بھی تھی۔ وریسنگ میل کے قد آ دم سائز کے آئے میں اب وہ اپنے بہہ جانے دالے میک اُپ کو درست کرتے ہوئے جہ کے ایک ورست

میک اُپ درست کر کے جب وہ مسکر الی تو جیسے روشن کے دل پر بجلیاں می کوئد گئیں۔ اپنے بے قابودل کواس نے سنجالا اور اس کود کھے کراس نے ایک سرد آہ بھری۔ وہ جانتا

تھا کہ اس تفتگو کے بعد نوشین مزید کوئی لفٹ نہیں کروائے گی۔اس کے رومانک موڈ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا چا نچہاس نے بیٹہ کر اپنا لپ ناپ کھولا اور اس پر موجود قلائٹ کی تفسیلات سے نوشین کو آگاہ کرنے لگا پیکشس وغیرہ کا بندو بست پہلے ہے کر چکا تھا اور ''خصوصی بچ '' میں موجود بیروں کی فراہمی کیے سلمان کو کرنی ہے، وہ اس کے گوش گزارنے لگا۔

## **ተ**

سورج کے نصف النہار پر آنے بیں انہی کانی وقت تھا پر دھوں خوب نکھر کر پھیل چکی تھی۔ موسم کی نقل کے باعث اس کی حدت خوش کن می محسوس ہو رہی تھی۔ اس ویران سؤک پر گہراسکوت طاری تھا۔ ٹرینک نہ ہونے کی دجہ سے درختوں پر موجود پر ندوں کی چپجہا ہث وقا فو تا سنائی دے جاتی تھی۔ شاہرسؤک کنارے۔۔۔۔۔درختوں کے جہنڈ کے پاس ایک مناسب جگہ پر گھات لگا چکا تھا۔

اس کی معلوبات کے مطابق اس کی مطلوبہ گاڑی کو ادھرے ہی گزرنا تھا۔ بساب وہ دعا کر دہاتھا کہ لوگ ایک ہے زیادہ نہ ہوں ، ور نہ اے کسی نہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگنا پڑ جاتے ۔ ایسانہیں تھا کہ اے کسی کو مار کر افسوس ہوتا کہ وہ اس معالمے میں دہ بڑا ہے جم واقع ہوا تھا گرزیادہ آل و فارت بولیس کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی بات ہوتی ۔ فارت بولیس کو اپنی جانب متوجہ کرنے والی بات ہوتی ۔ اپنے پہنے کے باعث احتیاط پندی اس کی فطرت ثانب بن کی کی محل میں ایک عدد مخبر ضرور ہوتا تھا۔ گھر میں وہ اس خبر کی لوگ یہ اس کی نوک پر کھول نہ کی لوگ پر کھول نہ کی لوگ پر کھول نہ کی لوگ پر ایک کھول نہ کی لوگ پر کھول نہ کی لوگ پر ایک کھول نہ اس کے پاس ایک عدد مخبر ضرور ہوتا تھا۔ جس ون خبر پر کھول نہ کی لوگ پر ایک کھول نہ کی لوگ پر ایک کے وہ اس کے پیش نظر کسی کو ذخی یا کہ کی مرتبہ تو اس کے پیش نظر کسی کو ذخی یا بلاک بھی کرنا پڑا تھا تو بھی بچکھا یا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو اس کے بیش نظر کسی کو ذخی یا بلاک بھی کرنا پڑا تھا تو بھی بچکھا یا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو اس

الی نا کام واردا تیں اس کی تاریخ میں کم ہی وتوع پذیر ہوئی تھیں لیکن وواکثر ہی کہا کرتا تھا کہ'' وہ مجرم ہی کیا میں میں اس

جو بھی نا کام نہ ہوا ہو؟''

البتہ کیڑے جانے کے معالمے میں وہ خوش قسمت می تفا۔ پولیس کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ موجود نیس تفا۔وہ اپنی ناکام واردا توں سے بھی ایسے رفو چکر ہوا تھا کہ پولیس لکیر ہی پینٹی رہ کئی اوروہ سب کوجل دے کرفر ارہو گیا۔الی واردا توں کے بعد وہ کی غیر ملک رد پوش ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس چیے کی کی نیس تھی اور جس کے پاس چید ہواک

كوخوش آمديد كين والمحالك كي كلى دنياش كي أيس-اس داردات می جی اے لباباتھ لکنے کی امید تھی ادِروه ا پنی منصوبه بندی پر پوری طرح کار بند تھا۔ سمان کی ر کی ہے وہ آج ہونے والی شب منٹ سے باخبر تھا۔اس کو دور سے ایک گاڑی آئی نظر آئی، اس کی دور بین نے تفدیق کر دی کہ وہی اس کی مطلوبہ گاڑی تھی۔اس نے موک کے اس صے کی جانب دیکھا جہاں اس نے پہلے ہے نشانی نگا رتھی تھی۔ وہ چو کنا ہو سیااور لکڑی کے وہ چھوٹے مكوے نكال ليے جن ير برطرف كيل كرى بوئى تحقيم -گاڑی وہاں ہے گزری تواس نے نشست باندھی اور اپنے ہاتھ میں موجود کیل بھری لکڑیاں چرتی کے ساتھ سوک پر مچیلا دیں \_ بھی ی دھیک ہوئی جوابحن کے شور میں دب کی، لكريوں مس كرى كى كىل في ابنا كام بورا كرديا تھا۔ نائر يحننے كى آ واز اتنى او كچى تونبين تھى تگر ويران سڑك پر كو ئے دور تک محسوس ہو آل۔ ایک ٹائز سے بہت تیزی سے ہوانقل تھی۔ شاہد جہاں کھات لگا کر جیٹا تھا اس سے چندقدم کی دوری پر بن گاڑی رک کئی۔ گاڑی ہے ایک اسارٹ سا لوجوان باہر نگلاس کی بونیفارم کود کیھتے ہی شاہد کی آئٹھیں چیک آتھیں۔ اس نے و کچھ لیا تھا کہ وہی ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا اور

" بشت ..... يه معيبت بهي الجي آني تقي-" كاري کے قلیٹ ٹائز کوایک ٹھٹرارسید کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔

شاہد ابھی بھی غور ہے اسے دیکے رہا تھا۔ اس نے دور بین رکھ دی تھی، اب اس کے ہاتھ بیں ایک چھوٹی نال والی ڈارٹ من موجود بھی۔ اس جدید ساختہ کن میں بڑی ڈارٹ من والی تمام خوبیاں بدرجداتم پائی جاتی سے موش كردين والى دوااين الزيذيرى عن كمال ركتى اورايك محت مند انسان کونیس سینڈ کے اندر اندر بارہ سے پندرہ مستخفے کے لیے اٹائٹل کردین تھی۔

شابدا تظار كررباتها كهآف والاخود كارك كالار تبدیل کرتاہے یا کی کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ اگر دہ کسی کو مدو کے لیے فون کرنے لگنا تووہ ڈارٹ کن فائر کرویتا مگراس كوكيم نائز خودى تبديل كرنا يزتاروه اس اميد يس تفاكساس كونائر بدلنے كى زحت ندكرنا يؤے۔ پہلے اس كے بلان عمل بيسب سبين تفااور دولفث كاحربها فتتيار كرنا جابتا تعامير جوملک کے حالات تھے اس میں اس کوسنسان سوک پرلفث ملخ كا جالس شايدندى ملااس ليداس في اسية منعوب میں بیتدیلی کی اور کیل جیک کری گاڑی کور کے پر مجور کر

اترنے والے مخض کو جب اس نے پتلون کی جیب ہے موبائل فون نکا لتے ویکھا توایک دم ہوشیار ہو کمیا۔

م مير .... مكنل بھي يهال وراپ دونے تھے۔ اوايك مونی می گالی وے كر اس نے قون كو كارى كے كھلے دروازے سے سیٹ پر پھینکا توشاہد نے بھی اپٹی کن نیجے کر دی۔ان دونوں کے ج میں زیادہ فاصلہ حائل سیس تحااس ليے وہ پوری احتیاط کررہا تھا كدكوئي متوجه كرنے والى آواز پيدانه ،و\_

نوجوان نے ابنی آسٹین اوپر جڑھائی، کیپ اتار کردھی اور گاڑی کے پچھلے تھے سے ایک سلامت ٹائز اوراس کو بدلنے والا ساز وسامان کے کر" مجروح" ٹائر کی تبدیلی کے عمل میں مصروف ہو کمیا۔ وہ اپنے کام میں ماہر معلوم ہوتا تھا کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے خراب ٹائر تبریل کیا۔ نے ٹائر کے بھی نٹ بولٹ وہ کس چکا تھا جب شاہد حرکت میں آیا۔ اس نے ڈارٹ کن فائر سے فائر کیا جو كەسىدھالوجوان كے شانے ش جاكر بيوست ہو كيا۔

"آه....."اس كرمنك أيك سكارى نكل كي-ہاتھ بڑھا کر اس نے کندھے پر ہاتھ چھیرا اور ڈارٹ نکال کردیکھا تواس کی آئیسیں بھٹی کی بھٹی روئنٹیں۔ سامنے ہے ایس کوشاہد آتا و کھائی ویاجس کے ہاتھ میں ایک عجيب كاكن تحي-

" كون ..... كون موتم ؟ " اس كى زبان پر يمكلا بث طاری تھی۔اس کے د ماغ میں آئد صیال می چل رہی تھیں اور سرچکرار ہاتھا۔اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگراؤ کھڑا ساکیا، شاہدنےآ کے بڑھکراے مہارادیا۔

"نه مجئ نه ..... اتن محت کی ہے اور تم کر کر ایک يونيقارم بى خراب كرنے لكے ہو۔" شاہد كے شوخ لہج ش كج الفاظ عل اس في اين حواس شي سن اس كي بعدوه ونیاو مافیهاے برگاندہ و کیا۔

نوشين اس ويت ائر بورث پرموجود محى جهال دنيا بحر ك لوك جيكة ميكة محوم رے تھے۔ آتھوں كے بجائے مر ير كلي من كلامز ، براسااسانكش وند بيك ادرايك باتهيش منرل واٹر کی بول پکڑے وہ خاصی ہاؤرن لگ رہی تھی۔ اس نے ایک درمیانے سائز کے سوٹ کیس کو وزل سے پکڑ رکھا تھاجس کے ساتھ ڈیوٹی فری شاپ کے مخصوص لیمل والا ایک پکٹ بھی تنا۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تی۔ دویتے کے تکلف ہے بے نیاز ، لانگ شرث کے ساتھ اس نے ایک بلیک ظر کا ٹائٹ سا ٹراؤزر چین رکھا تھا جس ٹی اس کے بدن کے خدوخال نمایاں ہو رہے تھے۔ شرف اس کے متناسب بدن پراس طرح چسیاں تھی جیے بہنا کرسلائی کی تئی ہو۔ ایس سے بھی ادھیر عرمیں دکارتی حی بلکہ پسنجر لا دیج تک وینچنے سے پہلے، موموکر دیکھنے والوں نے جی طرح اس كونظرول الى نظرول من جويذيراني بخشي تحى بهت ك توجوان لڑ کوں کے جصے میں بھی تنیں آئی تھی۔ای تے بے اختانی سے سب کونظرا نداز کیا اور ایک فلائٹ کے بورڈ تک کے لیے اس ائرلائن کے کاؤنٹر کی طرف بڑھی جس کا تکٹ

اس کے <u>با</u>س تھا۔ " تى ميدم ابنا ياسپورث ، مكث پيش كرين اورسامان كواس ويث مشين پرركه وين " از لائن كى يونينارم ش ملوس ایک خوش منکل ایجنث اس سے مخاطب مولی \_ نوشین نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔جب تک اس نے اسکرین پر اس کی تفسیلات کا اندراج کیا تب تک وہ روش کے بارے

میں ہی سوچتی رہی۔

معود کے غیاب کے شروع کے سال اس نے پڑی یے چین سے کائے تھے۔ساڑہ کو لے کرجانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ ثابت ہوئی تھی۔سائر ہ کو کھونے کا اثر تو ایں نے اتنازیادہ لیا تھا کہ دو ماہ تک جاب پر بھی ٹیس گئ مجى - چينى مين مزيد توسيع نه ملنے اور برخاعلى كا وارنگ نوٹس ملنے پراس نے اپنی ٹوکری کو سنجیدگی سے لیا تھااور کام یر پھرے جانا شروع کیا۔

شروع کے چند سال تو روشن اس کی ول جو کی ہی كرنے محرآ تا تھا چراس نے كام كودوبارہ شروع كرنے كى پیشکش کر دی۔ نوشین اس اخلاق بائنہ جرم کی دنیا کے بارے میں سوچنا بھی بیس جائتی گی۔ وہ اس آ فرکور دکروی تی لیکن روش کی وعوت بہت خوش کن میں۔ اس نے اپنے تعلقات استعال کر کے مذمرف نوشین کی پردموثن کرا دی تھی بلکہ ڈیوٹی کے اوقات میں بھی نری آ مٹی تھی۔ اب وہ ميني من يندره ون مجي آف كر ليلي توكوني مسئلة بين تعا-وه اہے ڈیوئی آورززیادہ سےزیادہ ملک میں موجود کی میں ہی بورے كرنے كى كوشش كرتى تھى۔ باتى كا وقت اس نے سائره كالموج عن لكافي كافيل كياتها\_

يبال روش ك فيرمعولى وسائل بحى كام آئے \_كوئى مجى سراح لمنے پر دوائ شر مط يح جانى جان سائره يا معود کے مطفے کے امکانات ہوتے پرناکای على ابتك

باعثتانير اس كے باتھ آ ل مى - اس كا دل بہت فراب مو يكا تھا۔ روش کے ساتھ شمولیت اس کو اب اپنی زندگی کی بھیا ک فلطى لكفة للى تتى مسعود كى موجود كى شركام كرنا اور بات يحى پراب اس کی تلاش .... ہمتیلی پرسرسوں جمانے والی بات

پندرہ سال کے طویل عرہے میں مسعود کا کوئی سراخ نه ملنا اسے کھلنے لگا تھا۔ وہ روشن کی وقت ہے وقت کی من مانیوں ہے بھی تنگ آنے لگی تھی۔شروع میں اس کاروبتہ بڑا محبت كرنے والا تھا۔ وہ اس كا خيال جى بہت ركھتا تھا۔ سائر ، کی تلاش میں ایک دومرتبداس کے ساتھ بھی رہا۔ اس کا دل تبموم ہواجب روش نے اسے شادی کی پیشکش کردی۔

جب تک وہ معود سے عدالی طلع کی ، تب تک ان کے جسمانی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ روثن نے اس کے بعد ہر بارشادی کی بات کوٹال بی دیا تھا۔ بھی بھی تو وہ کیب افسوس بى ملى ره جاتى كدايك بكى كى مان موت موت بى ای د حکو سلے میں کیے آگئ جس پر اوجوان اوکیاں ایک عصمتیں برباد کرتی رہ جاتی ہیں۔شاید پی کمر والوں کی تربیت بی ہوتی کہ وہ ساری عرسہاروں کی تلاش میں یامال - יט אפ לערים דע-

اس باراس جھوٹے شہر کی اسائنٹ کے لیے روشن نے اسے اچا تک ہی بلایا تھا۔ اگر جداس کا دل نہیں تھا پھر بھی وه رامنی ہوگئ ۔روٹن پر بھی اس بار وہ خوب بھڑاس نکال کر آ فی تھی۔ کیکن اس کافلی اطمینان جیے کہیں کھو گیا تھا۔ سائرہ کی یاداس طرح بار بارآ رہی تھی کداس کی آجھیں بھر آتی تھیں ۔اس ماہ اس کی سالگرہ بھی تھی ۔

'مولدسال کی ہوئی ہوگی اب وہ .....'اس نے سوچا۔ اس کے خیالات کی روائر لائن ایجنٹ کی آواز ہے

ٹوئی ۔''میڈم آپ کا سب چھاد کے ہے ۔۔۔۔ بلیز سرج كاؤسر پر چلى جا كين -" وه اس كے سوك كيس يرقيك لگاتے ہوئے بولی۔" قلائث كا نائم مونے بى والا باور بعد میں رش بڑھ جائے گا۔" اس نے مسراتے ہوئے اليكثرونك ثرالي جلادي جوسوث كيس كالنجيج ثرانسيورث والي سیکن کی طرف لے گئی۔خالی آنکھوں سے نوشین نے اے جاتے ویکھااورمرج کا وَسُرک جانب قدم برجادہ۔

اچا ک اس کے بدن میں .... سراسی کی ایک اہر دوڑ گئے۔روش کا متعین کردہ محض دہاں موجود نہیں تھا۔اس کی جگدایک باریش شخص۔ ہاتھ میں مطل ڈیٹیکٹر کے ساتھ

کھڑا تھا۔ وہ جلتے جلتے رک کئی اور اپنے وینڈ بیک کو ایسے مو کے آئی میں کوئی کوئی ہوئی جز عاش کررہی ہو۔ سکیورٹی كارد ك نكايي ات كى برے كى طرح اے جم ش مستى محسوس مورى تغيين به وه آ هشه آ هشه چلتی امتیر کیشن کا وُ نظر تک مینگی۔ ایک صورت مال میں وہ خود کو پریشان ظاہر کرنے كارسك نيس السكن مى -اس في الحديس بكرا يا سيورث اسکریش آفیسر کے ہاتھ میں دیاا ادر مثلاثی لگاہوں ہے سيكورني كاجائزه لينے كلي-

'' لیفتی ..... مجھے کہیں مروا بی نددے۔'' اس نے خالعتاز نانه انداز می روش کودل بی دل می کوسا۔

الكريش آفير في بناكوئي بات كي ال ك مندراجات ویکھے اور پھر ایگزٹ کی مہر ثبت کر کے ياسپورث لونا ديا۔

"مدوم ..... آپ کے ماس کوئی کھانے مینے ک چزیں بیں توان کوسائل پررکھ دیں۔"باریش گارڈاس کے باته ين موجود مزل دا ثركي يوتل ديكه كريولا-"اينا ويذبيك اس اسكينرمشين پرر كه دين ادرخود آپ اس واك تفروميث میں ہے کزریں۔

نوشین نے یانی کی بول اور ڈیوٹی فری والا پکے جس من ملك كى مشبور هجوري سي ايك طرف ركه ديا-ان كو چیک میں کیا جانا تھا۔ اور باتی کی ہدایات پر مل کرنے گی۔ واک تھرو کیٹ نے الارم بجا دیا تو اس کا دل بری طرح دحزك اثفابه

''ایرا پہلے تو بھی نبیں ہوا تھا۔'' وہ سوچ کررہ گئے۔ "میڈم اس طرف .... آجا کی، آپ نے اس کے علاده توكوني زيورات ميس مكن رسطح بين؟ " جيكرنے اس كو ایک جانب کلمبرا کر ناک میں موجود حملی کی طرف اشارہ

"نيس ..... ال كرسوا محدثين ب-"ال في التحل پتحل ہوتے ول كوسنجالتے ہوئے جواب ديا۔

''معذرت كے ساتھ ميڈم ......آپ كوجامہ تلاشي دينا ہوگا۔" چیکر بولا۔" بلکہ آپ جو یہ مجوریں لے کر جاری ال ان کوجی چک کرا کل۔

نوشين كادل بي الجل كرحلق مين آحميا-''کک..... کیوں؟ اس کی تو رسید بھی ساتھ ہے....'' بات کے آغاز میں وہ تعوز اانکی بیمر نوراً اعمّاد بحال كرك يولى ـ "كيااي رشة دارول كى لي تخفي كم جانا محلي ع ي ؟!"

النهبل ميدم ..... تعالك يركوني يابندي نبيس ہے .... وراسل پھیلے واول مین ائز بورٹ سے ایک خاتون پرئ کئی ہے جو ہارے ملک سے سونا مجور کی تفلیوں کی صورت میں اسکل کر رہی میں۔ اس حوالے سے خصوصی را اب الساب المائذ د تھے گا۔" باریش جگرنے مسلى جواب ديا۔

'' ضیک ہے۔۔۔۔ کرو چیک ۔۔۔۔۔ لیکن مسافروں کو ا ہے تک کرنا کوئی انجمی بات تبین ہے ۔۔۔'' وواب کی بار ملے ہے زیاد واعماد ہے بولی تو ٹیکراس کود کھے کررہ کیا۔اس کو اس خاتون پر شک ہوا تھا پر اس کا انداز و کھے کر **وہ** ڈانواں ڈول بولیا تھا۔اسگانگ کرنے والے تو چیکک کے یام پری پریشان موجاتے سے اور کوئی شہو کی تلطی کرنے پر پڑے جاتے تھے۔ پروہ نیں جانا تھا کہ اس باراس کا یالا کن کھا گ او کوں سے پڑا ہے۔

نوشین اپنی بات که کرخواتین کی جامه تلاشی والے ھے کی جانب بڑھ کئی جو کہ پردوں کے ساتھ بنائے کئے ايك مخضرتيين برمشتل نفابه وبان اسثول نماكري يرميشي ايك فربداور كرخت چېرے والى سيكيورنى كارد نے اعدر چلنے كا

اشاره کیا۔

اس کی اِسل پریشانی کا آغاز تو اب ہوا تھا کیونکہ ہیرے اس نے مجوروں میں نہیں رکھے تھے۔ان کووہ پھن كرآ في هي خصوص طور پرتيار كرده زير جامول ش جيرول کی سلائی کردی کئ تھی۔روش نے وہ فراہم کرتے ہوئے اے ہدایت کی تھی کہ جامہ تلاقی کے علاوہ اُن کا یول نہیں كحل سكاراس كے بندے نے يبال كام سنجالنا تقااوراس كانام وتشان نظرتبين آرباتها \_

ا پناعرت آلود پیشانی کوده نشوے صاف کر ہی رہی حمى كەمونى گارڈ كى خت آواز يرچونك كئ ۔

ده تم تو بزی بهادر بو ..... در نداس ایما ندار صاحب كى سامنے توتم جيسى دوسكند ميں اپناراز فاش كرديتي ہيں۔ وو كيامطلب .....؟ كبنا كياجاتي موتم ؟ " نوشين في

المِين آوازيش كرزش بربشكل قابويات موت كبا-

"ارے میری باری چاسے" گارڈ اس کے قريب آكر بولى \_'' من توبس اتنا كهدرى مول كدروش في تہیں سمج تربیت دی ہے.....ورنہ تو آج جوچیکر با برنفہراہے ووتومردول كالجي بتاياني كرديتا بي .... تم توايك نازك ي

نوشین کے سے ہوئے اعصاب پر چھے کی نے

باعثتانير

گاڑی کوآواز ہی دے لے۔ نبش چیک کرنے کے بعدوہ مطلبی ہوگیا کہ اب وہ کم از کم دس کھنے تک ہوش میں نبیں اسے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کریم انکالی اور چبرے اور باز دی پر ٹی اس کا اور باز دی پر ٹی اس کا اثر سامنے گیا۔ اس کی رنگت سنولا کی تکی ، اب بادی انظر میں اس کو شاہد کی حیثیت سے شاخت کرنا ممکن شدتھا۔ بید احتیاط وہ اس لیے بھی کرر ہاتھا کیونکہ ایک باروہ سلمان کے سامنے آجا کھا۔ اس مرسری ماسے آجا کھا۔ اس میں تونیس تھی کہ وہ ایک بار کی اس مرسری ماسے آجا کھا۔ اس مرسری کے اس مرسری کے اس میں اس کونکہ ایک بار کی اس مرسری

ملاقات کو یا در کھے پایا ہوگا پراحتیاط لازم گی۔
اس کو صرف گاڑی اور او نیفارم سے غرض تھی جو وہ
حاصل کر چکا تھا، غیر ضروری آل د غارت سے اجتناب بر تنے
میں وہ آئ بھی کا میاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر
وقت دیکھا، بارہ بہتے میں ابھی بہنتالیس منٹ باتی تھے۔
ساری کارروائی میں اس کو بمشکل ایک گھنٹا لگا تھا۔ اس نے
بونٹ پر رکھی کیپ اٹھا کر اپنے سر پر جمائی اور مسکراتے
ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھا جو کہ
ایس۔اے ٹریڈ وزئی۔

\*\*

سلمان فطرت کی پکار کا جواب دیے کے لیے منی
مارکیٹ کے کونے میں ہے، دو میں سے ایک واش روم میں
مارکیٹ کے کونے میں ہے، دو میں سے ایک واش روم میں
مارکیٹ میں اس وقت صرف وہ اور بیکری والالاکا موجود
ہے، آخری گا بک کوبھی گئے ہوئے دیں منٹ سے زائد ہو
ہے تھے۔ اس نے ایک بہت بڑے جھے پراسٹورروم بھی
بنارکھا تھاجہاں ایک طرف اس کا آفس تھا۔ اوھر تیجوئی موثی
میٹنگ اور آرام کرنے کی سہولت کے ساتھ بحق واش روم بھی
میٹنگ اور آرام کرنے کی سہولت کے ساتھ بحق واش روم بھی
میٹنگ اور آرام کونے کی سہولت کے ساتھ بحق واش روم بھی
میٹنگ اور اسٹورروم کا درداز و کا وَشرکے بیتھے سے جاتا تھا
اور بظاہر و ہاں ایک کوئی چزنہ تھی جس کے لیے اسے لاک
رکھنا پڑتا۔ سلمان بھی عموماً کیلے ہونے کی وجہ سے اس کو بند
کرنے کی زخمت بیس کرتا تھا۔

صابن ہے انچی طرح ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ ہاہرآیا تو بیکری دالے لڑکے وکا ؤنٹر کے پاس تغمرے دیکھ کر چونک تمیا۔ بیکری پراڈکٹس کا سیکشن قدرے فاصلے پرتھا، وہ تیزی سے قدم اٹھا تا اس کی جانب بڑھا۔

'' کھے چاہے تھا کیا؟''اس کے قریب وکنچنے ہے قبل بی وہ سوال کر چکا تھا۔

"منيس جناب..... آپ كويه نيست كروانا تعال"

محروں پانی ڈال دیا ہو۔وہ ایک سرد ہنکارا بحر کررہ گئی۔ سکیورٹی گارڈ روش کی ہی کار پرداز گی۔ اس کا متعین کردہ چیکر نبیں آ سکا تھا تو مال کو پاس کردانے کے لیے دوسرا چیکر بست بھی موجود تھا۔

''ان کا خیال رکھتا۔۔۔'' گارڈ بے ہودہ انداز ہے اس کے سینے کوچپوکر بولی۔''روش کی جان ہے إن بیں۔۔۔'' اس نے ہیروں کی آ زمیں طنز کیا۔

نوشین الی یاوہ کوئی کی عادی تھی اس لیے ایک نا گوارنگاہ گارڈ پرڈال کرکیبن سے باہرنگل آئی۔سب شیک ہے کا سکنل ملنے پراس نے اپنی چیزیں سیٹیں اور جہاز کی طرف جانے والے کوریڈ ور میں داخل ہوگئی۔ جہاز میں پہنچ کر اپنی سیٹ حلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں

مشکل مرحلہ گزر چکا تھا۔ پاکستان کے حوالے سے
اسے کوئی فکرنیس تھی۔ روثن کا سیٹ آپ یہاں کی نسبت
وہاں بہت مضبوط تھا۔ ایما ندار انسروں کی بھی کی تھی اور
پکڑے جانے کے بعد سزا کا خوف بھی نہ تھا۔ اس لیے وہ
فیک آف کے بعد الحمیتان سے آٹھیس موند کراو تھے گی۔
انگے دو کھنے آرام کرنے کے لیے تھے۔

جو بهدیمه شاہد کی خوتی دیدنی تھی۔ سرت اس کے چہرے ہے پھوٹ دی تھی۔ سب کام اس کی مشاکے مطابق ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر باتی دن بھی منصوبہ بندی کے میں مطابق گزر ممیا تو اس کے وارے نیارے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

شاہد نے اپنے شکار کی یونیفارم اتار کرخود پہنی۔
قدرے ڈھیلی ہونے کے باوجود اس نے شرت پہن لی،
پتلون البتہ اس کو پوری بی آئی تھی۔شکارایک طرف صرف
انڈر وئیراور بنیان میں بے سدھ پڑا تھا۔ اس کو اٹھا کروہ
درختوں کے جنڈ کی طرف لے گیا۔ رس کی مددے ہاتھ
پاؤں ہا تھ ہے کے بعداس نے ایک کند چری اس کے پاس
ڈال دی آئیک ہازو کی رس آئی کبی چیوڑ دی تھی کہ وہ
یہ آسانی چھری اٹھا کرا بنی آزادی کے لیے کوشش کرسکتا تھا۔
اس پر ہدردی کے دورے اکثر جب پڑتے تھے تو وہ ایس
بی تا مانی جیری اٹھا۔ اب بھی وہ ایک مجوراور بے بس کوموت
سے کھا ہے بی کرا تھا۔ اب بھی وہ ایک مجوراور بے بس کوموت
سے کھا ہے بی کرا تھا۔ اب بھی وہ ایک بی کوراور ہے بس کوموت

ز بان بندی اس لیے نہیں گی تھی کہ اگر ہوتی میں آنے کے بعد وہ خود کو آزاد نہ بھی کرایا تا تو کم از کم آئی جاتی کی

بیکری والے لڑے نے کا ؤنٹر پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں کافی مچھوٹے سائڑ کے '' چکن ویٹیز'' رکھے تھے۔

''نام کیا بتایا تھاتم نے ۔۔۔۔؟'' سلمان اپنے ماہتے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔''ایک تو تھے نام بڑی جلدی بھول جاتے ہیں۔''

'' جنید احمہ.... جناب۔'' جنید نے بتاتے ہوئے اپنے سائز سے بڑی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔'' اور بھولنے کا کوئی سئلہ نبیں ..... آپ ہے نیم قبک بڑھ کریا در کھ سکتے ہیں۔'' وہ بڑے پروفیشش انداز می مشکر اگر بولا۔

ساتھ میں اس نے ٹرے بھی آگے بڑھا کرسلمان کے سامنے کر دی۔ اس نے ایک چیں اٹھا کرمند میں ڈالا تو لذت سے جیران روکیا۔

"بہ کیا ہیں؟" طاوت سے اس کے بعد میں ایک چیں ایک چیں ایک گل تی رہا تھا کہ اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ برطائے ہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے ایسے لذیذ ہیٹو پہلے بھی جو نے لئے ایک ایک بارش ایک بورائی اقساری جا تا تھا۔

"جناب ان كا نام نم في اليون وليائش ركها به الله مند مكرايا كونكه سلمان كا رومل متوقع تقار "مارى بيكرى كى فئ بينكش ..... آب كو اس ليے فيت كروائے بين تاكه اجازت لى جاسكے كه آئنده اس آئم كو ميني ميں شامل كيا جائے يائيس ـ"

" فشرور ..... خرور کول نبیل ....." ال فے بیک وت میں اس نے بیک وت ملے اپنے ہاتھوں اور منہ کے درمیان ایک مختر وقلہ دے کر کہا اور پھر سے پلیٹ صاف کرنے میں مشغول ہو میں رجنید نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''ویسے اس میں ایسا کیا ٹٹال کیا ہے جوا تناز بردست ذا گفتہ ہو گیا ہے؟'' سلمان نے سارے میون ڈیلائش ختم کرنے کے بعد مندمیا ف کرتے ہوئے پوچھا۔

"جناب یہ کھا ایا خاص نیس ہے۔" سکرا کر بولٹا شایداس کی عادت تھی۔" لوگ درامس اپنی رواتی چیز وں کو مجولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی ترکیب میں عام بازاری تھی یا تکھن کے بجائے خالص دلی تھی استعال کیا ہے۔۔۔۔۔ ادرفرق آپ کے سامنے ہی ہے۔" جنید نے فنیہ جروکا اکتشاف کیا جوانو تھی لذت کا باعث بنا تھا۔

"واقعى ..... لاجواب ين \_" سلمان نے تائيد ش مركو بلايا\_" كى شى جنت كى ديائنس بى لك ربى يى -"

سخراس کی آگھیوں میں بے بیٹنی آئی۔ اس کو بھی ٹویں آیا تھا کے مرف دیک تھی کی آمیزش ہے کوئی عام چیز آئی ناص بن مسکتی ہے لیکن اس نے نظرا نداز کرنا ہی مناسب سجھا۔ اکثر لوگ اپنی کا میالی کے کر دوسروں کوئیس بتاتے ادراس میں کوئی مضا کتہ بھی تیس تھا۔

بھی پہلی تھلی گئے گئے گئے اس کے ذہان پر طاری تناؤی میں کانی کی کردی تھی۔ ہیروں کی کھیپ کے حوالے ہے آج اس کا دل ہے چین تھا براب وہ خود کو کانی لماکا بھلکا محسوس کررہا تھا۔ کنے وہ اکثر نہیں کرتا تھا تکر آج ہے قیشر کھانے کے بعد محسوس ہوا کہ وہ دوزیمی مجی خوراک کھاسکتا ہے۔

" تم بڑے اجھے لڑکے ہو۔۔ " وہ جنیدے بولا۔ " پہلی ہارآئے ہوئیکن بڑے مزے کی چیز لائے ہو۔ کیا تم ان میں چکن کی جگہ کوئی اور چیز استعال کر کے بنا کچتے ہو؟" اس نے اپنے ذہن میں آنے والے ایک سوال کے تحت د حما

" تی منن مین اور سبز یول کے ساتھ بھی بنایا ....." " نبیل ..... بیل کی خت چیز کے ساتھ بنانے کا پوچھ

رہاہوں۔"سلمان نے اس کی ہات کاٹ کرکہا۔ "مخت چیز؟" جنید کے لیج میں جرت تھی۔" مبلا کوئی سخت چیز کیوں کھا نا پند کرے گا؟"

سلمان کو اپنی ہے وتونی کا احساس ہوا کہ اس نے
ایک فیر متعلقہ بندے سے سوال کر دیا ہے۔ عموماً روش کے
ساتھ ہیروں کی اسگانگ کے تنظف طریقے زیر بخت رہتے
ہتے۔ اس کے گئی آئیڈیاز کوروش مملی شک بھی دے چکا تھا۔
انجی بھی اس کے ذہن میں ہیروں کو پیٹیز میں لپیٹ کر ہیں جے
خیال آیا تھا تو جلدی میں یو چھ بیٹا۔

''چيز cheese)) ....مطلب پنير....''سلمان

نے ہات کو خوابسورتی کے ساتھ تبدیل کیا۔

''اوہ ۔۔۔۔ ہاں تی کیوں نہیں ۔۔۔ ہم دنیا بھر کے کی مجی هم کی چنیر کے ساتھ ان کو بتا کتے ہیں۔ پر ذاکنہ کیسا ہوگا اس بارے میں چھونیس کہا جا سکتا۔۔۔۔'' جنید نے پڑسوج لہج میں جواب ویا۔'' چنیر اور دلی تھی کا ملاپ کیا رتگ لائے گا، کچو کمرٹیس سکتے۔''

" ہم م م ...." سلمان نے ہنکارا بھرا۔ ای وقت ر: ہم مسیمی و است

اس كے فول پر مليخ كى نون البمرى -

" چلو .... تم اینا کام کرو .... ش اینا کام کرتا موں۔" وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جند سے بولاجہاں سے ایک بال بچوں سیت والی بڑی کی کیلی داخل ہور ہی تھی۔ جنید کو بیبینے کے بعدوہ فون کی جانب متوجہ ہوا۔ روٹن نے نوشین کی تصویر اور دیگر تنصیلات جیجی تھیں۔ وہ ان کودیکھنے ہیں مشنول ہو کیا۔

**公公公** 

ایس ۔اے ٹریڈرز ش تھوڑی دیر پہلے ہونے والا رش اب نہ ہونے کے برابررہ کیا تھا۔ اِگا دُکا گا یک موجود تے جو کریٹا ید کی کوریسیو کرنے مہیں آئے تھے کیونکہ فلائث لینڈ کر چکی تھی۔سلمان بے چپنی ہے جو انظار تھا۔نوشین ہے وہ پہلی بار ملنے جار ہاتھا۔ پریٹائی اس کے چیرے سے متر گح محی اور وہ خواتواہ إدهرے اوھر چكر لكا رہا تھا۔ جنيد نے ایک دوبارسرا شاکراس کودیکها پرایک جانب متوجه ند و نے ير كرب اي كام من جث كيا- اس كالايا اوا استاك تقريبأختم موجكا تفا-ابني بيشتر چيزين وهسيث چكاتها-سلائد تک ڈورکھلا توسلمان کی ٹکا ہیں درواز ہے پرکڑ کئیں۔ایک شوروغل کرتی فیملی کی آید پراس کو مایوی ہوتی۔ وہ ٹھکتا ہوا اپنے کا ؤنٹر کے بیچھے موجود ریوالونگ جیئز پر جا <u>مینا۔ موبائل آن کر کے ایک بار پھر سے نوشین کی بینجی گئی</u> نوٹو کودیلینے لگا۔ وقت تیزی ہے سرک رہاتھا اور بہت ہے گا کہ آ کرجا بھے تنے میروہ تع ہی غائب تھی جس کے لیے سلمان يروانه وارجكركاث رباتفا\_

پھر جیسے چراخوں میں روشی ندر ہی۔ تمام روشنیاں جیسے سٹ کراس کے حسن جہاں سوز پر مرکوز ہوئی تھیں۔ وہ آئی توایک بہاری چھا گئی۔ گئی مرد حضرات کوان کی بیگات نے بدنظری پرٹوک دیا۔ یہ چند تیمیلو اپنی شاپنگ پوری کر کے دالیں جارہی تھیں۔ کہیں دباد باادر کہیں او نچا حجاج نظر اعداز کرتی وہ سیدجی کا وُنٹر پر آئی۔ سلمان پچھر عیب حسن اعداز کرتی وہ سیدجی کا وُنٹر پر آئی۔ سلمان پچھر عیب حسن کے اور پچھ پریشانی کے باعث باادب سا کھڑا ہوگیا۔ دماخ کواس کی آعدے تدرے اطمینان ہواتو وہ بینوٹس کے بنانہ رہ سکا کہ تصویر کے مقابلے میں توشین کئی گنا زیادہ حسین میں میں گئی گنا زیادہ حسین کی گنا زیادہ حسین کی گنا زیادہ حسین

"معذرت خواہ ہوں اس تا خیر کی .....دراصل ہوٹل والوں نے جوگاڑی روانہ کی تھی وہی دیر کا موجب بنی۔" رسمی علیک سلیک کے بعد نوشین نے شستہ اردو بولی تو وہ ہنس رمی

میں۔ ''معذرت کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اپنا کام پورا کردیا ہے، اس سے بڑھ کر اور پھوٹیں چاہیے۔'' اس نے بھی اخلا قاجواب دیا۔

"كيامال كى دليورى يسيل ليس مع؟"اس في محرا

باعث تناخيرو كرمطلب كى بات كى اس كے موتی جيے دانت جگرگانے كے۔" دُرائيور كو جل ان كے موتی جيے دانت جگرگانے كے۔" دُرائيور كو جل ان اجرانگار كرنے كا كہا ہے ہيں كہ وں كيونك آن رات بى ميرى كراچى كے ليے بنگ ہے۔" اس نے ايك مشہور بس سروس كا نام ليتے ہوئے كہا۔ اس شہرے فورى طور بدركونى فلائك دستیاب تن اور وہ بلامقصد يہاں مزيد وقت بيس كرارسكتى تنى۔

سلمان نے آگے بڑھ کراسٹور کا دروازہ کول دیا۔
'' آپ فریش ہولیس ..... اندر واش روم وغیرہ کی
سہولت موجود ہے۔ میز پرایک پاؤج پڑا ہوگا، ہیرے اس
میں نتقل کر دیں، میں بس تھوڑی دیر میں ان رہ جائے
والے گا ہوں کونمٹا کرآیا۔'' اس نے مارکیٹ میں نج جائے
والے دولوجوان لڑکوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جو
کہ کچھ ما مان اٹھائے کا ؤئٹر کی جانب تی آرہے تھے۔

دونوں کو بل دینے اور رقم وصول کرنے کے بعدوہ جنیدے یا آواز بلند کا طب ہوا۔

"جند --- اب بہت کم گا کہ آئیں سے --- ویے میں شام ہونے والی ہے --- کی شام ہونے والی ہے --- کوئی شام ہونے والی ہے --- کوئی شام ہونے والی ہوتی وادھر اسٹور روم میں میرے آفس میں دے دو۔ میری ایک مہمان آئی ہوئی ہیں۔ "وہ فرز کے سے کولڈ ڈرنگ کے دوئن بیک نکال کر بولا۔

" بی جناب ایجی لاتا ہوں ..... پر آپ ہے ڈرنگس رہنے دیں، میں آپ کے لیے ایکیٹل لیمن کاک ٹیل تیار کر کے لاتا ہوں۔ " جنید نے اس کے ہاتھ میں موجود ڈرنگس کی طرف ایٹارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بات اس انداز سے کہی تھی جیسے وہ مشروب کوئی بخت مضر صحت چیز ہوں۔ " یہ بچی کم کم پی میفر کی ہوگا یا ہے گیس سے؟" سلمان نے ہتے ہوئے یو جھا۔

اے بیار کا پیندا یا تھا اور بہانے بہانے سے چکراگا کہ وہ بیون ڈیلائش کے بعد اور بھی بہت کچھ چکھنے کے نام پراڈا چکا تھا۔ جنید نے اس پر کوئی تعرض نہیں برتاء بلکہ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا تھا۔ اب بھی اس کی چیکش جیران کن رہی تھی ، بجائے گھر جانے کے وہ اس کے لیے خود ڈرک بنا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے نن چیکس واپس فرائ میں رکھ دیے۔ وہ سوج رہا تھا کہ اس کوستقل کام کی آفر کر دے۔کام بڑھ رہا تھا اور اس کو آج کی گپ شپ میں مزہ مجی آیا تھا۔

ومنيس اس كى توجى بورى قيت دسول كرون كاي

جنيد نے بھی شنے ہوئے كہا۔ تيزى سے ہاتھ جائے ہوئے وه ایک کاک نیل ڈرنگ بھی تیار کررہا تھا جو مختلف مشروبات کی آمیزش سے تیار ہوتا تھا۔

"اچھا بدرے کے بعدتم سائڈ ڈورے باہرجانا كيونكه من سلائد عِك دُور كاميكترم بندكر دول گا-" سلمان نے کہااور جانے کے حوالے سے چند مزید ہدایات دے کر

استورروم كى طرف جلا حميا-

اندر داخل ہو کراس نے دروازے کے ایک جانب سو کج بورڈ پر کھے بٹن د بائے ۔ بیسارامکٹر منی مارکیٹ کے آثو ينك دروازوں كو آن آف كرنے كے ليے اس نے انسٹال کرایا تھا۔ جدیدی می ٹی وی کیمرے بھی یوری ماركيث مي كل موئ تحدايك مانير توكاؤنر يراى موجود قعا جبكه دوسرا آفس كي ميزير جا قعا\_آفس والے مانيثر كے ساتھ ایك بارڈ ڈرائيو بھي مسلک تھی جس ميں دن بھر کی آمدور فت ریکارڈ ہو جاتی تھی۔سلما ن ہر جیس دن بعد ر یکارؤ تک و بلید کر ویتا تا که میوری کا مسئله در چیش نه

وہاں سے وہ آفس والے حصد کی طرف آسمیا۔ نوشین میلے ہے ہی ایک کری پر براجمان تھی۔وہ بھی اپنی ماسٹر چیئر ير بيثه تميا اور ما نيثر كي اسكرين پرنظرين دوژا مي جس پري ی ٹی وی کیمروں کے ذریعے منی مارکیٹ کے اعداور باہر کے مختلف مناظر چین ہورے تھے۔

'' بیرا پی امانت سنجال لیں .....'' نوشین نے ایک یا وج اس کی طرف بوصاتے ہوئے کہا۔ وہ ہیروں کو ایک ذاتی بندش ہے آزاد کرانے کے بعد ایک بار پھرے تید کر چى تى \_ ان كوكنتا چا بىل تو جھے كوئى عارنيىں ہوگا \_' سلمان اندازه نه لگاسکا که ده انجمی اردوجان بوجه کر بول ربی مگی یا الفتكوي اس طرح سي كرتي كى-

· جي شکر <sub>--</sub> .... مختنے کی ضرورت نہیں ..... جھے آپ پراور روش پر پورااعمادے۔ ' وہ سکرا کر بولا۔ میری کوئی میلی باراس سے ڈیلگ نیس موری ہے اور بیسارا کام بی اعتبار کا ہے .... وحوے بازی کرنے والا بیکام کر بی میں سكا\_" وواس انداز من بولا جيم كى برى يكى ككام كا -マイレノのアンデ

جندو سک وے کر اعدر داخل ہوا۔ اس نے ایک رے ہاتھ میں پار رکھی تھی جس میں کھانے کے اواز مات ہے میری ایک پلیٹ اور دو ملکے ہز رنگ کے مشروب والے .... گائ رکے تھے۔ گاسوں میں لکے باشک ک

چھتریاں ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اشتبا کوبھی بڑھا رہی تھیں۔نوشین پیٹے ہونے کی وجہ ہے اب تک اے دیکے نہیں یا فی عی ۔ سلمان نے اشارے سے اسے بلا کرسرو کرنے کا

جند لے لید میز کے درمیان رکی ادر ایک گااس المان كے ياس ركاكرنوسين كالمرف آيا-

" يديس ميدم ..... آپ كے ليے اليكل ليمن منك ماركرينال وگلاس اس كے سامنے ركھتے ہوئے بولا۔

آوازنوشین کے کانوں ش کسی بم کی طرح کلی۔ وہ لحہ تھا کہ جب پہلی بار ان کی آنگھیں آپس میں جار ہوگی تھیں۔مارے چیرت اس کی آگھیں بیٹ کررہ کنیں۔جس کا تصور بھی نہیں تھا وہ چبرہ اس کے سامنے تھا۔ تھری تھری قرية ريده وجس كى حلاش مين مارى مارى مجرتي محى وه اس كى نكابوں كے مامنے اس طرح سے آجائے كا بھى سوچا بھى ن تھا۔ایک دم سے دہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگئی اور اس کی ٹی شرث كاكريان بكزليا-

ودتم مسعود .... تم وحوك باز .... سيائره كهال ے؟" فرا جذبات سے اس كى آواز كانپ رى كى اور جلے ٹوٹ ٹوٹ کراس کے منہے نکل دے تھے۔

"ميدم ..... آپ كوكوئى غلطائى مولى ب ....." جنيد نے ابتدائی جھنے سے سیلنے کے بعد کہا۔"میرا نام جندے، معود نبین ..... اور بی کمی سائز و کونبین جانیا۔" ای گی آتھوں میں شاسائی کی ایک پر جھائیں کی اہرائی جے وہ تخولی حصیا کیا۔

''نہیں مجھے بتاؤ۔۔۔۔کہاں ہے سائرہ؟''وہ ایک بار چرے اس کر بیان کوہلاتے ہوئے چلائی۔اجا تک ای اے اوراک ہوا کہ سامنے والانحض مجع کمدرہا ہے۔مسعود ے مشابہت غیر معمولی حی پرجب دواے چھوڑ کر کیا تھا تب مجى اتناكم عربيس تفا۔ اس كى كرفت جنيد كے كريان ير تدرے دھیلی پر کئے۔

"ميدُم ..... ش تو زندگي مِن مِيلي مار آپ کو د کچه ربا موں .... میں کسی بھی سائرہ کا آپ کو کیے بتا سکتا ہوں؟" جنیدنے .... آمنی سے ابنا کر بیان چیزانے کی اکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گھربے لیس نگا ہول سے سلمان کی جانب و یکھنے لگا جو اس بورے واقعے کو ہوفقوں کی طرح وكجير بإتحار

چەنحول ش جو پکر ہوا تھا اس پر دہ بھو نیکا رہ گیا۔ اس كمداخلت كرنے سے يملے بى سب كه موكما تقااور باعثتانير

جنیدنے باول ناخوات کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہیں جاہتا تھا کہ یہ بلا ایک بار پھر سے اس کے مجلے مور جائے۔ صحب نازک ہوئے کے بادجود اس نے چھ محول یں ہی ایتی ہے پناہ طاقت کا حساس دلاویا تھا۔

''ادرآب پلیز میری سفارش ای ہے کردیجے گا ..... میں اس تمام مفالطے اور بدمری کے لیے معدرت خواو

سلمان جوایک بار پرغیر متعلقه تخبرا تها، اس نے آخری جلداس سے خاطب ،وکرکہا اور منڈ بیگ کندھے پر لٹا کرتیزی ہے ماہری طرف چلی گئی۔

سلمان حقیقاً بدسره مواتھا۔ چبرے پر چھایا تکدرای بات کا آئینہ دارتھا۔ وہ اپنیٰ ماسٹر چیئز پر براجمان ہوا اور محروب کا گلاس ایک بی سائس می خالی کر حمیا۔ قدرے کسیلا ذا گفتہ ہونے کے باوجود فرحت کا احساس ہوا تو اس نے جنید کی طمر ف دیکھا جوابھی تک وہیں موجودتھا۔

"اب تم كس انظار من تفهرے ہو؟ ميں اس ياكل عورت کی حرکت پر اظهار انسوس بی کرسکتا ہول .... نیکن ا گرتم واقعی کسی سائز ہ پاسسعود کوجائے ہوتو اس کو بتادینا \_ کوئی عورت اس طرح کی حرکت اس وقت بی کرسکتی ہے جب کوئی بهت قريجا چيز کما هو-"

"جارہا ہوں جتاب " جنید کے کیج میں انجی ہیں شکایت می مر چرے پر اطمینان کے تاثرات جیے اس کی کونی دیرید خواہش بوری ہو گئ ہو۔ وہ آستہ سے قدم برحا تابا برنل كيا-

سلمان مانیشر اسکرین پر توشین کو گاڑی میں بیٹے کر جاتے ویکھ چکا تھا۔ وہ اس کے عجیب وغریب رویتے کے بارے میں سوج رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس واقع کے بارے میں روش کو خرور مطلع کرے گا۔ می سوچ اس کی نظر ماہنے پڑے نوشین کے مشروب پر پڑی تو پیاس کا احساس ہوا حالانکہ وہ ایک گلاس انجی تھوڑی دیر بل لی چکا تھا۔لذت کا احساس غالب آیا تو اس نے اٹھ کروہ کھی غثا غث في ليا-اى ف اب ميرول والے يا دج كو كولا اور اظمینان کر کے دالی بند کردیا۔ پلیٹ بٹس موجود اسٹیکس بھی تیزی سے اس کے پیٹ بیں معل مورب تھے۔ ماتھ ساتھ وه آج كا حساب كتاب بجي كمل كرتا جار با تفايه

تحوژی دیر بی ای پرستی ادر خمار کی می کیفیت طاری عوربی می ، غالباً ون بحرکا کام اور احصاب کو چنگا دے والا انظار اے توقع ہے بھی زیادہ بیمل کر کیا تھا۔ اب اس كے سامنے يه صورت حال تحى كه نوشين ، جنيد كا دولوں ہاتھوں سے کربیان پکڑے کھڑی کی اور وہ ب جار کی ہے بھی توشین کو اور بھی سلمان کو مدوطلب نگا ہوں ے و کمور ہاتھا۔

سلمان نے نوشین کا تذبذ بے محسو*س کر*لیا تھا چنانجہ وہ آم برها اور باہم وست و کریاں جوڑے کو ایک دوسرے سے منتجد و کیا۔ ٹالٹی کا کام اس کو بالکل بھی پسترمیں

تفاغراس وتت كوكى اور جاره بحى مبين تعاب

"ميدٌم سنجاليل خود كو ..... بي جنيد احمد ب اوريبال بكرى كا كام كرتاب\_آپ كويتينا كونى المالهي مونى ب\_" و ہ نوشین کوجنیدے دور کرتے ہوئے بولا۔

'' بير..... يقينا مسعود .....مسعود الورنبين ب- يرب بالكل اس جيسا وكهائي ويتا ہے۔ وہي آتھيں، وہي ناك نتشه ..... اور تو اور آواز بھی دلی ہے۔ آگر یہ کوئی ہیں سال زیاده عمر کا موتا توش به بھی مائے کوتیار نہ ہوتی ..... پر بیٹا ممكن بي كدا تناوتت بيت جانے كے باد جودوہ ايسے كاايا ى دكھائى دے۔' دوايك مردآ ە بحركر بولى۔

''آپ یہال جیٹیں اور ذرا ریلیس کریں۔'' سلمان نے اے زی ہے کری پر بھاتے ہوئے کہا جبیل جیے مین کوروں می تھیلئے کے لیے باب آنسود کھے کر اس كادل يح كياتما\_

" نبیں .... شی چلتی ہوں ..... "ایک دم عی اس کی حالت الى موكن كى بيے بدن سے سارى تواناكى كى نے تحوز لي مو-" ذرائيور بابرا نظار كرد با موگا-" تحط تحطي اعداز میں اس نے اپنی تعتلوجاری رکھی۔

یہ کہد کروہ وروازے کی طرف جابی رہی تھی کہ کی خال کے تحت رک کی۔

"سنو ..... كياتم مجمح ابنا رابط تمبردك كت مو؟" اس نے جنیدے کہا۔

"اس سب کے بعد تو ہالکل بھی نہیں ....." جنیداب مجی اس سے خائف نظر آ رہا تھا۔ ٹایدوہ اس کی طرف ہے معذرت کی امیدلگائے ہوئے تھا جو کہ بوری نبیں ہو کی تھی اس کے اینافول تمبردے ہے انکاری ہو کما تھا۔

" اجما ..... چلوايها كرنا كه بعي كن سائره يامسعودانور کے بارے میں کوئی معلومات ملے تو مجھ سے رابط ضرور کر لیا۔" وہ ابنا وزینک کارڈ مینڈ بیک سے نکال کر دیتے موت يولي-"اور پيول كي فكر بالكل يمي نه كرنا، وه يس تہاری توقع سے بھی زیادہ دوں کی .....

شخم سیری بھی اڑ وکھار ہی تھی • آ تکھیں موند کروہ کری پر ہی مجیل کیا۔ریوالونگ چیز پرسرلکائے اب دہ دالی کا سوج رہا تھا، کیونکہ ہیرہے تب ہی محفوظ ہوتے جب وہ اس کے مکمر کی تجوری میں نتقل ہوجاتے ۔ کسی بھی سوچ پر عمل کرنے ہے کل نیند کی دیوی اے ایک آغوش میں لے چکی گی۔

والدوكي وفات كے بعداے واپس آئے تقریباً جھے ماہ ہو گئے تھے۔زندگی کمی سیل روال کے ماند بہتی جلی جا رى مى كونى خاص تبديلى شدآنى مى بس اداى كاعضراس یں دوچند ہو کیا تھا۔ بھائیوں سےفون پر رابطہ ہوتا بھی تھا تو مرف بي بيجيز كامطالبه سنا يرتا- ابتداش تو دل يرجركر کے وہ چکھے نہ چکے جیجتی رہی مگر ایک دن جی گڑا کر کے جب اس نے اٹکار کیا توفون آنا ہی بندہو گئے۔

رشتے بھی مطلب کے رہ گئے ہتے۔ جب تک اُن كے مطالبات مانتي رہي تب تک وہ عظيم تھي ،اب أيک دم ہي اس كوخود غرض اور ماده پرست كالقب مل حميا تفا\_ تنهاكي اور اجنبیت کے دہرے عذاب کو وہ بیک وقت برداشت کررہی تھی۔ دل کے اجاز بیابان ٹیں۔۔ وہ کی بہار کے ہائد آیا قِیا۔ایک اینائیت ہے چین آیا کہ دل میں کلیاں چک کررہ

میدم، میری سطح حاد بن قاسم سے بلاقات ہے ..... کیا آپ میری رہنمائی کرعتی ہیں؟" کرے کلرے موث میں لمیوس وہ پکلی باراس سے مخاطب موا تھا۔ وہ ایک ای سوچ می من می ای لیے چیر محول کے لیے خالی ذہن کے ساتھ اس کو صرف دعمتی رو گئی۔ اس نے کیا کہا تھا، کالوں نے سناضرور تھا پر دیاغ نے سمجھا ہیں تھا۔

''ميرا نام مسعود الورب اليساري آج کي ایا تند ہے .... کیا آپ بتاسکی بیں کہ سے حاد کا آنس کس طَرف ہے؟'' تعارف کرائے کے بعد اس نے اپنا موال وبرايا ـ وه المحصيل بيناتي اس وكش نقوش والى سانولى ي حبينه سيدمتا ثرتو وواتحا تكراس وتت اسياسيخ كام كى جلدى

" تى ..... ئى كى كى كى كى آپ نے؟" لوشىن ايك دم سے ووث ش آنی می -اس كساتھ عى اس في اين كيورك کی بورڈ پر تیزی سے ہاتھ جلائے ..... "آپ دوسری منزل پر چلے جائیں، وہال دائے ہاتھ ہر دومرا دروازہ کھ صاحب کا آئس ہے۔معود الورى نام بتايا ہے نا آپ نے ....؟" اس نے تیزی سے خود کوسنجالا اور محول ش

سب بتادیا۔وہ ایس ہی مستعد تھی۔ مسعود جو ال کو تیسری مرتبہ اینے آنے کا مقصد بتائے کے لیے مند کھول چکا تھا ای حالت فیل میں رو کیا۔ مجتنی خوبصورت ہو۔ اتنی ہی پدھرآ واز بھی ہے۔ وہ

موج كرده كما-الفاظ ذبال وأفت على نن رسة بهول مي

"يى كى نام كى مرا ..... ببت جريد ال كالي ومصرف اتنائل كبدسكا يائ كي باوجودال كانام یو چینے کی جسارت نہ کرسکا۔ پلٹ کروہ لفٹ کی جانب بڑھ

مہلی ملاقات نوشین کے نزویک اتنی سرمری تھی کہ جب وواکل باراس کے لیے پھول لے کرآیا تو پیجان بھی نہ سکی۔ کئی ہار کے منع کرنے کے باوجود وہ اکثر کھول اور دیکر چھوٹے موٹے تحا ئف لے کرآنے لگا۔ تنبال کی ماری کب تک ایسے اقدامات سے پچتی ، دل موم ہو ہی گیا۔ اس میں مجی مسعود کی شخصیت سے زیادہ اس کی مستقل مزاجی کا ہاتھ تعیا۔غیر ملک میں ہم زبان چاہیئے والا ملاتو وہ مجی اس کی اسیر مو كى دومين بعدى اس في مسعود ك يرويوزل يربال کبیدی۔اینے بارے میں وہ یمی بتاتا تھا کہ وہ جی اس کی طرح تنهاب۔ یہ بات بھی اس کے مزید قریب آنے کا سبب

شادی کے بعدی اس کا استظرر دپ سامنے آیا۔اس ے پہلے تک وہ کامیابی سے ایک ذات پر پردہ ڈالے

''تم کیوں اپتی جان کوخطرے میں ڈالے ہو؟ کوئی اور كمانى كا ذريعه كول كيل وحوند تري " وتتين في اس كے اعشاف پراتنان ریشل دیا تھا۔

"ات شاك كى اور كام سى كبال كلنے والے الى؟"معود نے اس للورى قليك كى آساكشات كى جانب نظر ڈالتے ہوئے کہا۔''ویسے بھی بندے کو کام وہی کرنا چاہے .... جو اے آتا ہو .... اور مجھے اس کبی کام آتا

نوشين اس كى محبت مي اتنا دُوب چكي تحي كريج اور غلط ک تیز بھی کھوچک میں۔اس کے اس جواز پر بھی آ عصیں بند کر کے پھین کرمیٹھی۔ پہلی باراس ونت منتقی جب مسعود نے اس كومحكاات ديكث كاحديث كاكهار

"منى ساكام كي كرسكى مول؟" أواز عل خرت کے ساتھ خوف کی آمیزش بھی شامل تھی۔ '' جان من جیسے میں کرتا ہوں ..... ویسے تم بھی کرو گی۔'' مسعود نے زبردی اسے اپنے کام میں شامل کرلیا۔ پچھ محبت اور پچھ خوف سے وواس کے شانہ بشانہ کام کرنے گیا۔

ٹائن الیون کے دانتے کے بعد جب سیکے رقی کی حضیوں گئی استانہ ہوا تو نوشین سب سے کا میاب ایجٹ کے موت کے میں سائے گئی ہوئی اس کے اپنے کام کی موٹیاری سے اپنے کام کی عادی ہوئی جاری تھی کہ سائزہ کا وجود اس کی زندگی کا حصہ بن کیا۔

مسعوداس اکن چاہے ہیج کی آمد کاس کرایک ہارتو گئے رہ کیا۔

" ہم تو احتیاط کر رہے تھے ..... پھرتم نے یہ کیا مصیبت پال لی ہے۔ " وہ تخ کہج میں بولا۔ نوشین کے اندر چمن سے جیسے کچھٹوٹ کیا۔استبارتھایا اُس ہرجائی پر کیا جانے والا مان ..... وہ انداز و بھی نہ کر پائی تھی۔بس خالی تگا ہوں سے اے دیکھے کرہ گئی۔

"الله كى طرف سے بى سى تمہيں تو خوش ہوتا چاہے .....تم النا ناراض ہورہ ہو؟" وہ شكايتی لہج ميں يولی۔

''ہونہ۔۔۔۔۔اللہ کی طرف سے تحفہ۔۔۔۔'' وہ استہزیا گی انداز میں بولا۔'' تم جیسی عور تیں بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔۔۔۔فورا کسی ڈاکٹر سے ملو اور اس مصیبت سے جان چھڑا دکے''

ذلت کا احماس بڑا شدید تھا۔ وہ سوچ بھی نبیں سکتی تھی کہ مسعود اس کے بارے میں ایسے 'نادر' خیالات رکھا ہے۔ وہ پوچیے بھی نہ کی کہ آخرالی کون ی عورتیں ہوتی ہیں جن کو اس کے نزدیک ماں بننے کاحق حاصل ہے اور اُسے تہیں۔ وہ اس سے تو پچھ نہ بولی مگر ابار ثن کرانے سے انکار کردیا۔ بیان کے چھ کہ غیر بے کی وجہ بی۔

''حرافہ ..... اب تُو میری بات کا انکار کرے گی؟'' مسعود کاروتیہ ندمرف جارحانہ تھا بلکہ اس نے پہلی باراس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔

"تم کو کھی کہ لو ..... میں اب اس وجود کو اپنی ذات سے الگ نبیل کر کئی۔ " دولی ہے میں ہونے کو آماد ہ نہیں۔ مختن کی رقبینی ہے۔ "فی کی تطینی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ تر مے کی رنجید گی کے بعد آخر مسعود کو اس کی بات مانی ہو گئی تیں بڑی۔ وہ سونے کی چڑیا تھی۔ اتن آسانی سے وہ دستبردار ہو تھی نبیل سکتا تھا۔ سائزہ کی بیدائش کے بعد ایک اور آسانی

باعث تناخير ل كن - زيول والے مردوزن پرځك ويے بحى كم كيا جاتا تعا۔ وه لوگ مونت كے ساتھ مہينے كے ايك دو چكر لگانے سكے۔

توشین نہیں جانتی تھی کہ مسعود کے دل میں اس اسگلنگ کے مال پر ڈاکا مارنے کا خیال کب آیا۔ وہ بہت عرصے سے منصوبہ بندی کررہا تھا۔ دفا فو قیا وہ سائر ہ کو تنہا کے کربھی کیا تھا۔ اوشین بھی اب فکر مندنہیں تھی ، سائرہ سے اس کی محبت میں اے کوئی ڈھونگ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

''بہت سارا پیار کر لو إِس کو.....'' آخری ٹو ڈر پر جانے سے قبل سعود نے ایک سالہ سائر ہ کی جانب اشار ہ کر کے اس سے کہا۔''اب اس کی صورت دیکھنے کوئیس ملے گی...... چند دن کے لیے۔'' وقفے وقفے سے اس نے اہتی بات پورک کی۔

نوشین اپنی بی میں اس قدرمشغول تھی کے مسعود کے جملوں کی ذومعنویت پر توجہ ہی نیددے گی۔

فریب اتنا گہرا تھا گہاں کی روح تک لرزگئی۔ وحوکا
اپنے بی دیتے ہیں، انجان لوگوں پر کون اعتبار کرتا ہے۔
مسعود سے زیادہ سائرہ کا غیاب اس کے لیے روح فرسا
ثابت ہوا تھا۔ پکھے زخم وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے
ماسور بین جاتے ہیں۔ مسعود نے بھی ایک ایسا شگاف اس کی
روح ٹی ڈالا تھا کہ وہ اب تک وہیں تھمری تھی جہاں وہ
اسے چھوڑ گیا تھا۔

ابتدائی صدے ہے سنجلنے کے بعد رونے دھونے ، تلاش ادر کونے کا ایک طویل مرحلہ شردع ہو کمیا۔اب بھی اس کی شدت میں کوئی کی نہیں آئی تھی۔

سنمی سائرہ کی قلقاریاں ، مسعود کی عنایتیں اوراس کا والہانہ انداز بحب کیا نہیں تھا جو دہ ندسوج رہی تھی۔ بے ربط ، بے ترتیب یا دول کی یلفار نے اسے شل کردیا تھا۔ پہلے ڈیڑھ دوکھنے سے نوشین ہول کے بیڈ پرلیٹی بہی سب کے حصوج رہی تھی۔ بہدری کھی ہوئے اللہ کی روجس تیزی سے بہدری کھی ، آئی ہی رفار سے اس کی آعموں سے افٹک روال سے سے ہی بھی ہوئے لگا سے ہی بھی ہوئے لگا تھا۔ ایس اے ٹریڈ رزیس کھنے واللاکا ۔۔۔۔مسعود سے فیر معمولی مماثلت رکھتا تھا۔ اپنا کارڈ اسے دے کرآ نے کے باوجود اس کی تشنی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے کھو دینے کا اصاس باوجود اس کی تشنی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے کھو دینے کا اصاس برختای جارہا تھا۔

'نوشین .....!اگرآج ٹو اس ٹڑکے ہے ندش پائی تو مجمی ایک بٹی کوئیس ڈھونڈ سکے گی....'اس کے اعمد ہے

آئے والی آ وازاتی گہری تھی کے وہ چونک کراٹھ بیٹی ۔

" مجھے واپس جا کر اس سے ملنا چاہیے .....وہ یقینا جانتا ہے کہ میری سائزہ کہاں ہے ..... 'خود کلا می کرتی ہو گی وہ تیزی سے تپائی پرر کھے فون سیٹ کی جانب بڑھی ۔ایک کا بٹن دیا کروہ انتظار کرنے گئی۔ میز پر تیزی سے کھومتی اس کی انگلیاں اندرونی اشطراب کی فماز تھیں۔

'' بجھے فوری طور پرگاڑی چاہیے ڈرائیورسمیت .....'' ریپشنٹ کے فون افعاتے ہی وہ بولی۔ تفسیلات بوچھنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ میں ہول کی پارکنگ میں آنے کا کہا گیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ کھڑی سے باہرد کچھ کر اے اندازہ ہوا کہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ یہاں عصر کے آس پاس پینی تھی اور اب سورج ڈو بے دفت بیت چکا تھا، وہ تیزی سے تیار ہونے گی۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

پارکنگ بی صرف دوگاڑیاں موجودتیں، ایک نے ماڈل کی کلٹس جبکہ دوسری ایک پک اپ بھی جس پر کسی بیکری کا مونو کرام بنا ہوا تھا۔ جگہ کی دستیابی کے باوجود، اس نے موبائل کو پارکنگ بی لے جانے کے بجائے بین کیٹ کے ماشنے روکا تھا۔ اپنی ٹی نو چلی یو نیغارم بی بلیوس انسپیٹر آ رام کے اپنیس موبائل سے انزا، سائڈ مرر بی بال درست کر کے اپنی کیپ چینی اور خراماں خراماں ایس۔ اے ٹریڈرز کے اپنی کیپ چینی اور خراماں خراماں ایس۔ اے ٹریڈرز کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا۔ وہاں پرموجودا ادپی کا مائن اس کوخوش آ مدید بھی کہد باتھا۔ دروازے کا خودکار دروازے کا خودکار دروازے کوخودکار

اوپر دیکھتے ہوئے اس نے محسوں کیا کہ وہ براہ راست کا ۔ کی کی دی کیمرے کی زدش آرہا ہے۔ اس نے اپنی پولیس کیپ کو درست کیا کہ چبرہ نمایاں شہونے پائے اور کا ؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اسٹور بیں موجود نیم تاریکی نے اے اجھن میں ڈال دیا تھا لیکن کیش کا ؤنٹر پرموجود ٹی شرب میں لموی جوان کود کھ کردہ آگے بڑھا جواس کا بنور جائزہ لے رہاتھا۔

بر المائد ميرا كون كيا مواسم؟ كيا آج جلدى بند مو رى ب ماركيث؟ "السكِفر في كا وَنثر كَ قريب وَ يَجْ عَى سوال كيا-

رین یو ۔ "باں تی ۔۔۔۔ جناب۔" اثبات میں جواب دیتے ہوئے اس شخص نے کا ؤنٹر کی لائٹ روٹن کر دی، چہرے پر بیزاری کے آٹار نمایاں تھے۔" کیا خرید ٹا پسند کریں گے

آپ؟''ساتھ ہی اس نے سوال دائے دیا۔ ''میں کھی خرید نے نہیں آیا ہوں، مجھے یہاں کے مالک سے ملتا ہے۔'' انسکٹر بے نیاز کی سے بولا، اس پر

ما لک سے ملتا ہے۔'' انسپکٹر بے نیاز کا سے بولا ، اس پر بیزاری کا کوئی اڑ نبیس ہوا تھا۔ وہ مجھ رہا تھا کہ کاؤنٹر پر موجودلڑ کا ، یہاں کام کرتا ہے اس لیے مالک کے بارے

میں پوچھا۔ ''جی فرمائے میں بی بیبال کا مالک ہوں سلمان '' میں مرمائے میں بی بیبال کا مالک ہوں سلمان

ی فرماییخ میں بی بیبان 6 کا لک ہوں مسان خان .....سلمان احمد خان۔'' اس نے رک کراپنا نام ممل کیا۔

"" آپ کی تعریف، جناب انسپیئر....." سلمان کے نام سے تعارف کرانے والے نے اس کے کندھوں برموجود تین تاروں کو سمننے کے بعد اپنا جملہ ادھورا ٹپیوڑ ویا۔ کوشش کے باوجوداے کوئی نیم فیک نبیس ملاتھا۔

''' آنسکٹر کے ہوسکتا ہے؟'' آنسکٹر کے بچرے پر نمودار ہونے والی جرت بنی برحقیقت معلوم ہوتی کئی کر کے بختی ۔ وہ جرت ہے آئسیں بھاڑے اس درمیانے قد کے مختی ہے نوجوان کو دیکے دیا تھا۔ تا بے جیسی گندی رنگت اور بطے ننتوش کے باعث اس کی عمر کا اعداز ہ لگانا آسان کام نہ

''تم تو بمی کوئی بیں بائیس سال کے دکھتے ہو۔''اس نے اپن حمرت پر تعددے قابو پاتے ہوئے بات پوری گی۔ میمن کرسلمان کے چبرے پرایک مشکراہٹ دوڑگئی۔

" نیں نیس ، دکھنے کا کیا ہے ، یں پورے بیس سال
کا ہو چکا ہوں ، ویسے آپ خود بھی انسکٹر کے عہدے کے
حماب ہے کا فی کم عمر لگ رہے ہیں۔" اس نے ہنوز چبرے
پر طاری مسکر اہٹ کے ساتھ جواب ویا تمرانداز میں مجلت
فمایاں تھی۔ اس کے دماغ کے کسی کونے میں ہے نام می
ابھین ہور بی تھی جے دہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔

"میرانام ریاض بٹ ہے، میں آپ کے طاقے کا خیا ایس ایک او ہوں، پرسوں ہی میری یہاں تعیناتی ہوئی ہے۔" انسکٹر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ البتہ لیج میں اس کے انجی تک بے بیتینی تھی۔خود کو سلمان کے نام سے متعارف کرانے والافتض کہیں ہے اسے اس می سیراسٹور کا الک نبیس لگ رہا تھا۔

" بڑی خوش ہوئی س کے جناب۔" اس نے رسی اعداز میں اس کا ہوئی س کے جناب۔ " اس نے رسی اعداز میں اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ الشیئر کا ہموی کا اس کے الشیئر کا ہموی جائزہ لینے لگا۔ وہ الشیئر کا ہموی جائزہ لینے لگا۔ کوری رجمت کا یہ جوان اگر انسیئر کی وردی

یں نہ ہوتا تو وہ اس کا عبدہ زیادہ سے زیادہ اے ایس آئی

خيکھے نقوش، ليا قد،مضبوط کاتھی، بڑي بڑي آنگھيں اوراسٹائنش سے بال، وہ بولیس والا تم اور سی فیشن شو کا ماؤل زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عام تھانے داروں والی بات بی نہ تھی ، کافی نرم خوسطوم ہورہا تھا۔ برجے ہوئے بال اس كى كيب سے نكل كركانوں كوؤ حانب رے تے۔ اچاک عل اس کو ایک إدراك عوا اور جو نامطوم کی بے چینی د ماغ میں چل رہی تھی، وہ رفع ہوگئی۔ اس كے بدن من ايك تناؤسا آكيا، يرانى بے چين كى جكه اب ایک بڑی پریٹائی نے لے لیکھی۔

امين آب كى كيا خدمت كرسكا مول بث صاحب؟" اس كي آواز بين ارتعاش سا آمكيا تعاءوه جوسوج ر ہاتھا اگر حتیقت تھی تو و ومشکل میں بھی بھٹی سکتا تھا۔ ٹکا ہیں اس کے چرے ہے ہٹ کر ہولٹر تک می تھیں جہاں اس کا مردس ريوالورلنگ ر ہاتھا۔

"كياتم ى يهال ك مالك مو؟" النكثر في ايك بار پر تفدیق کرنی جابی ،اس کی نظرین إدعرا دعر بورے كا دُنشر كاطواف كرر بي تحييل -

" بى جناب..... كيا اب آپ كوآ كى ۋى كارۋ دكھانا یڑے گا؟ "اس نے کاؤنٹر کے چھے موجود اسٹورروم کے بند دروازے کی جانب کن انکھیوں سے دیکھا اور پھرا پنے اعدرونی اضطراب پرقابویانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وونبیں ..... اس کی کوئی ضرورت نبیں..... یہاں

تمہارے سواکوئی ملازم نبیں ہے؟" انسکٹرنے سوال کیا۔ ''جناب، میں بی ما لک ہوں اور میں بی ملازم ہوں يهان كاءآب يتاكي كرآب كوكياكام تما ..... دراصل مجم آج کھے بہت ضروری لوعیت کا کام ہے .... اور پہلے ای کانی تاخیر ہو چک ہے ....اس وجہ سے آپ کی مناسب غدمت نبیں کرسکتا ..... ورند ضرور آپ سے بیٹھ کر تفصیلا مات كرتا .... بث ماحب .... " الى نے اپنے کچے میں بیزاری اور لجاجت بیک وقت ڈال کر بات پوری کی۔ وہ الجي تك آنے والے كرائم كا اعدازه لكنے عاصر

" اچھا ..... اچھا ..... "انتیکٹر یولا۔" تم بی یہاں کے اكلوت مالك موتو بايريك أب كس كے ليے تغيرى ہے؟" اس باراس كاعراز من روائي بوليس والول جيس ركفائي شال کی۔

باعثتانير "كى .....ووتويهال يرآئے دالے بيكرى كے ملازم کی ہے ۔۔۔۔ " سلمان ایک کمجے لیے رکا اور پھر بولا۔" اس کا عمر ساتھ والے پیٹرول پپ کے چیچے والی بستی میں ہے..... آج کا محتم ہو کیا تھا تو دہ اپنے تھر چلا کیا۔ سے آگر گاڑی لے جائے گا ..... شی بوچھ سکتا ہوں کہ اتن زیادہ تفيش كسليل من مورى ب؟"

"بس ..... كي مجر مانية سركرميول كى اطلاعات كى ہیں .... ای سلط من ہو چہ کھ کرنے کے لیے آیا تھا۔" انسكِثر نے تھوم كرتمام ماركيٹ پرايك طائزانه نگاہ ڈالتے

كس.....قتم كي مجر مانه سر كرميان؟" اي كي آواز جے کے من بی من کی کی۔اے بھے ہیں آربی می کداس کا خک مجے بھی ہے کہ نہیں۔اس پر بیہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ السکٹر کی وردی میں آنے والاشخص اصل بولیس والا نہیں ہے۔اس کی حرکات وسکنات سے ایسا لگنا تھا جیے وہ سی اور بی ارادے سے إدهرآيا ہے۔ وہ غير محسوس انداز میں کاؤنٹر کے اس خانے کے قریب ہو کیا جہاں پر کمی بھی م كے يا ساعد حالات سے تمف كے ليے ايك شاك كن رتھی ہوئی تھی۔

" يكى كدات برك استوركا مالك الكيا كام كرتا تھا ..... اور چند نامعلوم اقراداس کولوشنے کے بعد جان سے مار کر چلے گئے ..... "انس پٹرریاش نے اپنا سروی ریوالور اس پرتائے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جرے پرایک زہر کی ک محراہث ریک رہی تھی۔اب وہ کہیں ہے بھی خوش محل نبيس لك رباتفا\_

وحمن ابنى حال جل چكا تفايه كوئى مجى حفاظتى اقدام كرنے سے يہلے بن بازى بلث چي تقى ۔اس كى حالت ايك لمح کے لیے کاٹو تو بدن میں لہوئیں والی ہوگئ۔اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کچھے ایسا بھی ہو سكتا ہے۔ تختر اور مكتے كى كيفيت ميں اس نے مجھ كے بغير اہے ہاتھ کھڑے کردیے۔

ا بحن کی تدهم آ داز کے علاوہ گاڑی ٹس خاموثی جھائی مونی می مول والوں نے اس کے لیے ایک لکرری کارم وُرائِور كا بندوبست كيا تقار مضافاتي علاق شن واخل مونے کے بعد ریفک میں واشح کی آ کی تھی اس لیے گاڑی کی رقار میمی برده کئی۔ انجی بھی تقریباً پندرہ بیں من کا فاصله ط كرناباتى تعا-

"کیا کوئی شارث کٹ ٹیس ہے؟" نوشین نے ب چین سے یو جما۔

" بن بی بی بی بی بی ایک ہے پر اس دت وہ سنسان ہوتا ہے اور جانا مناسب نہیں ..... ' ڈرائیور نے مؤد ہاندانداز میں کہا۔ ہوٹل والول نے با قاعدہ پروفیشل فض کوکام پررکھا ہواتھا۔

''اده ..... محج ....' وه بس اتنای کهیکی۔

" بی بی بی ..... معذرت کے ساتھ ..... اس وقت تو کوئی فلائٹ بھی نہیں آئی ہے ..... نہ بی جانی ہے ..... پھر آپ ار پورٹ کیول جار ہی ہیں ۔ " ڈرائیور نے اس باریسی احتر ام کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ ٹاید جسش غالب آگیا تھا اس لیے ایسا سوال کر بیٹا۔

''اگرنگٹ دغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ ہے.....تو وہ تو بکتگ ایجٹ چکل بچاتے حل کر دے گا۔'' نوشین کی خاموش تو جہ کو وہ حوصلہ افزائی سمجھا اس لیے بات آ مے بڑھائی۔

" ہم اگر پورٹ کی طرف جارے ہیں .....اگر پورٹ پرنیس ..... " نوشین نے آ ہمتگی سے کہا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آ واز بیٹے گئی تھی۔

"ار پورٹ سے تمن کلومیٹر پہلے جوایس اے ٹریڈرز کے نام سے منی مارکیٹ ہے جھے وہاں جانا ہے ....."اس نے تفصیل سے وضاحت کی تو ڈرائیورایک بار پھر بولا۔

" بې بې چې ..... پروه اسٹور بھی جس دن قلائث شه هو " مناحات نه نه مدا تا په "

اس دن جلدی بند ہوجا تا ہے۔'' ''اب کیا کیا جاسکتا ہے ..... مجھے بہت اہم کام ہے وہاں پر۔''نوشین کے دونوک انداز پرڈرائیورخاموش ہوگیا اورا پئی تمام توجہڈرائیونگ پرمرکوذکر دی۔

تموڑی نامواری محسول کرکے وہ منہ ہی منہ ہیں کی۔ بڑبڑا یا ضرور تھا مگر نوشین کے کا نوں تک آ واز نہیں کی گئی ہے۔ اسے بڑے لوگوں کی ان عاد توں کی بجھ نہیں آتی تھی۔اب بھی اس اکملی خاتون کو ویرانے میں صرف ایک جانس پر آتی دور جائے کی وجہ بجھنے میں دشواری ہیں آر ہی تھی۔ بہتو شکر تھا کہ رات ابھی مجری نہیں ہوئی تھی ورنہ وہ آنے سے الکاری کر دیتا۔وہ سنسان علاقوں سے ایک بجیب طرح کا خوف محسوس کرتا تھا اس لیے حتی الا مکان کوشش کرتا تھا کہ رات کی ڈیوٹی نہ ہی لیے۔

وہ اپنے موبائل فون سے ایک بار پھرسلمان کا نمبر ملانے لگی۔ ہولل روائل سے اب تک وہ کئ باریڈمل وہرا چکی تھی تکر' آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے کے علادہ اور کوئی آواز

نہیں تن کی تھی ہے نوئیکٹ میسی بھی چھوڑے تھے پر جواب ندارد۔ وہ چاہتی تھی کہ سلمان ، بیکری والے لاکے جنید کو روک لے۔ رابطے میں نا کا می کے باعث اس کی پینخواہش ادھوری تھی۔

اچا تک بر یکوں کی چر چراہٹ کی آوازے پورا ماحول کو بچ اشار پہلی سیٹ پر ہونے کے باوجوداس نے حفاظتی بیلٹ بائد مدر کئی تھی اس لیے جینکا تو لگا مگر دہ سنجل کئی۔ بیرون ملک رہے چند انہی عادتمی خود بخوداس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ لاشعوری طور پرسوار ہونے کے بعد اس نے سیٹ بیلٹ بائد جی تھی۔ بہی عادت اس وقت بچت کا باعث بنی ، اگر نہ بائد جی ہوتی تو اس وقت کم از کم اس کا سرونڈ اسکرین سے ضرور کر اچکا ہوتا ہے۔

ڈرائیورٹے چونکہ خود ہریک لگائی تھی اس لیے ہمنگا اس کے لیے قطعاً غیر متوقع نہ تھا۔ دوسٹجل کر گاڑی تدھم رفآرے چلانے لگا۔

" بیٹیا حرکت تحی ..... ایسے کوں بریک لگائی .....؟" وہ مرکو جنک کر غصے ہولی۔

''لِی لِی جی..... ذرا دا کمی جانب دیکھ لیں.....'' ڈرائیورنے کہا تو وہ اپناسر تھما کراُدھرد کیکھنے گی۔ چند عجیب سیشکل کے پیلے اپنے خاندان کے پاس دوڑے جارہے مت

ے۔ ''اُف۔۔۔۔۔کتنی منحوں شکل کے مُکتے میں یہاں پر۔۔۔۔۔ تم نے ان کے لیے بریک لگائی؟'' وہ کراہت کے ساتھ ر ا

میں ''بی کی جی ۔۔۔۔! یہ گئے نہیں ہیں۔۔۔۔ گلڑ سکھے ہیں۔۔۔۔جینڈ کی شکل میں پھرتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر ایک بھی مارا جاتا تو ہاتی کے خاعدان نے ایسا واریلا مچانا تھا کہ دور پرے کی بستیوں تک کے لوگوں کی نیٹریں حرام ہوجا تیں۔''

" توبه خطرناگ نبیس میں کیا؟" وہ و دیارہ مڑ کران کو

و يكفية بوئ بولي-

" ہیں توضیح ..... محرانسان سے زیادہ خطرناک کہاں؟ ٹی بننے والی بستیوں کی وجہ سے سیاب بھی بھاری نظراتے ہیں ..... ہاں اگر کوئی اکیلا تحض لل جائے تو اس پر دھاوا بول دیتے ہیں۔" ڈرائیور نے صراحت سے جواب دیا۔ اس کا ہاتو تی بن کھل کرسائے آگیا تھا۔

اس بریک لکنے اور جھنکے کے دوران میں نوشین نے دھا کوں کی آ وازیں کی تھیں مگراس کو اعراز وہی شاہو سکا تھا کہ دو اگراپ کو اعراز وہی شاہو سکا تھا کہ دو اگراپ کے اس بات سے ا

باعثتانير اس کیے جب وہ اس کے سر پر پڑا تو وہ ڈہٹی طور پر بالكل بهي تيار ندتها۔

سلمان كا باته سرعت عدركت من آيا اور جهم زون میں جیرویٹ اس کے سر پر لگا۔ نشانہ یکا تھا مگر ہیر ويث اتناوز في نبيس تفاكه كوكي زياده نقصان پينجا تا\_

'' آہ۔۔۔'' ایک بے ساختہ کراہ ریاض کے منہ ہے خارج ہوتی۔

سلمان نے اس پر بی بس شد کی بلکہ جھکائی دیتے ہوئے دوسراہاتھ تھما کراس کے ربح الوروالے ہاتھ پر مارا۔ توجه بٹنے پر ربوالور پرریائش کی گرفت اتنی مضبوط بنه رہی اس لیے ہاتھ سے نکل کر سامنے موجود جیس اور بسکش والے شلف کے پاس جا گرا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر اس جانب بڑھا تا کہ ریوالور کو پھر سے اپنی کرفت میں لے سکے ۔غالباً کوئی دوسراہتھیاراس کے پاس نہیں تھا۔

سلمان نے جلدی ہے شاٹ کن کا ؤنٹر کے اندرونی شلف سے اٹھائی۔ یہ پرانے دور کی دو نال والی کن تھی۔ کن پہلے سے لوڈ ڈھی۔اس نے نشانہ بائد ھے بغیرا یک فائر كرويا۔ زور دار دها كا جوا اور شاف ير ركے جيس ك پر تجے ہواش بھر گئے۔

رياض كانى خوش قسمت واقع ہوا تھا۔سلمان كانشانہ خطا کیا تھا۔اس کے بدن پر ایک بھی خراش میں آنی تھی اور ا بنار بوالورا چك كروه ايك شيف كي آ ژيم موكيا ـ بروتت فيعلدات مرتك موت سے بحا كما تعار

اس سے پہلے کے سلمان دوسراراؤنڈ فائر کرتااس نے تستجل كرنشست كي اورتين عار كوليان كاؤ تركى طرف داغ

مولیوں کے دھا کے ساعت فٹکن یتھے، بند مجلہ کے باعث ان کی گونج بھی اعصاب کوشل کررہی تھی۔

سلمان کوبہترین آ ڈمیسر تھی تمریے دریے ہوتے والی فانزتك في احد مكن يرمجودكرد بارشاك كن كي لبي نال جوالی کارروائی میں رکاوٹ کی وجہ بن رہی تھی۔اس نے كاؤنثر كے شاف من نظرين دوڑائي تو ايك اور مولناك حقیقت کا پتا جلا که کارتوس موجودنیس تنے یعنی که اب اس کو کن میں موجود واحد کارتوس کے ساتھ دحمن کا مقابلہ کرنا

ریاض بھی ایک اور فائز کرنے کے بعد رک کیا۔وہ و يكنا عابها تماكداس كى فائرتك كنني متيد فيرتفى؟ دوسرى طرف ہلا کی خاموثی جما گئ گی۔ الآشا تھا كيوكداس نے محى اس بارے ش كوئى بات نيس كى تقی بلکه تکزیمگون کی کہانیاں سنار ہاتھا۔

''میرااِدهری انظار کرد.....'' کارے اترتے نے يبلے د ه يولي \_''ميں انجي تھوڙي دير ميں آتي ہوں \_''

الیں اے ٹریڈرز کے سامنے ڈرائیورنے گاڑی لاکر روک دی تھی۔ او بن کا سائن دور ہے ہی نظر آ گیا تھا اس لیےاس نے باتی جائزہ لینے کی زحت نبیں کی۔

ڈرائیورتے باہرنکل کرایک سکریٹ سلکال۔وہ پہلے ى بابرآ چىكى -ايك نكاوغلااندازاس پرۋال كروه اپناميند بيك سنجالتي الي اے ثريدرز كے كيك كي طرف برحى، جہاں آج سہ پہر کو ہی وہ اسکل شدہ ہیروں کی ایک کھیپ کامیانی ہے پہنیا چک تھی۔

بن سے ملنے کی جاہ نے اسے دیوان بنادیا تھا۔ آگروہ اسيخ حواسول على بوني تو يوليس موبائل كي موجودكي يقينا اس کے لیے حمرت کا باعث بنتی۔وہ اے نظرا نداز کرتی خود كاردروازب كساته دومر بدرواز بكودهيل كراندر داخل مولی تواسے سکا عصے کوئی او یکی آواز میں بات کرنے والا تص اجا تک خاموش ہو کمیا ہو۔

منى ماركيث ميس بهت كم روشي تقي ،اس كي اندر واخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ دروازے کو پکڑے ویے ہی مظہری رہی بیسے سی نے جادد کے زورے بت بتار یا ہو۔ يبلة تو د ماغ مين آيا كدادهر الله بلك جائة ، ليكن اتى وورآئے کے بعدوہ خالی ہاتھ مبیل لوشا چاہتی تھی۔اس نے ا پن ہمت جمع کی اور او کی آواز میں بولی۔ "اکوئی ہے...۔؟"

ابھی اس کے الفاظ زبان سے ادابی ہوئے تھے کہ ایک زوردهما کا موا \_ گولی چلنے کی اور شیئر ٹوٹنے کی آوازوں " میں اتنی کم ساعتوں کا فرق تھا کہ انسانی ساعت کے لیے فيلدكرنا مفكل تما كولي يبليا آئي؟

اينے بدن ميں اٹھنے والى بے تحاشا درد كى لېرمحسوس کرتے ہی وہ اوھ کھلے دروازے میں ہی ڈھیر ہوگئ۔ \*\*\*

ریاض نے جب اسے کن بوائنٹ پرلیا تو وہ اعداز ہ مجى نيس كرسكا تفاكه حالات الي مجى بلث سكة إلى-متحيرًان تكامول اورارزت جم كساته جباس في اته اویر کیے تو ریاض اس کی حالت و کھے کر قدرے ڈھیلا پڑ كيا-اى كا تكامول عدوه بيرديث ادجمل رباتها جوسلمان في اتعاد يركرت وتت الفايا تقار

''چاہتے کیا ہوتم ؟''سلمان کی آواز س کروہ چونک حمیا۔ وہ شایداس کے جواب سے اس کی پوزیش کا اندازہ كرما جابتا تعا\_

جواب اک نے اپنے راہوالورے دیا اور مزید ایک

" تم كننے احق ہو؟" وہ بولا۔" البحى تك تمهيں بيہ معلوم میں ہوا کہ می ممہیں لوٹے کے لیے آیا ہوں۔

اعداز مذاق أراف والاتحار ساتھ ساتھ اس نے اہیے ریوالور کے خالی ہونے والے چیمبر میں کولیاں بھر پی شروع کر دیں تھیں۔ وہ سلمان کو فائز کرنے کا مزید موقع نبیں دے سکیا تھا۔ اس کی شاف من کی خوفنا کی کے ثبوت اب بھی فرش پر بھرے پڑے ہے۔

وہ خود کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے سلمان کا مذاق اُڑا کے جواب دے چکا تحالیکن اندر ہی اندرے و وارز کررہ کمیا تقا۔اتی خوفنا کے صورت حال کا سامنا اے آج تک کی بھی واردایت میں ہیں ہوا تھا۔عام طور پر ہا لکان کی ریوالور دیکھ کر ہی کھنی بندھ جاتی تھی۔جان کو مال پرتر نیج دیتے ہوئے وہ بھی اس کے کام میں کل جیس ہوتے ہتے۔ پریہاں کی کایا بی پلٹ کئ تکی ،اس کوالٹا اپنی جان کے لالے پڑ کے تھے۔ كوكراب وه قدر بهتر يوزيش مين آميا تفا\_اكرسلمان کی پہنچ اس کے موبائل فون تک ہوجاتی تو وہ پولیس کو بھی كال كرسكا تفاءعام لوك تواس كى يونيغارم سے شايد دهوكا کھا جاتے کیکن اصلی ہولیس والوں کی نظروں ہے بچنامملن نہ تھا۔ ان کے ہاتھ آنے کا مطلب اپنی ایک در گت بنوانا تھا جس كاتصور بى اسے مولا دينے كے ليے كافى تھا۔

دوسرى جانب كى كيفيت بحى نه جائے ماندن نه يائے رفتن والی مور بی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آریا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے؟ موبائل نون اس کی جیب میں موجود تھا تمر ا پئی' وجوہات، کے باعث وہ پولیس کو کال کر کے مزید يريشاني كاشكارتين بيسكاتها

کاؤنٹر کی آڑیں سے ہوتا ہواوہ واش رومز کی طرف بیٹنے سکتا تھا محروہ جگہاس کے لیے چوہے دان سے بڑھ کر کھے ثابت نہ ہوتی۔ ایک کارتوس کے ساتھ۔۔ وحمن کا مقابلہ کرنا نری خود کشی ہی ہوتی۔اس نے جس طرح سے پستول اس پرتانا تھاءاس سے لگانبیں تھا کہ وہ لوٹ مار کے احداس کوزنده بھی تصور تا۔

ال في مؤكر استورروم كى طرف ديكما دوه ايك يار وہاں بھی جاتا تو حقبی رائے کا استعال کر کے بہ آسانی ماہر

"ميرے پاس بہت زيادہ رقم كيش كى صورت ميں ا عبال ير زياده تر مفرد كارؤ ك ذريع ادا نیل کرنا پند کرتے ہیں۔" اس نے ایک بار پرے او کی با تک نگانی۔ اس کی مجھ میں ایک یکی عل آر ہاتھا کہ کسی طرح اس کی توجه بث جائے اور وہ اسٹور روم میں داخل ہو

"بابالا .... "اس نے بہتم تبتہ لگایا۔"تم مجھ ب وتوف جين بنا كے ..... تھوڑے سے كيش كے ليے كوئي اس طرح سے شاف کن جیں نکال لیتا۔"

جواب حب منشأ آيا تھا۔لوٹے والا اس ہيروں كي کھیے ہے نا واقف تھا اور کچھ مال بنانے کے لیے ہی آیا تھا۔ آنے والے کاببروپ کمال کا تعااکروہ ہوشیار نہ ہوتا تو الكشركروب ش بى ده اس كورا بى ملك عدم بينيا يكا موتا\_

اس كذ النامين ايانك ايك تركيب آني - اكرجه اس میں خطرہ بہت زیادہ تھالیکن اگر کامیاب ہوجا تا تو جان بیخ کے مواقع بڑھ کتے تھے۔وہ پیٹ کے بل لیٹ کیااور شاٹ کن کو کا وُنٹر کے سب سے نیلے شلف میں ہے گزار کر ریاض کی جانب سیدها کرلیا۔ کو کہ اب وہ اس کی جانب و کیجنیں سکتا تھالیکن آ داز کے انداز سے پرایک آخری فائر ضرور کرسکتا تھا۔اب وہ ایک بار پھراس سے تناطب ہونے کے لیے تیارتھا۔

وقت بھی خوب جال جلآ ہے۔ پچھ لوگ وقت کے ہاتھوں سے زعد کی جُرا کر لے جاتے ہیں اور پچھکوان کی قشا انجانے در پر لے آئی ہے۔ ٹیا ید کھوالی بی صورت حال آنے والی کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں کس گاڑی کے "آنے کی آوازین کر یک لخت ہی خاموش ہو کئے تھے۔ تھوڑے و تنفے کے بعد آنے والی نے دروازے کو دھکیلا تو اس برلکی ونڈ جائمز نے اس وحشت زوہ ماحول میں ایک عجيب الأدهن بميردي\_

آ وهے دروازے کو کھولے وہ چ میں تھمری تھی۔ شایداندرکی تاریکی نے اس کارستدردک لیا تھا۔ کا دیشریر جلتی لائث بورے اسٹورکوروش کرنے کے لیے ناکانی تھی۔ كهيل كهين بلكي روشي والے بلب جلنے كي وجہ سے ملكها سا ماحول طاری تھا۔ اندجرے على اس كرمرايا كا ادراك مشكل تعاير جولازنانه تاثر ديراتعا\_

"كُونَى كِيسي؟" آئے والى كے الفاظ الجي موثول يرى تفكررياض فرايوالوركارخ درواز الى کیا آپ کیا آپ لبوب مقوی اعصاب کے فوائد سے واقف ہیں؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے۔اعصابی
کمزوری دور کرنے۔ ندامت سے نجات،
مردانہ طاقت حاصل کرنے کیلئے۔کستوری،
عبر، زعفران جیے بیتی اجزاء سے تیار ہونے
والی بے پناہ اعصابی توت دینے والی لیوب
مقدی اعصاب۔یعنی ایک انتہائی خاص مرکب
خدارا۔۔۔ایک بار آزما کر تودیکھیں۔اگر
تاپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پڑا
ابوب مقدی اعصاب استعال کریں۔اوراگر
ابوب مقدی اعصاب استعال کریں۔اوراگر
دوبالا کرنے یعنی ازدواجی تعلقات میں
دوبالا کرنے یعنی ازدواجی تعلقات میں
کامیابی حاصل کرنے اور خاص لمحات کو
خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی
لیوب مقدی اعصاب۔آج ہی صرف ٹیلیفون
کرکے بذریعہ ڈاک VPدی پی منگوالیں۔
کرکے بذریعہ ڈاک VPدی پی منگوالیں۔

المسلم دارلحكمت (جرز)

——(دینی طبنی یونانی دواخانه)—— — ضلع وشهر حافظ آباد پاکستان —

0300-6526061 0301-6690383

فون سي 10 بي سے رات 8 بيج تك كري

حاف كرك كولى داغ دى-

جاب برسے وی وال وقت ہے۔

آواز قدے بیٹی بیٹی کی گی گرمانوس کی ہے۔ مانوس اواز والی بڑے غلا وقت پر آئی گی۔ اس کے لیے توشاید اللے وقت تھا گرماس کو بڑا مناسب لگا تھا۔ وہ اس توجہ بیٹے والی صورت حال کا فائدہ نہ اٹھا تا توب و توف، ہی ہوتا۔ اس نے اپنی شائ کی رہ نہ اٹھا تا توب و توف، ہی ہوتا۔ اس اوا کا ہوا ، لکڑی کے شیاف کا ایک بڑا حصہ فائب ہو چکا تھا۔ وہا کا ہوا ، لکڑی کے شیاف کا ایک بڑا حصہ فائب ہو چکا تھا۔ کروازے کی سمت دوڑا۔ وروازے تک تیک تینچنے کے لیے چند دروازے کی سمت دوڑا۔ وروازے تک تینچنے کے لیے چند اسے میسر آچکا تھا۔ چندا یک بینلتی کو لیوں کی آواز اس نے سیسر آچکا تھا۔ چندا یک بینلتی کو لیوں کی آواز اس نے سیسر آچکا تھا۔ چندا یک بینلتی کو لیوں کی آواز اس نے سیسر آچکا تھا۔ چندا یک بینلتی کو لیوں کی آواز اس نے سیسر آچکا تھا۔ چندا یک بینلتی کو لیوں کی آواز اس نے سیسر آچکا تھا کہ ریاض ربوالور اہرا تا اس کی جا نب آرہا تھا۔ میس وروازہ بند کرنے و تھا۔ اس نے ریاض کور اوالور ابرا تھا۔ میس وروازہ بند کرنے و تھا۔ میس وروازہ بند کرنے و تھا۔ اس نے ریاض کور اوالور

ہے ہیں ہیں۔ ''مما.....مما.....ئ' مسعود کی گود میں نفی سائز ہ اپنی تو تلی زبان کے ساتھ اگے یکار دبی تھی۔

''جی مما کی جان .....'' وہ اس پر داری ہوتے ہوئے بولی رب کے عنایت کردہ اس تحفے پروہ جتنا شکر بحالاتی کم تھا۔

مسعود نے دلی دلی مسکراہٹ کے ساتھ لوشین کو بیٹی پرشار ہوتے ہوئے دیکھا۔

" "اتنانہ چاہواس کو کہ مجھی خود سے جدانہ کر پاؤ۔" انداز شیبی تھا۔

" میں کیوں جدا کروں گی اے خود ہے؟ بیتو میری جان ہے ..... وہ خشکیں نگا ہوں سے شوہر کود کیمتے ہوئے یولی۔

"بیٹیاں تو ہوتی پرایا دھن ہیں .....ایک ندایک دن تو خود سے جدا کرنا ہی ہوتا ہے۔" وہ دھیمے ملجع میں بولاء انداز میں افسر دگی کی میں۔وہ بس اسے دیکھتی ہی روم کی۔ "مما .....مما ..... جھے بچا کہ....."

ایک سالہ نگی کے منہ ہے نگلنے والے بیدالفاظ ..... ایک و میچکے کے ہانندا ہے لگے تھے۔ سب میچھ جیسے ایک بل میں خلیل ہو گیا۔ یا دول کی برات کٹ میچکی تھی۔ خوابوں کا جہاں اپنے سے پہلے اچڑ چکا تھا۔

اده خدايا .... كېنى من كوكى بھيانك خواب تونيس

جاسوسى دَائجست ﴿ 283

و کمیری اس کے ذہن میں آنے وال پبلاخیال یہی تھا۔ تکر پیلویں اٹھنے والے درد نے اس خیال کی نوراً تر دید کردی

بے بناہ ورو کی تیسیں عیاشا يداس كوعالم موش يس لے کر آئی تھیں۔ووٹیس جائی تھی کہ گئی دیر تک اس کے حواس معظل رہے تھے۔وہ ابھی تک کول مول می ایس اے ٹریڈرز کی دہلیز پر ہی ڈھیریڑ ک<sup>ا</sup>ھی۔اےشاید کو لی لگی تھی۔ اس نے اپنی وائیں ٹانگی کے او پر ٹٹو گنے کے انداز میں باتھ پھیرا۔ درو کا سرچشہ کہیں آس پاس بی تھا۔ پیٹ اور ٹانگ کو بلانے والی بدی کے پاس ہاتھ وینے بی اس کی سسکاری نکل کئی۔

مقام شکرتھا کہ کولی اندرنہیں پھنسی تھی۔شیشے اور پھر اس کے میٹر بیگ سے قرانے کے باعث اس کے پہلو کے زیریں صے کو چیدتی موئی کہیں دور چلی کئی تھی۔اس نے ہمت بختع کی اور آ ہمتگی ہے تھکتے ہوئے با پر کی جانب تر کت کرنے کی۔ اندر جانے کا رمک اب وہ کی صورت میں

جیے جیے اس کے فحل حواس بحال ہورہ تھے، ویے دیے اسے یادآ رہاتھا کہ اسے کولی لکنے کے بعد ایک زوردار فائز کی آواز آئی تھی۔ غالب امکان تھا کہ کسی بڑی کن سے کولی چلائی کئ تھی۔ پھر کیے بعد و تگرے ہونے والے دھا کے کسی ریوالورے کیے کئے تھے۔ تقریباریطتے موتے وہ یارکنگ لاٹ ش میکٹی چی تی۔ تب بی اسے یاد آیا کہ گرنے اور حواس کھونے کے دوران ش اس نے ایک گاڑی کے اسٹارٹ ہونے اور نہایت زور وشور کے ساتھ تکلنے کی آواز بھی تی گی۔اس کے ساتھ آنے والافرض شاس ڈرائیوریے دریے ہونے والی فائزنگ سے تھبرا کر دنو چکر ہو

'بغیرت ..... ''اس نے صرف ای پراکتا نہیں کیا بلکہ بنا کسی رووکد کے چند ستعلق صم کی زنانداور مردانهگالیان ڈرائیور کی شان میں بیان کردی سیس۔

اس کے زخم سے بلکا بلکا خوان رس رہا تھا۔ وہانے پر تکلیف کا احماس دو چدہوجاتا تھا اس لیے اس نے مینڈ بیگ سے نشونکال کر ملکے دباؤ کے ساتھ پہلو پر رکھ دیا۔ اكرجة زخم زياده برانبيل تفاعر مستقل رساؤك باعث اس كا ٹرا کزراور میں دولول بی خون آلود مورے <u>متھ</u>ے کھڑے ہونے اور تھوڑا ساملے پھرنے میں بی اس کی ہمت جواب وسيخ كل كى - ايك ببترى يدآئى كداس حركت كى دجدے

ب بنادرد كا حساس كم موكيا -اس في اروكرد تكاه دوالى تو پولیس موبائل د کوکراحیاس ہوا کہ وہ کسی پولیس مقابلے کا

برسب د کھ کرای نے فورا وہاں ہے تھنے کا ارادہ کر ليا۔اس کواحساس تھا کہ پولیس مقابلہ انجی حتم نہیں ہوا در نہ یوں دہلیز پر پڑے رہنے کا کوئی نہ کوئی ٹوٹس شرور لے لیتا۔ پولیس یا ڈاکو دونول میں سے کون کامیاب ہوتا، اس کا وہ انداز ونبین لگاسکتی تھی۔ ایک بار پھران کی کراس فائر تک ك ع آنے كى وہ مزيد حمل نيس ہوسكتى كى۔ايك زخم بى -136

اندر جانے کا تو سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔سڑک تک ﷺ کرای نے دیکھا کہ ایک طرف ائر پورٹ تھا اور دِوسری جانب آبادی ۔ ائر پورٹ پراس کوسی تسم کی عدومتی <u>یا</u> میں بیسوچ کراس نے اپنارخ آبادی کی طرف کر دیا۔ قریب ترین پیٹرول پہی بھی کوئی تین کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس کوامید تھی کہ دہاں ہے وہ نسی شدنسی کی مدد حاصل كرنے ميں كامياب ہوجائے كى۔

رات این تدهم رفارے روال می \_ تاریکی میں بتدريج اضافه بي مور ہاتھا۔سنسان سڑک پروہ کنکڑ اتی ہوئی کسی بدروح کے مائند چلی جار ہی بھی ۔ ابھی وہ جیل والے مینڈل کے بجائے قلیٹے شوز پھن کرآئی تھی اس لیے چلنے میں د شوری پیش نیس آری تھی۔ ہاں وقا فو قارخ سے اٹھنے والی میں اے کراہے پر ضرور مجبور کردیتی تھی۔

چلتے چلتے اس نے کائی فاصلہ طے کرایا تھا۔ پیٹرول پہیے کی بتیاں اسے جلتی نظر آ رہی تھیں۔کوئی ایک کلومیٹر دور بى رەكيا بوگا۔

" اے سازہ .... تیری الاش میں آج سے دن مجی ديكمنا تفا ..... "وه برز برا ألى \_

" برسب تمهارے المال كا نتيجه ب .... " اندركى آوازرات کی تمانی می اتی پر شور می کدایک لیے کے لیے تو وہ شنگ کررگ گئی۔

آج ہے پہلے اس کو بھی الی اندرونی ملامت کا سامنا مبیں کرنا پڑا تھا۔ دہ د<u>ھ</u>رے دھیرے قدم بڑھانا پھرے شروع ہوئی۔ سائرہ کی تلاش میں اس نے ہرجائز و ناجائز كام كر ڈالا تھا۔ جيوث، وحوكاء اسكلنگ، روش سے تعلقات ..... كيابراني نبين محى اس من ؟ من كي كوج من إيا عمن مولى محى كدآج اينى ذات كوتلاشا مشكل لكن لك تعا\_ چند محول میں بی ماضی کا آئیذاس کے سامنے ایرا کمیا تھا۔ بیرات کی تنهائی تھی کہ گروش حالات کا اڑ .....زندگی کی بے ثباتی نے جینجوڑا تھا یا پھر بے ٹمر تلاش کا بتیجہ ..... پھی تو ایسا ہوا کہ وہ ٹوٹ کر بھری گئی ۔ اے پھوٹ پھوٹ کررونا آر ہا تھا۔ کہاں کہاں نہیں بھٹی تھی وہ ..... مگر برسنر بربادی کی جانب ایک قدم اور قریب کر دیتا تھا۔ تھک کئی تھی وہ ..... جب انسان تھک جائے تو ایک ہی در پراسے قرارا آتا ہے۔ وہ بھی اپنے رب سے معانی مائے گئی۔

" الله ..... مجے معاف کردے ..... " سسکیال لیتی وہ عرش کی جانب دیکھتے ہوئے ہوئی۔ ستاروں کی شماہث ہے آ سماں کی کا کی چادر جگرگار ہی تھی۔ آ تھیوں ہے افکوں کا سیل روال جاری تھا۔ وہ نادم تھی۔ اب اسے بیرونی تکلیف سے زیادہ اندر کا قات کھائے جا رہا تھا۔ اچا تک ہی جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جب تک وہ ابنی جر ماندروش سے تا تب بیس ہوگی تب تک انجام بخیر کی آمرز و

۔ سٹمیوں، آہوں اور آنسوؤں کے بیج وہ توبہ کا در کھڑ کھڑا رہی تھی۔ وہ پشمان تھی ادر جیران بھی کہ آج تک اِس چیز کا ادراک اے کول نہ ہوسکا۔ آج کا ایڈ ونچرا سے منزل پرتونیس پہنچاسکا تھالیکن ایک قلبی اظمینان اس کے سینے میں احاکر ہوگیا تھا۔

"اس بھیا تک رات میں اس سے بڑا کہے جیں ہوسکا۔" جال سل لخات سے گزر کراس نے خود کلائی کی۔ تقریباً پاریج سومیٹر دور پیٹردل پی کی روشنیاں اسے امید نو

کا پیام دے رہی جیں۔
'' ہاؤؤؤؤؤ۔۔۔۔'' خراہٹ آمیز چھیاڑاس کے بالکل
پاس سے آئی تھی۔وہ اٹھیل کررہ گئی۔گڑ بھگوں کا ایک کروہ
اس سے چند قدموں کے فاصلے پرخوفناک نظروں سے اسے
گھورر ہاتھا۔ان کی خون آلود تھوتھنیاں داختی اشارہ کررہی
تھیں کہ وہ ابھی شکار کر کے آئے تھے۔ایک نے شکار کی گو
پاکروہ ساسنے تھے۔

\* الرشین نے بنا سوچ پیٹرول پپ کی جانب دوڑ لگا وی۔خوفناک غرابٹیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ کسی پتھر سے لؤ کھڑا کر گری، ماحول کا سناٹا اس کی فلک شکاف چیخوں سے تھراا ٹھا۔

ہلے ہیں ہیں ہے۔ ریام کی حالت دگر گوں تھی۔ کاؤٹٹر کی طرف سے ہونے والا فائز اس کی طرف ہی آیا تھا۔ جہاں وہ د بکا تھا دہاں بچوں کے تعلونے شلف پررکھے ہتے۔ چند تھلونے

باعثتاخير وغیرہ فائر کی زوش آئے تھے۔لکوی اور شیشے کے بھوے بھر کراس کے چرے اور پہلو پر گئے تھے۔شیٹے کا ایک کھڑا اس کے بازویش پیوست ہو کیا تھا۔ جب اس نے عردے کو باہر تکالاتو ایک بے ساختہ سے اری بھی اس کے حلق ہے خارج ہوگئ مجل جمل کرتا خون رواں ہو کیا تھا۔ چرے سے کر چیال تکالنے کا وقت تہیں تھا۔ غصے ے الجے ہوئے اس نے کئ فائر اسٹور روم کی جانب دوڑتے سلمان پر کردیے۔زگ زیگ انداز بس جھے جھے دوڑتے ہوئے وہ ان سے تحفوظ رہا تھا۔البتہ اس کی فائز تگ سے کاؤنٹر پر پڑی مانیٹر اسکرین ضرور متاثر ہوئی تھی۔ ملکے ے دھاکے ہے اس عمل سے پہلے چنگاریاں تکلی ادر پھر کثیف دحوال با ہرآنے لگا۔ سلمان درواز ہبند کرنے ہی لگا تھا کہاس نے رہے الور کارخ اس کی جانب کرکے فائر کردیا۔ "رج ....." اس كر ريوالور سے آواز آنى - جيمبر ين كوليال حتم مو چكي تيس-

آیک دخما کا ہوااوراس کی نگاہوں کے سامنے دروازہ بند ہو گیا۔سلمان نے پوری شدت کے ساتھ دروازہ بند کیا تھا۔وہ اپنے ریوالورکو چندگالیاں دیتمارہ گیا تھا۔

آخ کا دن کچر بجیب بدقسمت رہا تفا۔ ایک آسمان ک لوٹ یار کی وار دات خوفتاک تسم کی قل د غارت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایس اے ٹریڈرز کی دلیز پر پڑی لڑکی یا خاتون کو وہ پہلے کو لی مار چکا تھا۔ یہاں کے مالک نے چند ہزار کیش دینے کے بجائے اپنی ہولتاک تسم کی گن تکال کر الٹا اس کو دیکنے پر مجور کر دیا تھا۔ وہ زخمی بھی ہو چکا تھا اور اب اس کے مائے دروازہ بھی بندتھا۔

ایک بارتواس کے دل میں آئی کہ کا وُنٹر کی تلاقی لے
کرجو مال ہاتھ آتے ، وہ اس کو لے کر چلا ہے چرخیال آیا
کہ دکان کا مالک اندر ہے کہیں اور تباہ کن ہتھیار لے کر
برآ مد نہ ہوجائے۔ شاٹ کن کو وہ پہلے ہے کا وُنٹر کے نچلے
شلف میں پڑا دیکھ چکا تھا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے
ریوالور کے چیبر میں گولیاں ڈالیس۔ آئ کی داردات میں
اس کا چھ کولیوں والا چیبر دوم جہ فالی ہو چکا تھا۔ آئ تک
اس کا چھ کولیوں سے زیادہ بھی بھی چلانے کی ضرورت
بیش نہیں آئی تھی۔ پر آئ مقابل نے اسے تاکوں چے چوا

اسٹور روم کے دروازے کے پاس بیٹی کراس نے کان لگائے۔اندرے کوئی آواز نیس آری تھی۔تموڑی دیر وہ ساکت تغیرار ہااور پھرناہے تھما کر دیکھا۔ دردازہ لاک ہوچکا تھا۔ای وقت اسے اعدرے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد درواز و تھلنے کی بھی س بر جراہث

"اده .... وه کمین عقی دردازے سے نہ جماگ جائے۔"اس کے ذہن میں خیال آیا۔

اس نے داردات سے بل جب کھوم پر کر جائز ولیا تھا تو ایک عقبی درواز ہ بھی مو بنود تھا اور مال لانے لے جانے كے ليے شر بھى لگا تھا۔ اس نے فورا اپنے ريوالور كارخ دروازے کی تاب کی طرف کیا اور دو فائز کر دیے ۔ لاک ٹوٹ کیا اور اس نے دروازے کو لات مار دی۔ دروازہ چھ پٹ محل کیا، اس سے ملے وہ ایک طرف چیزائیس بھولا تھا۔ وہ شاٹ کن کے اثرات سے انجی باہر میں آیا تھا۔ کو كهشاث كن بابرى موجود كلي كيلن بجيه بعيد نبين تفاكه اندر والاكوئي اس سے زیاوہ تباہ كن ہتھیار ليے بیشا ہو۔

اندر خاموتی کاراج تھا۔ ایک پل کوتو تف کر کے وہ ا تدر داهل ہو کیا۔

"اب تم في كركمين نبين جا كية ....." اندر داخل ہوتے بی ای نے باتک لگائی۔

دو مسلسل اہنے ریوالور والے ہاتھ کو ترکیت دے رہا تھا۔خودمجی اس نے ..... کی بارجکہ بدلی لیکن کسی جانب ے کوئی کارروائی نبیس ہوئی تھی چراس کی نگاموں نے اس کو جومنظرد کھیا یا، وہ ٹھٹک کررک کیا۔

أفى والے جے من أيك فض أنكھيں موند ماسر چيز يربراجمان تعاربراجمان كهناشا يدغله تعاكيونكهاس کاسر بڑے بی غیرفطری انداز میں ڈھلکا ہوا تھا۔ شیب کی مددسے ہاتھوں کوکری ہے باندھا گیا تھا۔غالب امکان کی تفاكده وسنا بجائ كى بي موش كرديد والى جيز ك زیر اثر تھا۔ کیونکہ وہ اگر سور ہا ہوتا تھا تو اب تک کی ہونے والی دھاچوکڑی سے ضرور بیدار ہو چکا ہوتا۔ اس کے پیچے والى د بوار يرموجود درواز وبحى كحلا مواتها\_

وہ ابھی تک بوجرت تھا کہ کری سے بندھا مخص کون ے؟ سلمان كى طرف ساس يورا بھين ہو چكا تھا كدو عنى رائے سے فرار ہونے من كامياب ہو چكا ہے۔اس کے پیچھے جانا لوٹ مارے موقع کو ضافع کرنے کے میزادف موتا عالم جران شاس نے چدقدم اور بے موش حص كى سمت برُ عائے۔ وہ اس قدر حرت میں جملا تھا کہ ارد کرد ہے غافل ہوگیا۔

اس کی مجی غفلت اے لے ولی .....مرر کی تیز آواز

ك ساتهاى كوابن كريس ايك تيز چيس محسوى و في - باتھ بڑھا کرای نے چھواتو وہ ایک ڈارٹ تھا۔ اس نے پلٹ كرفور أا بنار يو الورسيد حاكيا يرفائز كرتے والا اس كى الكرون ے اوجیل بی رہا۔

"مرد ...." ایک بار فر آواز آئی اور سرید ایک ڈارٹ اس کے سینے میں بوست او کیا۔

اب کی بارای نے فائر کرنے والے کود کھے لیا تھا۔وہ سلمان تھا جو کہ ایک کارٹن کے ذھیر کے او پر سے فائز گرر ہا تھا۔اس نے اپنار یوالوروالا ہاتھ او پر کرنے کی کوشش کی مگر زودالار دواکی ڈیل ڈوز نے اس کے حواس زائل کرویے تھے۔اس کا دہاغ بڑی تیزی ہے ماؤف ہوا، کرنے ہے ملے بی خیال اس کے دماغ میں آیا تھا کہ آج فکست عی اس کا مقدر گی۔ مزید پکھ سوچنے ہے جل اس کے ذہن پر تاريل كاراج ويكاتفا

\*\*\*

شاہد کا دن عجب ہنگامہ فیز طریقے ہے کز را تھا .....وہ كيمة وكيا تفاجس كالصور بحي نبيس كيا تفاراتي بحاك دوراآج تک اے میں کرنی پڑئی گی۔ کن فائٹ نے تو بچ میں اس کی چولیں بلا کرر کھ دی تھیں۔ وہ اگر حیاب کیا ۔ کرتا تو زندہ رہتا ہی اس کی بڑی کا میانی تھی ..... بلکہ ایک کروڑ کے ہیرے توصر تک منافع ہی تھے۔ اس وقت بھی وہ تیر کے عالم میں بی کام تمثار ہاتھا۔

جنید کے بہردپ میں تقریباً سارا دن وہ سلمان کو مختلف چیزیں کھلاتا رہا تھا۔سلمان کوالی دوائی کی آمیزش والی چیزیں کھانے کو دی تھیں جوانسان کو ہائیرا یکٹو کر دیتی الل-ال طرح سے اس نے دومقاصد بورے کیے تھے۔ ایک تو وہ اس کا اعماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو کیا تھا، دوسرااضطراري هم كي سنني ش جيلا وكرسلمان كي توجياس ير سے بهث كى اور وہ سامنے كى جيز نظر اعداز كر كيا ك شاد .....ایس اے ٹریڈرز کی حدود سے باہر لکا بی میس۔

پرونت قوت نیمله اورهملی کار کردگی اس کی ذبانت ک آئینددار محی-اس نے آج مختلف سوانگ رہیجے بتھے اور ان کوکامیالی ہے نبما یا بھی تھا۔اراد ہ تو اس کا جنید بکری والے کا بی روپ اپنائ رکھنے کا تھا محر سین روائی کے وقت نازل ہوئے والی مصیبت کے پیش نظر وہ سلمان کا بہروپ ا پنانے شریعی کامیاب رہا۔ البتدائی میں عقل سے زیادہ ایں کی خوش مستی کا ہاتھ زیادہ تھا۔ جعلی انسکٹر کے آنے ہے مل بی ای نے بیری والی یو بینارم کی تی شرث تبدیل کی تحى\_ الركوني عام يوليس والاآتا تواس كوكس طرح تالاجا سكنا تقام يراس بوليس والفياكا كياكياجك جودرامل خودى

آنے والا ڈاکو ما تجرب كار معلوم ہوتا تھا ورنداجے قريب تغير كراس برر يوالورتان كى تنافت ندكرتا-البتروه ایں کے وسائل وی کھے کر جیران ضرور ہوا تھا۔انسکیٹر کی دردی، ى لىس مو بائل، ريوالوروفيره ..... ييسب ظاهر كرتے متے كد یا تواس کا کوئی بہت قریبی ..... واقعی پولیس میں ہے یا مجروہ خودجعل سازی می ماہر کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کے انازی ين ك بارے عن وه كوئى جى تياس كرنے سے قاصر تھا۔ وہ تونوسین کے خود پر جھیٹ پڑنے کوکوس رہا تھاجب

رياض كي آيد مولي تواس كايلان تقريبا بربادي موكيا تفا\_وه ایساسر پرائز تھا جوکہیں ہے بھی خوشکوارٹیس تھا۔ نوشین کی غیر متوقع الداد كى بدولت اے ايك موقع ملاجس كا اس نے بحريور فائدوا ثفاياب

ریاض عرف ہولیس والے ڈاکویر ڈارٹ کن قائز كرتے كے بعداس في اظمينان سے اس كى بيش شولى \_ بى ب ہوتی کی تصدیق ہونے پروہ باہر کی جانب لیکا۔ وہال ا مجائے میں اُس براحسان کرنے والی خاتون ، کولی کھا کر مری تھی مراب اوسین کی عدم موجود کی پراے جیرت ہوئی۔ كولى كلفے سے اب تك كولى دى منك اوئے تھے اور وہ

' یہ کہاں چلی گئ؟' اس نے سوچا پھر خیال آیا کہوہ ایک عددگاڑی پر بی آئی تھی۔ مثایداس پر بی واپس رواند

یار کا میں نا کانی روشی کے باعث وہ میجیس جان یا یا کہ خوان کے قطرے آگے سڑک تک جارے ہیں۔ وه واليس بلث آيا-اب يك كي فن كرج اور فائر تك کی اطلاع پولیس تک چیچ گئی ہوگی۔اگر پولیس نہ بھی آئی تو از پورٹ سیکورنی پر مامور دستہ وہاں بھی سک تھا۔ دو خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔

ریاض کے آنے ہے مل دو تمام دن کی سی تی وی فوتی ڈیلیٹ کرچکا تھا۔ کیمرے بھی اس نے آف کردیے ہے تاکہ مزیدگی دیکارڈنگ کا حدث بن سکے۔ ایک الكيول كونشانات منائے كة فرى مراحل مي قاكد جب تعنی السکشرنے وحاوالول دیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ شاث من اوراستور وم ك ورس اي مثر يرت ما ع اور زیام کوشی سے بائدہ دیا۔ وہ سلمان کو جاتے جاتے

أيك خضد ويرمبانا حامتا تعاب

' جھے ڈھونڈ نے کی کوشش س*ت کر*نا۔ اصل بیکری والالزكا مبنيداب تك تحرينه يهنجا موتوائز يورث كرائے ميں آنے والے كيكر كے در فتوں كے وُخِيرے مِن بندها بِل جائے گا۔ ماركيت مص كن سے تباي اس على إليس والے في كى ہےجس پر"تم" نے بڑی مشکل سے قابد یایا۔ ایک سائلی ای کا فرارہونے میں کامیاب ہو ميا-انشورس ميم كرفي عن آساني اوى -

ہیرے فروشوں کا'' کواہ''

انساني جدروى ايك بار پحراس پر غالب آگئ تى۔ کاغذ پرچدلائیں تحسیت کراس نے رتعہ خواب فظت میں جلا سلمان کی معی میں بند کیا اور او پر سے میں لگا دیا۔ الیس کو بتانی جانے والی ایک بنی بتانی کہائی کے ساتھ ..... اس دقع می أى نے باور كراديا تھا كدوه اب ميرول ير فاتحه پڑھ لے۔شاہد کو پکڑوانے کی صورت میں بھی وہ ان ے محروم بی رہتا بکے شاید ہولیس کی ہداست میں مجی آ جاتا۔اسکانگ کے مال کی برآ مرگی اس کے برنس کے لیے بالكل بعى سودمند<del>ة</del> بت تبين بهولى \_

اس نے سلمان کا ایک ہاتھ آزاد کیا اور رقعے والے ہاتھ کو پھر سے جکڑ دیا۔ کارٹن کو پیک کرنے والی فیپ جمرت انلیز طور پر با ندھنے کے مل کوسبک خرای سے سرانجام دیئے ك قابل بنارى مى -اى نے ... - سلمان كے طلق من تعوز ا سایانی ڈال دیا۔ بیاس کی طویل ٹینڈ کو کم کرنے میں مددگار ثابت اوتا۔ اس کی جیب سے ووقلس کی جانی سطے ی تكال حكا تما- بابرنكل كراس في كازى استارث كي اوراينا رخ اس پیٹرول پپ کی جانب کر دیا جہاں اس کی ذاتی سواري موجود محى مزيدتا فيركا محل وهاب كي صورت يين ہونا جاہتا تھا۔

لکز بھوں کا ایک غول اس کا پیچیا کر رہاتھا جب وہ ک چیز سے لڑ کھڑا کر کر گئی گئی۔ وہ مدد کے لیے بے اختیار

''بحيادٌ ۔۔.. كوني مجھے بحيادٌ ۔.... ' نر تھي مونے كے

ماو جودوه فكا جاز كرجلادى كى۔ بيرول يب بنوز وور تفا- ايك يوى جمامت والا لكر به كان إنك قريب وكه كريدوك بجائ خوف ب

جی ناد کرری تھی۔ اس نے اشخے کی کوشش کی لیکن لگڑ بھیے اس کو گھیر چکے تھے۔ موت کواشنے نزویک و کچے کر اس کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو سکتے تھے۔ سڑک کے بیج پڑی، خون کی درندوں بھی تھری ۔۔۔ وہ بریادی کی عملی تشہر لگ ری تھی۔ ایک نگاہ اس نے آساں کی جانب ویکھا۔۔۔۔ خالی آسکھیں دب سے مشکوہ کنال تھیں کہ کیا۔ بی تھا میر اانجام؟

انجام کی خبر انسان کو کہاں ہے؟ نیسلے کرنے والی ذات تو کوئی اور ہی ہے۔۔۔۔ وہ جب بھی انسان کے لیے کچھ کرتی ہے۔۔۔۔ بہتری کے لیے ہی کرتی ہے۔ اس کا یہ خیال باطل ہو ٹمیا تھا کہ اللہ صرف نیکو کاروں کی پکارسنا ہے۔ فرشتے گناہ گاروں کی مدد کوئیس آتے گراس کی اعانت کے لیے رب کا بھیجا ایک فرشتہ آجکا تھا۔

**ተ** 

تار کی میں کوئی جگوشمایا تھا۔ ذہن پر جھائی تار کی چادرہ جرے دھے رہے میں کوئی جگوشمایا تھا۔ ذہن پر جھائی تار کی چادرہ جرے دھے رہے میں موجود ہے۔ سفید براق بستر پر وہ وراز تھی۔ باز واور پہلو میں موجود زخوں کی ڈرینگ ہو جائے تھی۔ باز و اور پہلو میں موجود زخوں کی ڈرینگ ہو دواؤں کا اثر تھا یا صحت یا بی کوئٹائی کرائے جہاں کوئی تی میں۔ اس کے علادہ کہیں کوئی تکلیف محسون بیس ہوری تھی۔ اس کے علادہ کہیں کوئی تکلیف محسون بیس ہوری تھی۔ اس کے میڈی سائڈ پر فالی گوگوز کی بوش مع ڈرپ بھی اس کے بیڈی سائڈ پر موجود تھی۔ مان ستھرا ماحول اور خوشبو میں بسا کمرااس بات موجود تھی۔ مرکاری اسپتال میں ہے۔ سرکاری اسپتال میں ہے۔ سرکاری اسپتال میں ہے۔ سرکاری اسپتال والے این کا

رات کا تصور کر کے تی اس کے رو تکئے کھڑے ہو گئے۔ جن حالات میں وہ ہے ہوش ہوئی تھی اس کے بعد اس

۔۔ امید تھی کہ اب قیامت کے دن بی آتھ کے کیا۔
ہیا کہ شکل دالے لگڑ بھکے کے دانت جب اس نے اپنے
ہیرے کے قریب دیکھے ہے تھے توخوف کی شدت ہے ہے
ہوش ہوگئی۔ ایک رات میں دومر تبداس کے دہائے نے
کام کرتا چھوڑ اتھا۔ پہلی ہارتو کوئی گئے کے بعد وکھ بی دیر
میں اس کے حواس بھال ہو گئے ہے جسے پر اب وہ کئی دیر
گیرسکون وہ خود کو محسوس کر رہی گی اس ہے۔ بی لگنا تھا کہ
گرارکم بھی وہ آ گھے دی سمنے کی نیند لے چکی ہے۔ گرشتہ
رات کے واقعات اس کے ذہن میں ابھی کی کے۔ گرشتہ

باعثتاذبر

معنی اور کن خیالوں میں کھوئی ہیں۔۔۔آنی جی؟'' نوشین اینے خیالات میں آنی کوئی کہ جب وہ درواز ہ کھول کراندر واخل ہوا تواس کو دیکار کراپنی آید کا اعلان کرنا پڑا۔

وہ شاہر تھا جس ہے اس کی شاسائی ' جنید عرف بیکری والالڑکا' کے طور پر ہوئی تھی۔ مسعود کی جھنگ اب اس شی اتنی واضح محسوس نہیں ہور ہی تھی۔ تاز وشیو کیا ہوادہ کانی تھھرا تھھرا لگ رہا تھا۔ کس جیرت ناک جادد کی بددلت اس کی مسعود کی طرح کی سانو لی رکھت اجلی ہو چکی تھی۔ چہرے پر ولی کرخطی والا تا ٹر بھی نہیں رہا تھا۔ جینز اور ٹی شرث میں ملیوس وہ کوئی لا ابالی ساجوان لگ رہا تھا۔

''تم ..... تم اب مسعود نبین لگ رہے۔۔۔'' وہ بے سائنۃ بولی۔ اس کی آمد ہے وہ قطعاً نبین چوگی تھی۔ کی اللہ ہے اس کی آمد ہے وہ قطعاً نبین چوگی تھی۔ کی شاسا چرے کی علی وہ خطر تھی اور اس شبر میں آنے کے بعد صرف تھی چرے تال کی بات چیت ہوگی تھی کہ اس نے پہلے اہدی رحمت تبدیل ہوگی تھی۔ وہ نبین جائی تھی کہ اس نے پہلے اہدی رحمت تبدیل کی ہوگی تھی جس کی وجہ ہے شخصیت کا مجموعی تا اثر بدل کیا

"اس پرہم بعد شی بات کریں ہے ۔۔۔۔ آنٹی! پہلے آپ میری دیگر باغمی دھیان سے من لیں۔" وہ اس کی بات کونظراعداز کر کے مشکراتے ہوئے بولا۔

"بولو ..... سن ربی ہول می ....." دہ چیرے پر ناگوار تا ٹرات لاتے ہوئے بولی۔ خالباً چوجیں پچیس سالہ جوان کا اے آئی کہنا اچھانیس لگا تھا۔اس کواپیالگا تیصوہ اس کی تمر جنانا جا جنا ہو۔

" آپ تلی ہے بھی تذکرہ نیں کریں گی کردندگی جی مجھی مجھ ہے ایس اے ٹریڈردز پر کی تھیں ۔۔۔۔ خاص طور پر وہاں کے ما لک سلمان ہے ۔۔۔ اگر اس ہے' ملاقاتوں مکا سلسله جاري رکھنا ہے تو .....جس سے آپ مل ميں وہ كوني جنيد تفا اورميرا نام شايد ہے..... و ۽ کلژون جن اپنی بات يوري كرر بالقار

م اورايماش... كول كرول كى؟" وه خاموش شده سنکی اور پول پڑی۔

شاہدے ایک گہری سائس لی اور پھر کو یا ہوا۔

''وواک لیے آنی ..... کیونکہ پہلے تو وہ ہیروں کے غیاب میں آپ کومیری مجبر جھیں کے .....دوسری بات ہے کہ م نے آپ کی زیر کی بھائی .....اور تیسری بات ..... "مرى زند كى تم فى كيس ..... ايلد ف بجا كى ب-" وہ اس کی بات کائے ہوئے بولی۔ باق کی بات کواس نے

'' آف کورس آئی .....اییا بی ہے....کیلن ذریعہ تو یں بی بنا ہوں۔" کندھے اچکاتے ہوئے اس نے تائید کی پھر قدرے جنجلا کر بولا۔ '' لیکن پلیز میری بات غور ہے ايك مرتبه بورى من توليل -"

درخورا عتناليس مجما تفايه

" كرو ..... "اس نے خشك ليج ميس يك لفظي جواب ویا۔ بار بارآئی کے جانے پروہ چڑی کئ محی مرز بانی اظہار مناسب ند مجها- است انداز سے البتہ وہ بہت کھے کہدئی

'میں نے بھیں بدل کردہ ہیرے یار کر لیے ہیں جو آب دین سے اسکل کر کے لائی تھیں۔اب میری تلاش تو مونى بيكن سلمان آب بي بي يوچه بي كرسكا بيكر نے مجھے کول اور کس حیثیت سے شاخت کیا تھا۔ میر گروہ اتی آسانی ہے تو پیچیائیں چھوڑے گالیکن میرے طریقتہ واردات ش كوكى سراغ تبين ربتا ....."

'برسب تم مجھے کول بتارہے ہو؟'' وہ ایک بار پھر ٹوکے بناندرہ کی۔

''وه اس کے آئی ..... کیونکہ .....،'' وہ اہمی جواب دينا شروع بي مواتها كدده يجث يري-

"كياآنى آئى لكارمى بى ..... چھونے دودھ يتے ینچے ہوتم..... ؟ یا میں کوئی بڑھی کھوسٹ دکھائی ویک مول .....؟ "عصے اس كا جره لال بحبوكا موكيا۔

كبيل م يمي نيس لك رباتها كدوه ايك رات يها ا منا كافى سارا خون بها چكى ہے۔ است عرص تك ك ستائش بحرے کلمات اور نگاہوں نے اسے توجہ کا عادی بتا ویا تھا اس کیے شاہد کا آئی کہنا اے بوی بری طرح محسوس 18628

" مچيونا بحيرتو بالكل بهي فيمن جول ..... مخررات جب یں آپ کو گاڑی میں ڈال کر یہاں لا رہا تھا جہ آپ کی زبان پردوی نام تے .....ایک مسعود اور دوسرا سائر ه..... ایفاق ےجسمسعود انورے آپ نے میری صورت ماالی كى دوه يرك بتيا دوت بين ادران كى يَنْ كَرُيا يعنى سائزه ميري كزن --- اگرچەمسعود پيلا كہتے تنے كه كزيا كى مال مر چکی اس کیے وہ اے یا کتان لے آئے ..... پر کڑیا ک صورت میں آپ کی جملک پائی جانی ہے .....آپ کی رئب بتائي ہے كدآب بى اس كى والده اين .... اور اس رشتے ہے میری آئی بھی ...."

ِ وه کنفسیل بتا رہا تھا اور وہ بھو پچی حالت بیں سنتی جا ربي ككي مسارا غصه كا فور ، وكميا تحاله كمهم وه ان با تو إلى كوجذ ب كرنے كى كوشش كردى كى جوشا بد كے منہ سے تكى تيس ایک بار چراس کے افتا روال ہو یکے تھے۔ شاہد

اے منی برحقیقت کی تھیں اس لیے بے جون وجرا سر بلائی ر بی اعب ی کیفیت اس پرطاری تعی ۔

"من ہائٹل کے سارے اخراجات ادا کر ... چکا مول ..... انہول نے آپ کو لے جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔۔۔۔۔ ڈاکٹرائجی ایک فائٹل چیک آپ کرنے آئے گا ..... آب تب تک فریش موجا کی ..... "آنسو بہاتی نوشین نے کوئی بات نہ کی تو اس نے بات آ مے بزحانی۔

"ہم يهاں سے ميرے گاؤں جائيں مے .....وہاں يرسائره الكرآب خوب رو ليحي كا-" " پہلے جھے ایک جائے نماز لا دو ..... می شکرانے

كلال اداكرنا جائتي مول-"وه بمراكى موكى آوازيس يولى-شابداس كى بات س كرجران ره كيا..... ايك ليدى المنظرے وہ کسی اور طرح کے روشل کی تو قع کررہا تھا۔ ا ثبات مل سربلاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ ان کے باتھ روم میں داخل ہو کروضو کرنے لگی۔ یائی جہاں اس کے اعضا صاف کررہا تھا وہاں آنسوا عدوثی یا کیز کی کا باعث بن رہے تھے۔ ایک توبہ نے اس کی زندگی ہی بلٹ ڈالی تھی۔حیف کہ وہ اس حقیقت تک بہت ويرين اليكي -ايخ كنامول يرتائب موت موت وه يك موج رہی گی۔رب نے دیرے سی برتوب کی تو بھی تو دی عمر ... همراندادا كرفي بين مي تسم كى كوئى تا فيرتيس مونى